

بانی سردار محمود مدير اعلى ..... سردار طاهر محمود مديره .....عسسه سيم طاهر نائب مديران .... ارم طارق تحريم محمود فوزيه شفيق قانوني مشير ..... سردار طارق محمود آرث ایڈیٹر ..... کاشف گوریجه اشتهارات ...... خالده جيلاني 0300-2447249 افراز على لازش 0300-4214400







سردارطا ہر تمنود نے نواز پر بینگ پر لیس ہے تجیبوا کردفتر کا ماہ منا 206 کو کرروؤلا ہو سے تمانع کیا۔ خطو دکتا ہت وتر بیل زرکا پید ہ **ماهنا منہ جنا** کہلی منزل رکنی ایس مید نے سار کیٹ 207 مرکلہ دوؤ اردو بازار لا ہور فون: 042-373 10797, 042-37321690 ای میل اپر رکیا ہے۔ اردو بازار لا ہور فون: 042-373 10797, 042-37321690 ای میل اپر رکیا ہے۔



قار مین کرام! فروری 2017ء کا شارہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ چندسالوں سے یا کتان کو یانی کی کی کا متلددر پیش ہے۔اس کی وجدموی حالات کے ساتھ ساتھ بھارت کی آبی جارحیت بھی ہے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کی تعلم کھلا خلاف ورزی کرتے موع مقبوض محمير من درياع جهلم اور چنار پر بندهم كرك ياكتان كے حصي آنے والے درياؤں كاياني روک رہا ہے۔ جس کے باعث یا کتان میں یانی کا بحران شدید ہوتا جارہا ہے۔ بچیور صفیل بھارتی وزیراعظم نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے اور پاکستان کا پانی رو کنے کی وسمکی بھی وے دی تھی۔ بھارت کے ان عزائم کے پیش نظر پاکتان نے عالمی بینک کوبطور ٹالث اپنا کردارادا کرنے کا کہا ہے کہ عالمی بینک سندھ طاس محابدے کا ضامن ہے۔ مگر افسوس کہ عالمی بینک ابنا موثر کردار اداکرنے بجائے یا کتان اور بھارت کو باہمی ندا کرات کے ذریعے بیدمسلامل کرنے پر زور دے رہا ہے۔اب حالت بید ہے کہ پاکتان تو بھارت کو غدا کرات کی دعوت وے رہا ہے مگر بھارت غدا کرات ہے گریزال ہے اور سندھ طاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کررہا ہے۔ بھارت کومعلوم ہے کہ عالمی بینک، اقوام متحدہ اورامریکہ سیت دوسری عالمی طاقتیں اس کے ہرجارحاندرویے پرخاموثی اختیار کیے ہوئے ہیں۔اس کی وجد حاری نا کام خارجہ یالیسی کے ساتھ ساتھان طاقتوں کے تجارتی اور علا قائی مفادات ہیں۔

پاکستان کو پانی کے بحران پر قابو پانے کے لئے ڈیموں کی تغییر کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پرسندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کی اس آئی جارحیت پر بھر پوراحتیاج کرنا جاہے اورعالمی بینک تو کیا جانے کیوہ وبطورضامن اپنا کردارا داکرتے۔امیدے کہ حکومت اس مسئلے کو بنجیدگی سے كرين كا فرامات كرے كى كديد بهارى اور بهارى استد وسلول كى بقاء كامسكدى۔ اس شارے میں: \_ ایک دن حنا کے ساتھ میں مہمان مصباح علی سید ،مریم ماہ منیراوررمشااحرے ممل ناول ، دُر حمن اورغز البطيل را وُ كے ناولث ، ثناء كنول ، ساريه چومدرى ، عرشيدرا جيوت اور سباس كل كے افسانے ، أم

آپ کی آرا کامنتظر سروارطا برمحمود

WWW.PAKSOCIETY.COM

مریم اور نایاب جیلانی کے سلسلے وار نا ولوں کے علاوہ حنا کے سجی مستقل سلسلے شامل ہیں۔





مرا قلم ہے کہاں ، آپ کا خیال کہاں لکھوں میں آپ کے بارے میری مجال کہاں

للفول میں آپ کے بارے میری مجال

حضور آپ سے پہلے جو آئے دھرتی پر نبی تو سب ننے مگر آپ کی مثال کہاں

سوال کتنا مجھی مشکل ہو خیر کمتی ہے در حضور پیہ مشکل کوئی سوال کہاں

بلندیوں سے گرائے گا کون دنیا میں غلام ہیں جو نئی کے انہیں زوال کہاں

فلک کی وسعت قلبی سے پوچھٹا ہے ابھی ترا وجود کہاں ، آمنہ کا تعل کہاں

پک جھکنے سے پہلے طے خدا سے نی مقام مکت کہاں ، دعوت وصال کہاں

قرآن لکھا گیا جن کی شان میں مضطر میں شان ان کی لکھوں میری یہ مجال کہاں شب کو ظلمت میں ڈھالنے والے دن کو سورج تکالنے والے

زندگ میں بھتک نہیں کے تیرا دائن سنجالنے والے

تو سے مالک ہے ، تو ہی رازق ہے ماری دنیا کو پالنے والے

رغ و غم سے نجات دے ہم کو ہر مصیبت کو ٹالنے والے

تیرہ مختی کو روشیٰ دے دے ہر سحر کو اجالنے والے

بح ظلمات سے رہائی دے رات سے دن ثکالنے والے

تیرا منظر تری پناہ میں ہے بے کسوں کو سنجالنے والے

مصطربخاري

مضطر بخاري

## 2017 ميا 77 فروري 2017 V



### بكحرى كالحوركيون شهو

پڑوسیوں میں محبت کی ترقی اور تعلقات کی استواری کا بہترین ذریعہ آپس میں تخفے تھا کف وغیرہ کا تاریحہ آپس میں تخفے تھا کف وغیرہ کا تاریکہ خودا پی بیویوں کواس کی تا کید فرماتے تھے، اس بنا پرایک دفعہ حضرت عاکشٹ نے پوچھا۔

'' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم! میرے دو پڑوی ہیں تو ال میں سے کس کے پاس حجوں۔''

''جس کے گرم کا دروازہ تہارے گرے زیادہ تریب ہو۔''

اس ہدیداور تخفہ کے لئے کی بیش قیت چز کی ضرورت نہیں بلکہ کھانے سنے کی معمولی چڑیں بھی اس کے لئے کانی ہیں، چھ نہ ہو سکے تو کوشت کا شور بہ ہی ہو، خواہ زیادہ پانی ڈال کر ہی کول نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔

"اے مسلمان ہوہو! تم میں سے کوئی بروس ائی بروس کے تھے کو تقیر نہ سمجھے، اگر چہ مرک کا کھر کیوں نہ ہو۔"

#### وكنشين انداز

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نهایت آسان اور دلنشین انداز میں لوگوں کوتعلیم دیتے تھے جو باتیں ضروری اور اہم ہوتی تھیں، آہیں آپ تین

#### بوجه الفاتے تقے

صحابہ کا بیرحال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لئے بے قرار رہنے تنے، چنانچہ جب بیر تھم ہوا کہ ہر مسلمان برصدقہ دینا فرض ہے تو غریب و نادار صحابہ نے آگر عرض کی۔ محابہ نے آگر عرض کی۔ جس کے پاس نہ ہووہ کیا کرے۔''

''وہ محنت مزدوری کرکے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی صدقہ دے۔''انہوں نے پھر گزارش کی۔ ''جس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟'' فرمایا کہ۔

روی سیت ''وہ معیبت زدہ حاجت مندکی مدد کرے۔''

انہوں نے پھردریافت کیا کہ۔ ''اگراس کی بھی قدرت نہ ہوتو؟'' ارشاد ہوا۔

"وه نیکی کا کام کرے اور برائی ہے بیچ، یمی اس کا صدقہ ہے۔" آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر اثر تعلیمات کا صحابہ پر بیاثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لئے بازار جاکر بوجھ اٹھاتے متے اور اس سے جو چھ ملتا تھا، اس کو خدا کی راہ میں خرج کرتے تھے۔

20176 99 3 14 41

مخض اوگول کوانچی تعلیم دیتا ہے، اس پر اللہ، اس کے فرشتے اور آسانوں اور زمین کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں اور محیلیاں سمندر میں دعائے خیرو برکت و رحمت کرتی ہیں۔''

#### الفاظ كن سكتا

تمام اکابر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا اسلوب تعظیم اور مجز طرز بیان عطا کیا گیا تھا جو کی معلم و مصلح کونصیب نہ ہوا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے صحابہ نے عرض کیا۔

""" مے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم سے نہ ہوا، ایک دی اللہ علیہ وآلہ دسلم سے نہ ہوا، ایک دی اللہ علیہ وآلہ دسلم سے نہ ہوا، ایک دیا۔

"" میں میں میں دیا ہے ایک تو ہیں دیا۔ "

آپ ملی الله علیه وآلہ و ملم نے فر مایا۔ ''اس میں کیا شک ہے، قرآن تو میری اپنی زبان میں نازل کیا گیاہے۔''

آتخفرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فصاحت کی خوداس طرح تعبیر پیش کی کرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلے اور بنوسعد اللہ علیہ وآلہ وسلم قرایش بیل بیدا ہوئے اور بنوسعد بیل برورش پائی ، اس سے مراد بیخی کرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دیبات کے جرات آمیز انداز اور شہر کے لطافت بخش آٹار موجود تھے، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرایش بیل بیدا ہونا اور بنوسعد بیل نشو و نما پانا اس پہلو پر روشی ہونا اور بنوسعد بیل نشو و نما پانا اس پہلو پر روشی واللہ علیہ وآلہ وسلم بیل عرب کرنے والنہ علیہ وآلہ وسلم بیل عرب کرنے واللہ وسلم اللہ علیہ واللہ وسلم بیل عرب کرنے کی قدرت یا کی جاتی ہے۔

آپ شکی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دککش انداز اور شستہ زبان میں کلام فرماتے کہ سننے والا خواہ کسی بھی دور دراز علاقے سے تعلق رکھتا ہو،خود بخود آپ کا گردیدہ ہو جاتا، حضرت عائشہ تقرماتی مرتبہ دہرائے تھے تا کہ ایک کند ڈیمن انسان بھی انہیں اچھی طرح سمجھ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم ہر محض کواس کی صلاحیت اور عقل ومزاج کے مطابق تعلیم دیتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم معلموں کو ہار ہاریہ ہدایت فرماتے تھے۔ دستم لوگوں سے ان کی عقل (ذہنیت) کے مطابق گفتگو کرلیا کرو۔

اس اصول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمایت آسان زبان میں مختفر گفتگو فراتے تھے اور غیر متعلقہ باتوں کو درمیان میں مہیں لاتے تھے، البتہ سمجھانے کے لئے اگر مشیلات کی ضرورت ہوتی تو ان سے بھی کام لئے تھے۔

آپ سلی اللہ نطیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اکثر مالی اللہ علی اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ تقیم اللہ محفل کا لحاظ کے بغیر ناشائستہ طور پر گفتگو کرتے ہے اور بے ڈھنگے سوال کرتے ہے محکم آپ صلی اللہ نطیہ وآلہ وسلم ان کے سوالات کونہا بت میر و محل ان کے سفتے تھے ،ان کے مزاج اور ذہنیت کے مطابق سلی بخش جواب دیتے تھے اور ذہنیت کے مطابق سلی بخش جواب دیتے تھے ۔ اس سے وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔

علم كى آپ ملى الله عليه وآله وسلم حد درجه قدر كرتے تھ، آپ ملى الله عليه وآله وسلم كے ارشادات مقدسه كى روشنى ميں۔

''علم و حکمت مومن کی خم شدہ دولت ہے، جہال سے مل جائے، اسے حاصل کرنی چاہیے کیونکہ مومن اس کا زیادہ حقد ارہے۔''

"الله تعالى جس كسى كے ساتھ بھلائى كرنا چاہتا ہے تواسے دين كاعلم حاصل كرنے كى توفيق عطافر ماتا ہے۔"

''عالم کی فضلیت عابد پر ایسی ہے جیسے تم بیں سے ایک ادنیٰ مسلمان پر میری فضلیت ہو جو

المعادم حال و فروري 2017

''پوچھتے جاؤ جو پوچھنا ہے، میں سب کا جواب دول گا۔'' اور صحابہ نے محسوس کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہم ہیں۔ کوئی آداب مجلس سے ناداقف دوران

تقریر یا دوسرے کا جواب دیے بی سوال کرتا تھا تو حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم تقریر جاری رکھتے تھے، حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے ایک وقت میں ایک محض تفکلو کرسکتا تھا۔

آیک بارآپ صلی الله علیه وآله وسلم تقریر کر رہے تنے کہ ایک بدوآیا اور آتے ہی بولا۔ ''قیامت کے آگے گی؟''

حضور صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم تقریر کرتے رہے،تقریر سے فارغ ہوکر دریافت فر مایا۔ ''قامت کے مارے میں کس زموال کیا

"" قیامت کے بارے میں کس نے سوال کیا

ہرونے کہا۔ ''میں نے۔''

حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے جواب دیا۔ ''قیامت جب آئے گی جب لوگ امانت ضائع کرنے لگیں گے۔''

بدوئے پوچھا۔ ''امانت کیونکرضائع ہوگ؟'' فراا

"جبكام نا المول ك باته ين الله على الله على الله على الله على الله

یں بدوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹے بیٹے بیٹے تیز سکھ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نام و نسب یا دولت وٹر وت کی وجہ سے کسی کوا تیزاز نہیں دیا جاتا تھا، کچھ ایسا برتا قدمتا تھا کہ ایک محض مجسی " نبی اگرم صلی الله علیه وآله وسلم تیز گفتگو نبیں فرماتے تھے بلکہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم رک رک کر صاف اور واضح کلام فرماتے تھے، آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوا ہر مخض اس کی محظوظ کر لیتا ، آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی محض چاہتا تو حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہولے ہوئے الفاظ کن سکتا تھا۔"

مجلس بے حدسادہ

حضور ملی الله علیه وآلہ وسلم ی مجلس بے صد سادہ تھی، حاضرین میں اگرچہ ایسے با ادب حضرات ہوتے تھے کہ بغیر اجازت زبان نہیں کھولتے تھے اور مطلق جنبش نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں راویوں کے الفاظ بہ بیں کہ سروں پر کویا چڑیاں بیٹے جاتی تھیں کہ جنبش کی اور وہ

ازیں۔ مگر گنواروں (بدوؤں) کی مثالیں بھی لمتی ہیں کہآتے ہی ہو چھتے۔

''محرصلی انگذشلیه وآله وسلم کون ہیں؟'' اور جب انہیں بتایا جاتا کہ''وہ گورے رنگ والے جو ٹیک لگائے ہیشے ہیں۔''تو کہتے۔ دالے جو ٹیک لگائے ہیشے ہیں۔''تو کہتے۔

''اے ابن عبد المطلب! خفا مت ہونا ، میں تختی سے سوال کروں گا۔'' اور عجیب عجیب سوال کرتے ،مثلاً۔

''بتائے میرے باپ کا نام کیا ہے؟ یا میرا اونٹ کھو گیا ہے، بتائے کہاں ہے؟''

حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ سوالات صرف تزکیہ نفس کے متعلق کیے جا ئیں، لغوا در فضول سوالات کو پہند نہیں فرماتے تھے ممر ایسی باتوں کو ہر داشت ضرور کر لیتے تھے۔

مناه - 10 حروری 2017

نہیں پھیلاتے تھے جس کی ہے ملتے تھے، پہلے خودسلام كرتے تھے اور خود مصافحہ كے لئے ہاتھ بر حاتے تھے، جب كوئى مخص آب صلى الله عليه وآلدوسكم كي ياس آتا تفالو آپ سلى الله عليه وآله وسلم اس کی تعظیم کرتے تھے اور اکثر اس کے لئے اپنی جادر بچھا دیتے تھے اور اسے اپنی نشست پر بنها ليت تفاوراكروه اس ير بيض سے انكار كرتا تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم اصرار قرماتے اور اسے ای پر منعنے کے لئے مجور کرتے تھے،آب صلى الله عليه وآله وسلم تعظيماً واحرّ اما اسيخ اصحاب كانام ندليت تن بلكهان كولسي كنيت سے خطاب فرمات اوران كونهايت محبت آميز اور يبنديده نامول سے ماد كرتے ہتے، البتہ اگر كوئي مخص نازيبابات كهنا تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم يا تو الصمنع فرمات يا المفكر كمر عبوجات تاكهوه خود بی رک جائے۔

### جیے بادل کی شنڈک

حملین و وقار ایسا که بھی قبقهدنه مارتے، صرف منهم فرمات، اکثر سکوت میں رہے اور صرف ضرورت کے وقت بات کرتے تھے، بات كا آغاز كرتے يا بات حتم كرتے وقت عى منه محولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جموت وجموت فقرول برمشمل موتا تفاجو واضح اور فیصلہ کن اسلوب کا رنگ لئے ہوئے ہوتے تھے، ان میں نہ تو فالتو ہات ہوئی اور نہ کسی کمی یا كوتا بي كااحساس موتا ، نهاتو آپ صلى الله عليه وآليه وسلم سخت طبعت تنص اور نه نالص مزاج ، حيولي چھوٹی نعمت خدادندی کی بھی قدر کرتے تھاور كمى بھی نعت كو ہرا نہ كہتے تھے،البتہ كھانے پہنے کی چیز کی نہ تو اچھائی بیان کرتے اور نہ برائی، نیا ادراس کی باتوں پر آب ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

بیمحسوس نہیں کرتا تھا کہ جھے دومروں کی نسبت یہ سوں سے عزت دی گئی ہے۔ وضع داری

رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم بوزهول كا احرّ ام فرماتے ، فتح مكم كے موقع يرحفرت الوبكر صدیق این ضعیف المعمر والدکو (جو بینانی سے بھی محروم ہو چکے تھے) بیعت اسلام کے لئے آب كي خدمت ميس لائے۔

انبیس کیوں تکلیف دی، میں خودان کے ياس طاجاتا-"

و ماری اس قدر خمی که مدینه کی ایک عورت جس كاعقل من كيحدفتور تهاء آتى ہے اور

کہتی ہے۔ ''جھے کچھ کہنا ہے۔'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے

ہیں۔ ''تم چلوکسی کو جے میں انتظار کرو، ٹیں ابھی آ تا موں -" چنانچاس کی بات جا کرسن اوراس کا -Loとう06

حفرت الس كت بي كه" بهي ايمانبين موا ا پنا منہ کان مبارک سے نگایا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے سرا تھانے ہے بہلے اپنا سراقدس مثالیا ہوا در نہ بھی ایسا ہوا کہ کسی نہیں صلاحی مثالیا ہوا در نہ بھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا ہوا اور آپ ملی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے اس کے ہاتھے صیخے سے پہلے اپنا ہاتھ سیج کیا ہو، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور آ دموں کے سامنے باؤں

---- 11 مرورى2017

ملکوں سے دفور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ دا کہ وسلم اللہ کی مسلمانوں کے دربار عام کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہن لیں۔''

اس وفت حضرت عمر فظراسلام کے لئے اس فلا ہری جاہ وجلال اور تزک و احتشام پر گئی جس کے شامان وقت عادی تھے لیکن حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپند فر مایا کہ مسلمانوں کا پیشوا شاہانہ جاہ وجلال کے اظہار کے لئے مبعوث نہیں ہوا، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ نہیں ہوا، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ نہیں ہوا، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ نہیں ہوا، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ نہیں اس کو پہنتا ہے، آخرت میں اس

#### كونى امتيازى سلوك

- C JA 20 6

جگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر ا سکے بھائی ابوعز مربن عمیر کو ایک انساری پکڑ کر باندھ رہاتھا، حضرت مصعب بن عمیر انے دیکھا تو یکار کر کہا۔

" ' ' ذرا مضوط باندهنا، اس كى مال بدى مالدار ب،اس كى ربائى كے لئے تنہيں بہت سا فديدد كى \_"

الوعزير في كها-

"تم میرے بھائی ہوکریہ بات کہدرہے

بربہ حضرت مصعب نے جواب دیا۔
''اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ بیہ انساری میر ابھائی ہے جو تمہیں گرفنار کررہا ہے۔''
انساری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفنار کررہا ہے۔''
وسلم کے دایاد ابوالعاص کرفنار ہوکر آئے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایاد کے ماتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایادی کی بنا پر قطعاً کوئی اخبیازی سلوک نہ کیا

مجى غصرند آیا گر جب تن وصدات برحرف آنے گئے تو پھر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیض وغضب کو کوئی نہیں روک سکنا تھا، جب تک حق کا بدلہ نہ لے لیتے ، چین سے نہ بیٹے تھے، اپنی ذات کے لئے نہ تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باراض ہوتے تھے اور نہ لڑتے جھڑتے تھے، جب ناراض ہوتے تو منہ دوسری طرف پھیر لیتے ، جب خاموتی کا اظہار مقصود ہوتا تو آکھیں موند لیتے تھے، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موند لیتے تھے، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیخے گی انتہائی صدا کی مسکرا ہے تھے بھیے بادل کی شیئرگ ہوتی ہوئے ہوں لگتے تھے جھیے بادل کی شیئرگ ہوتی ہے۔

موقع مل کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کوموٹر بنانے ہیں اضح العرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نظیر نہیں ملتی ، ایک مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد صحابہ کرام کو دنیا کی بے ثباتی اور قرب قیامت کے بارے میں وعظ فر مایا ، تقریر کرتے کرتے جب نگاہ نبوت نے ڈو بے ہوئے سورج کو ملاخطہ فر مایا تو فی زارشاد ہوا

'' دنیا کی گزشتہ عمر کے مقابلے میں اس عمر کا حصدا تناہی ہاتی رہ گیا ہے، جتنا آج کے دن کے گزشتہ وقت کے مقابلے میں اب غروب آفاب کے وقت میں بیروقفہ رہ گیا۔''

#### شابى لباس

ایک مرتبہ ایک صحافی ایک شاہی لباس لے
کرآئے ، چونکہ آمخضرت ضلی الله علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت میں عرب کے مختلف حصوں سے وقور
حاضر ہوا کرتے تھے ،حضرت عمر نے عرض کی۔
ماضر ہوا کرتے تھے ،حضرت عمر نے عرض کی۔
'' یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ
شاہی عبا خرید لیں تا کہ جب دوسرے شرول یا

المستحدا عام فروري2017

مزدور کی طرح

صحابہ جب سب ال كركوئى كام كرتے تو آتحضرت صلى الله عليه وآله وسلم بميشه إن كے ساتحد شريك بوجات اورمعمولي مزدوري طرح كام انجام دية ، مريد عن آكرسب سي يبلا کام مجد نبوی کی تعمیر تھی، اس مجداقدیں کی تعمیر میں دیکر صحابہ کی طرح خود نبی اکرم صلی الله علیہ وآله وسلم بھی شریک تھے اور خود اینے دست مبارک سے اینیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، محالہ

الماري جائيس قربان، آپ ملي الله عليه وآلدو ملم كيون زحت قرمات جين

ليكن آپ صلى الله عليه وآله وسلم اييخ فرض ے بازنہ آئے، غزوہ اجزاب کے موقع پر جی جب تمام محابر من ينه كے جاروں طرف خندق محود رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم بھی ایک ادنی مزدور کی طرح کام کررے تھے، یمال تک كه مم مبارك برمني اورخاك كى تهدجم كى مى

تعظيمي الفاظ

أتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم ايخ متعلق جائز تعظیمی الفاظ مجمی مہیں پند فرماتے تھے، ایک بارایک محص نے ان الفاظ سے آپ ملی الله علیه وآله وتملم كوخطاب كميا-

"اے مارے آقا اور مارے آقا کے فرزند! اوراے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں ب ے ہم کفرزد!"

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ ''لوگوایر میز گاری اختیار کرد ، شیطان مهیں

كرانه دے، مي عبدالله كا بيٹا محر بول، خدا كا

بندہ اور اس کا رسول، بھے کو خدائے جومرتیہ پخشا یں پندئیں کرتا کہتم کو جھے اس سے زیادہ

ایک مرتبرایک مخص نے آپ سلی الله علیہ وآله وسلم كويا خرالبيد (ليعني ال بهترين طلق) كه كرى طب كياء آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے

> 'ده ابراجيم عليه السلام تفيية دودهدوهديا كرتے

خباب بن ارت ایک محالی تھے،ایک مرتبہ آتخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کولسی غروہ پر بھیجا، خباب کے تھر میں کوئی مردنہ تھا اور عورتول كودود صدومناليس آتا تحاءاس بنايرآب صلى الشعليدة الدوسلم مرروزان كم مرجات ופנ נכנם נפשר של ב

بم الي وم بي

نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم بغير جيمنے آئے کی رونی پند فرماتے تھے، زیادہ یکی اور ميدے كى چياتى پندند فرماتے تھے، بہت زياده كرم كمانا جس من بعاب تكلى مونه كمات تق بلكه شندًا ہونے كا انظار فرماتے ، گرم كھانے كے بارے میں بھی فرواتے کہ"خدائے ہم کو آگ نہیں کھلائی ..... ''اور بھی ارشاد فرماتے " و الرم كان من بركت نبيس موتى"

**ተ** 

ماسام حدا 13 فروری2017



ہم نے مری ہوئی آواز سے کہا۔ ''کون کی کہائی ،کل والی؟''

-119

برت ہاں کل والی، اس فخص کی جو سیر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹ کے احاطے میں جائن کے درخت سیر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر احاطے میں جائن کے درخت سے دوسرے میں جارتی تھی کہ''اس درخت کوکون ہٹوائے۔'' میں جارتی تھی کہ''اس درخت کوکون ہٹوائے۔'' میں جارتی تھی کہا۔ ''نہم نے کہا۔ ''کسر میک زیر بیٹر کے تعدالہ کا تعدالہ کی تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کی تعدالہ کا تعدالہ کی تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کی تعدالہ کی تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کی تعدالہ کا تعدالہ کا تعدالہ کی ت

" دراعت والول نے کیس محکہ زراعت کو بھیجا، زراعت والول نے محکہ باغبانی لیعنی ہارٹی کچرل والول کو بھیجا کیونکہ جامن کھل دار درخت تھا، انہوں نے صادنہ کیا تو آ دمی کودھڑ سے کا شے اور پلاسٹک سرجری سے جوڑنے کی تجویز ہوئی، بیاس ضدی آ دمی نے مظور نہ کی، اب آ کے چل....." " سنے " مجھر خان نے سلسلہ کلام کو جوڑا۔ " رات کو مالی نے دبے ہوئے آ دمی کے منہ میں کھچڑی کے لقے ڈالتے ہوئے اسے

"اب معاملہ اوپر چلا گیا ہے، کل سیریٹریوں کی میٹنگ ہو سیریٹریوں کی میٹنگ ہو گی، اس میں تمہارا کیس رکھا جائے گا، امید ہے کام ٹھک ہوجائے گا۔"

دہاہوا آدمی ایک آہ بھر کر بولا۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو کے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک مالی نے جبرت سے کہا۔ ''کیاتم شاعر ہو؟'' آج ہم میاں ہوی چھر فان کے شایان شان استقبال کے لئے بیٹے تھے، دروازے پر چلمن، نیچے جاریائی، چاریائی پر چھر دانی تن ہوئی، گلوب کی کوائل یعنی بھیبی شکتی ہوئی ایک ہوئی ایک عصائے شہر الفاقلین یعنی فیٹی ڈیڈا، باہرہم نے ہر کاروں کی ڈاک بھی بھا دی تھی کہ جو تی شیم کاروں کی ڈاک بھی بھا دی تھی کہ جو تی شیم آئے نقارے پر چوب لگا دیں، گھر والے بھی آئے نقارے پر چوب لگا دیں، گھر والے بھی تو پوں اور مجلیقوں سے لیس کھڑے ہے تھے، ہم نے بر پول اور مجلیقوں سے لیس کھڑے ہے تھے، ہم نے بر پول اور مجلیقوں سے لیس کھڑے ہے تھے، ہم نے برایا ہاتھ دکھ کر بحرا ہوئی ایک کا لال آتا ہے بیا یک کہیں سے آواز آئی۔ بیا کی کہیں سے آواز آئی۔ بیا کی کہیں سے آواز آئی۔

''بیکیا بدتمیزی ہے؟'' ہم نے کہا۔

''کون ہے؟ کہاں ہے؟ ہنڈ زاپ۔'' مجھر خان کا مانوس قبقہہ سنائی دیا بولا۔ ''اب بیہ ناٹک ختم بھی سیجئے، کوائل بجھائے ،اس کی بو مجھے پسندنہیں۔''

ہم سے بہا۔ '' کمچھرخان! تم ہو یا تمہاری روح بول رہی ؟''

جواب ملا۔

''فی الحال تو میں ہی بول رہا ہوں، اتی در سے اس پکیاری کی پھننگ پر بیضا آپ کی تیاریاں دیکھ رہا تھا، اچھا اب ہوش کی دوا سیجے، چھر دانی کا نقاب اٹھائے اور کہانی ساعت

عاصامه حسا 14 سروری 2017

''اوس!''سيريزي زورے چيا۔ ''وہی اوس جس کا گراں قدر مجموعہ''اوس کے پھول" حال میں شائع ہوا ہے۔" دبے موے آدمی نے اثبات میں سر بلایا۔ "كياتم مارى اكيدى كيمبر مو؟" "جرت ہے کہتم ماری اکیڈی کے ممبر نبیس، اف اتنابرا شاعر کوشه کمنای میں دبایرا ہے۔" کیریٹری نے کہا۔ " موشد كمنامي من تبين ، درخت كے يتج دبا مون، براه كرم مجھے تكاليے۔" "ابھی بندوبست کرتا ہوں۔" سیکر پیڑی بولا اورائے محکمہ کور پورٹ کی۔ دوسرے دن سیریٹری بھا گا بھا گا شاعرے \_していし ومرارك مو، مشائي كلاؤ، ماري سركاري اکیڈی نے تمہیں ابنی مرکزی کمیٹی کاممبر چن لیا ب، بدر بایرواندانتخاب وو کر مجھے اس درخت کے نیجے سے تو تكالو-"دية دي في كراه كركها\_ ' یہ ہم نہیں کر کتے ، جو کر کتے تھے کر دیا ہم مرجاؤ تو البنة خمبارا يوم دغيره منايا جاسكتا ہے۔'' ''شاعررک رک کر " بحصرنده رکھو۔" "مصيبت بيے-"سركارى ادنى اكثرى كا سيريثري بولا\_ رو درخت کا شخ کا معاملہ قلم دوات سے

مبیں، آری کلہاڑی ہےمتعلق ہے، اس لئے

فارست ڈیمیار شمنٹ کولکھ دیا ہے اور ارجنٹ لکھا

وبے ہوئے آدی نے آہتہ سے سر ہلا دیا۔ دوسرے دن مالی نے چرای کو بتایا، چرای نے کلرک کو، کلرک نے ہیڈ کلرک کو، تھوڑے ہی ع سے میں سیریٹریٹ میں خرمجیل کی کددیا ہوا آدمی شاعرے، بس چرکیا تھا، لوگ شاعر کود میصنے آنے لگے، شام تک کلے محلے سے شاعر جمع ہونا شروع ہو گئے اور دبے ہوئے آدمی کے گرد مشاعرہ بریا ہوگیا، کچھشاعراے اپی غزلیں اور تظمیں سانے لگے، کی کلرک اس سے اپنی غزلول يراصلاح كے لئےمعربونے لگے۔ "میاں چھرخان! دیکھا، آخر ادیب کے كام اديب بى آتا ہے، براركوں سے آتے بي عم مار چلے، اچھا تو ان لوگوں نے مل ملا كر اس غریب کوبوجھ تلے سے نکالا ، شاباش۔'' آپ کہائی سنے! جب مدیتا چلا کددہا ہوا آدمی شاع ہے تو سیریٹریٹ کوسب میٹی نے فيصله ديا كه اس فائل كالتعلق نه اليكر يكليرل ڈیمار ٹمنٹ ہے ہے، نہ ہارٹی محرل ڈیمار ٹمنٹ ہے، بلکہ صرف مجرل ڈیمار شنٹ سے ہے، البذا ھچرل ڈیبار ٹمنٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ شاعر كلواس تجرسابيدار سربائي دلائي جائ فائل عجرل ڈیمار منٹ کے مختلف شعبوں سے گزرتی ہوئی ادبی اکیڈی کے سیریٹری کے ياس پيچى ، وه بے جارا فورا اپن گاڑى ميں سوار سيكريشريث پنجااورد بي موت آدمي سےانشرويو

''تم شاعر ہو؟''اس نے پوچھا۔ ''جی ہاں!'' ''کیا محلص کرتے ہو؟''

الاقواى ذمه دارى اييخ سر لے لی ہے، کل بیہ درخت كاث دياجائ كار" شاعرخاموش ربا-''ارے سنتے ہو؟'' سپرنٹنڈنٹ نے شاعر كايازو بلاكركها، مرشاعركا باته سرد تها، اس كى زندگی کا درخت کث کر گر چکا تھا، اس کی فائل مكمل موچى تھى۔ ''یکس کی کہانی ہے؟''ہم نے کہا۔ ''کا شہر ہے ''' " كرش چندرى -'' کرش چندر کون؟ نام سے تو ہندو معلو "جوتا ہے؟" "جی ہاں۔" "لو جراغها شي ريتا موكا؟" "بال اغراض ربتا ہے۔ ''ہاں تو اعذیا میں ایسا ہی ہوتا ہو گا میاں مچھرخان-"ہم نے کہا۔ "اس ملك شريرى بدا تظامى ب "اورآپ كے ملك مل اللي اللي الله عي" چھر خان نے طنز میں بھے کیجے میں کہا۔ "جناب بيه فائل كا درخت جامن ك درخت سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، یہال بھی فانليس دفتر ول مي محوتي رجتي بين عدالتول مين مقدموں کی تاریخیں پڑتی رہتی ہیں اور لوگ ...... ''بہرحال یہ کہائی تو اغریا کی ہے۔'' ہم نے کہا۔ ''کسی نے اسمگل کی ہوگی، ہم اسمگلنگ '''کسی نے اسمگل کی ہوگی، ہم اسمگلنگ ك مال كو باتحديس لكات، بم اس كمانى سيسق كيول ليس ، ہم برا محب وطن آدي ہيں۔

\*\*

میں میں اور میں اور کا اور میں کے آدی آکر اس درخت کو کاٹ دیں گے، تمہاری جان چکا جائے گی۔''

مالی بہت خوش تھا، دبے ہوئے آدمی کی صحت جواب دے رہی تھی لیکن وہ اپنی زندگی کے لئے کڑے جارہا تھا۔

''دوسرے دن فارسٹ ڈیپارٹمنٹ کے
آدی آری کلہاڑی لے کر پنچ تو ان کو درخت
کاشنے ہے روک دیا گیا معلوم ہوا حکمہ فارجہ ہے
حکم آیا ہے اس درخت کو نہ کا ٹا جائے وجہ یہ تھی کہ
اس درخت کو دس سال پہلے حکومت پی ٹونیا کے
دزیراعظم نے سیکر یٹریٹ کے لان میں نگایا تھا،
در باکر بیددرخت کا ٹا گیا تو شد بدائد بیشہ کے
طومت پی ٹونیا ہے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے
کے گڑجا نیں گے۔' آ

لے بگڑ جا نیں گے۔'' ''گر ایک آ دی کی جان کا سوال ہے؟'' ایک کارک غصے سے چلایا۔

" 'دوسری طرف دو حکومتوں کے تعلقات کا سوال ہے۔ ' دوسرے کلرک نے پہلے کو سمجھایا۔ ''اور بہ بھی تو دیکھو کہ حکومت بی ٹونیا ہماری

حکومت کوکتنی الدادر ی ہے۔"

لیکن معاملہ چونکہ فائل پے تھا، امید ہاتی تھی، اغدر سیکریٹری نے سپر نٹنڈنٹ کو بتایا، آج میج وزیراعظم دورے سے واپس آگئے ہیں، آج چار بچ تککمہ خارجہ اس درخت کی فائل ان کے سامنے پیش کرے گا، جو فیصلہ وہ دیں گے، وہ سب کو منظور ہوگا۔

شام کو پانچ بج سرنٹنڈنٹ خود شاعر کے پاس آیا اور فائل خوثی سےلبرا کرکہا۔ اس آیا اور فائل خوثی سےلبرا کرکہا۔ '' سنتے ہو، وزیراعظم نے اس درخت کو کاشنے کا تھم دے دیا۔ اس واقعے کی سادی بین

ماهنامه شنا 16 فروزی 2017



السلام عليم! زندگ بخير پيارے حنا اينڈ دئيرقارئين-

زندگی بخیرتو میں خیراس کئے کہدرہی ہوں
کے جھے جیسی رائٹرکو پڑھنے کے بعد قاری کے لئے
زندگی کی وعا بائٹنا از حد ضروری ہے، کیونکہ یہ
پڑھ کر انہیں شبہ ہونے لگتا ہوگا، ارے انجی بھی
ہم زندہ ہیں، یعنی کہ مصباح بی بی کی تحریر پڑھنے
کے بعد بھی ہمارے ہوش وحواس قائم ہیں، پاگل
ہو کر منہ نہیں توج رہے، ارے واقعی زندہ ہیں،
چرچری کے ساتھ شکر بجا لاتے پوری آنکھیں
خطر جا تیں ہو تگیں اور ایک عددلڈی بھی، چلو جی
گھر چیو ہزاروں سال۔

تو جناب ہات ہورہی ہے ایک دن حناکے ساتھ کی جو کہ بہت ہی پیاری بلکہ یہ کہنا ہجا ہوگا ماڑی فوزیہ ہے ایک دن حنا ہے ماڑی فوزیہ شفیق معصوم کی آواز کی مالک کے پیار بھر اسرار پر لکھنے کا ارادہ کیا اور دل بیں سوچا۔ "ارے یہ کیا کہددیا، بھلا میرا منہ اور مسور کی دال ، گر دال مسور کی میرے منہ پر فٹ نہیں آئی ، مسور بدل کر پنے ہیں۔"

تو جناب آپ کا دن برباد کرنے کے لئے میں بورا دن آپ کے ساتھ گزارنے کے لئے سر کے بل حاضر ہوں۔

ڈیکر حنا کے ساتھ ایک دن گزارنا ایسے ہی ہے بنا سوال کے جواب تحریر کرد، ایک چھوٹا سا واقعہ د ماغ میں کلبلاگیا۔

اس سال نویں جماعت کے بیپروں میں ایک بچے کے نمبر 75 میں ہے 76 آگئے وادیتاؤ

جی، ہم جماعتوں کوتو جانے کیے ہضم ہوا کہ ہیں بلکہ شریکوں کو انچارہ ہو گیا اور بورڈ پر چڑھائی کر دی بچے اور پیپر چیکر کی پیشی ہوئی، اب وہاں جانے کیاسوال و جواب ہوئے اور کیا طے پایا گر میرے نزد یک تو بیہوا ہوگا، معصوم استاد مود بات عرض کررہا ہوگا۔

''جناب نمبرتو ہم نے 75 میں سے 74 ہی دینے تھے گر بچہ بہت جینئس ہے اس سوال کا جواب بھی دے دیا جوہم نے پوچھا بھی نہ تھا۔'' بھی معالمہ ہمارے ساتھ ہے بنا سوال

ناے کے بیٹھ گئے جواب دینے اضافی تمبر تو بنتے میں ناں۔

ہاں تو قارئین سب سے پہلے تو سے ہوتے
ہی اللہ کا صد شکر کرتی ہوں کہ سے
موت سے بہت ڈر لگنا ہے، سمجھا کریں نال
گناہوں کا بحرا ٹوکرا جو اٹھائے پھر رہے ہیں،
ہے شک کہ میں کسی صورت اپنے گناہ، ملطی کا
اعتراف نہیں کرتی، ظاہر ہے بندہ ہوں ملطی ہو
جاتی ہے اور بندہ بھی' سوڑھیوں کا اک ڈھیٹ'
یہ خطاب میری نانی ہاکش سے جھے عطا کرتیں
میری نانی ہاکش سے جھے عطا کرتیں

بال توبات ہورہی تھی اٹھنے کی تو مدون کی خوش الحانی س کر نماز ضرور پڑھتی ہوں، اب بیہ قطعاً نہ سیجھنے گا کہ بہت نیک ٹی ٹی ہوں، اس سم کے دورے بیجھے ہا کثر ت پڑتے ہیں، بھی بھی تو شدت اس قدر آ جاتی ہے کہ تہجد و اشراق بھی جیانے گئی ہے۔ میری بوی بھیمو ہو کہ جی ہے۔

ماعنام حنا 17 فرورى2017

دھری ہیں دہاں ہی رہنے دو اور سردیوں ہیں تو جھے ہر اتن سی کا عالم ہوتا ہے کہ چیزیں تو کیا اٹھائی جی پکارتا ہے کوئی جھے ہی اٹھا کر یہاں سے دہاں رکھ دے، کمرے کے بٹ کھولنے کی دیر ہاں سے ہوتا کہ ہوتا کے بٹ کھولنے کی دیر ہاں کے ایسے ہولناک میرے ہوٹر بجتے ہیں سارے گھر کو با چل جاتا ہے مصباح کی ٹی اٹھ کئیں، مبالغہ آرائی صاف کم از کم بچاس چینیس تو آئی مبالغہ آرائی صاف کم از کم بچاس چینیس تو آئی مبالغہ آرائی صاف کم از کم بچاس چینیس تو آئی مبالغہ آرائی صاف کم از کم بچاس چینیس تو آئی مبالغہ آرائی صاف کی کرتی ہے، کی بہت سردی گئی سے بھر جو ارت بحال سبقت لے جانے کی کرتی ہوں اور اگر اس حرارت سے بچھ حرارت بحال کرتی ہوں اور اگر اس حرارت سے بچھ جوارت بحال میرے دیا تو گری۔

ارے ہائے ہائے، کوئی چیز ہاتھوں سے کی چیز ہاتھوں سے کچنے نہیں پاتی، وہ مار دھاڑ کرکے کپڑوں کی دھلائی، فرش ڈلوارہے ہو؟ دھلائی، فرش کی، ارے کیا نیا فرش ڈلوارہے ہو؟ پڑوسیوں کی آواز، گھیروالے بولے تیں۔

اچھا قدرے تیر بھرا لہجہ آوازیں تو رگڑائی

ک آربی ہیں۔

اگراتنا جوش و جذبه نکال کرمجی دماغ کی گرمی ینچے ندآنے پائے تو شامت آ جاتی ہے کاغذوں کی ، حرف حرف چینا چلاتا ہے ، رونے کے لئے کندھے تلاش کرتا ہے ، کداس ٹی بی سے جان چیزا دویا پھر دماغ پر پانی کی پٹیاں رکھو۔ میں چونکہ دوسری منزل یہ رہنا پند کرتی

ہوں ایسے میں اگر نیچے ہے آ واز آ جائے تو کیا کن ہے کولی تکلی ہوگی جتنی تیز میں سیر صیال پھلاگلی جاتی ہوں، ایک جب میں دو دو، سارا لکھنے لکھانے کا بخار اتر جاتا ہے، کمل ہوش کے ساتھ افاقہ۔

مورج آسان کے وسعت کی جانب اور پھر وئی دو پہر کے کھانے کا کھڑاک، ایک تو ہم ماکنتانی کھاتے بہت ہیں، جیسے ہی وقت ملا کچھ بے حدمتا رہنے ہیں اکثر میری امی سے کہتی۔ ''بھا بھی آپ کی یہ بیٹی تو بہت ہی نیک ہے۔''اور میری اماں جواب دہمیں۔ ''ہاں مجھے لگتا ہے آج کل اس نے کوئی

ہماں بھے لکتا ہے آج کل اس نے لوی دین کتاب بڑھ لی، اس کا مطالعہ کھے زیادہ ہی چڑھ گیا۔'' میری اماں ہونے کے باوجود ہمیشہ میرے بارے میں تجزیبہ کرنے میں ناکام ہی رہیں،ارے کوئی مجھے سے تو پو چھے۔

"بى بى كون ى كتاب يدهاى؟"

الله الحدوم ميں ايك عاض كتاب بيس بريهي بلكہ باتھ روم ميں ايك عدد محترمہ جيكل ديكھ لي مي ايك عدد محترمہ جيكل ديكھ لي مي ايك عدد محترمہ جيكل ديكھ لي مي ايك عدد محترمہ بي اس سے تعوز ازيادہ بى قبر ميں ہوتا ہو گا اور وہ بھی اس سے تعوز ازيادہ بى قبر اس سے تعوز ازيادہ بى قبر اس سے تعوز ازيادہ بى قبر اس سے جيكل صادبہ بي تين اوپر براجمان ہو جا ئيں، اب كيا منظر محتی كروں، ہاتھ باؤں جوڑكر اس كے آكے منظر مي كروں، ہاتھ باؤل جوڑكر اس كے آكے فراسطے بياں كرتب مت فرياد كى، خدا كے واسطے بياں كرتب مت ميرى دھر كن اس سے قبر باد نہ آئے اور وہ جھ سے، اب ميرى دھر كن اس سے قبر باد نہ آئے، يہاں سے تو اس كي جھ سے، اب ميرى دھر كن اس سے تيز اس كى جھ سے، اب ميرى دھر كن اس سے تيز اس كى جھ سے، اب تيز اس سے بہتر ہے بندہ بي تيز الله سے دوتى گاڑھ سے بہتر ہے بندہ بي تيز الله سے دوتى گاڑھ سے بہتر ہے بندہ بي تيز الله سے دوتى گاڑھ سے بہتر ہے بندہ بي تيز الله سے دوتى گاڑھ سے الے۔

بے نکلتے سورج کو زور سے ڈپٹوں کہ پھر چھپ ہے نکلتے سورج کو زور سے ڈپٹوں کہ پھر چھپ ہائے ایک ہی وضو میں عشاء بھی فارغ کرلوں، مرنہیں جناب بصرشکر کرکے اٹھ جاتی ہوں۔ پھر وہی خواتین کامن پیند مشغلہ سامع کو د کھے کرغائب کی چغلیاں کرتے ادھر کی چیزیں اٹھا ادھر رکھ، ادھر کی اٹھا ادھر او بھلا پیچاری جدھر

ماساسات الله المروري 2017

کانوں کے ساتھ د ماغ بھی کھا جائے گی۔'' لو بتاؤ بھلا ہیہ ہے عزت ایک مصنفہ کی ، پیر مجمى خوب كبى ، كونى مجته مصنف مانے يانيه مانے بلكه بدكهنا جاييكوني مانتا بي نبيس مريس منع كى طرح دن میں کم از کم دی بار آئینے کے سامنے کھڑی ہوکر بادد ہائی کرتی ہوں۔ "مين ايك بهترين مصنفه مول" مجفئ اب کوئی دوسرانہیں مانتا کیا ہوا تمرمیرا عکس تو تواتر قوال سازوں کی طرح کردن جعلا جلا کرافر ارکرتا ہے۔ " الله المال فكرنه كرومصباح ، كوئى مات نه مانے ، قدم بر حاؤ میں تیرے ساتھ ہوں۔' اجماجناب بجررات كاندهرا جماجاتا ب اور كتوں كى آوازى كھلنے لكتى ہيں ، أيك تو يہ كتے بھی حققا کتے بی ہوتے ہیں۔

رات کے اندھرے میں زیادہ بی شونے موجاتے ہیں آوازیں بدل بدل کر بھو تکتے ہیں اور ميرا كمزور سا دل الحل الحل كرمنه مين آجاتا ے اور میں اینا مندرضائی میں دیا لیتی ہوں، تو اس لتے اللہ حافظ۔

آپ بھی اینے گھر جائے رضاعی میں منہ چھائے، ارے ارے بے مدشکر بہتو وصو لیے جاتیں اپنا قیمتی وقت ضائع کرے آپنا بہترین دماغ مجھے کھانے کے لئے پیش کیا، خوش رہیں بنس بس كرس كھجاتے رہیں۔

公公公

يكا كركھاليا،خوتى ہوئى تب كھاليا،موسم اچھا تب کھالیاا درتو اور جب کوئی مرگیا تب بھی کھانے کی فكر، بھلے بھوك ہونہ ہو، دل مثلائے، پيٹ تھنے کو تیار مرکھانا وہی تین وفت ہے، کھانے کی تو جیر مل بھی بہت شیدائی ہوں، تین کے بجائے تیرہ وقت کھلا دو مرکھانے کے بعد گندے برتنوں كاطوفان بدتميزي موتاب اف، اگر مجصايك دن کی حکومت ملے تو یقیناً یا لیسی بناؤں کی جو کھائے اسے برتن بھی رھوئے ، اگر نہیں تو بلا سے ہاتھوں میں ڈال کر کھاؤ یا جھولی، ملیے میں، نہیں تو جھو تھے برتن اٹھا کر کھانے والے کے منہ یرے مارو،لوبه بھی کھالو۔

ارے مجھ زیادہ نہیں ہوگیا، پر کیا کروں دل کی آواز ہے۔

کھانے کے بعد جی قبلولہ کو جی جاہتا ہے اور میرے جی کے کیا کہنے، وہ جا ہتا ہے سارا دن قیلولہ ہی چلے ، تمر کیا کریں جلد ہی دل بدتمیز کو قابو كركے لفظوں كى جگالى شروع كر ديتى ہوں، كتاب، رساله كاغذ اخيار سب كے كڑا كے تكال كرطبيعت صاف كر ديق بون، ساتھ ساتھ وائے کے باغات کو اجاڑنے جیسا پڑگا، میرا اضائی شوق ہے، پھر جناب وہی کچن کے سازو سامان سے ریسکنگ کرنے کا وقت ہو جاتا ہے اور پھراس کے نتیج میں بنے والی ڈیش کودانوں میں چبا چبا کر بدلہ لیتی ہوں اور اگر اس دوران کی کا فون آ جائے تو دوہرا مزہ، ڈش کے ساتھ اضافی ڈش، کالر کے کان بھی کھا لو، میری آنی

مجھے بار ہا ٹو کتی ہیں۔ ''کھانا کھاتے ہوئے فون میت سنا کر، جھے ڈر ہی رہتا ہے کی دن اپنی زبان کھا جائے گ ، بی ہے کوئی ہو کر بھی تہاری زبان مجل تو رے کی مہیں اور نہ سمجھ آنے والی بولی مارے

2017 539 4 19 0



## تيروي قنط كاخلاصه

غانبہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر منبیب کاروبہ بجیب ساتھانہ خوشی ندھی، فصد، غانبہ کی بہن اپنے بنے کے لئے غانیہ کی بین حرم کارشتہ مائلی ہے جے منیب ریجیک کردیتا ہے، غانیہ کے احتیاج كرنے يروہ اسے طلاق كى دھمكى ديتا ہے اور پھرا كلے ہى دن اپنى بيٹى كارشته اسے بوے بھائى كے بینے اولیں سے طے کر دیتا ہے؛ غانبہ ایک بار پھراحتجاج کرتی ہے تو منیب کسی کمزور کیے کی زدیس آ ار دعدہ کر لیتا ہے کہ اگر اولیں کسی قابل نہ بنا تو وہ اس رشتے کوختم کر دے گا، غانیہ بیریات س کر اطمینان کا سائس لیتی ہے

خولہ کو بھر کا دکھ کسی بل سکون نہیں لینے دیتا، وہ دوبارہ پاکستان آتی ہے ایک دن سلمان کی بڑی بہن سے ملنے پہنچ جاتی ہے جہاں وہ اے دیکھ کرجیران رہ جاتی ہے کہ ایک نا دانی نے پھولوں جیسی لڑگی کا کیا حال کر دیا ہے کہ وہ عجیب سی دیوانی نظر آنے لگی تھی۔

خودسلمان کی بین اس سے اپن والدہ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کیا اس کی مما مرکئیں

# ownloaded From Paksociety.com



#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ایکا یک گاڑی ایک زور دارد کھیے ہے۔ رکی تو اس کی آٹکھ کی ہاتہیں کہ اس کی پیٹے بیٹے آٹھ لگ گئی۔ ہاتہیں کہ اس نے بھائی لیتے ہوئے کھڑی کا پیٹ اوپر چڑھا کر باہر جھا تکا، کوئی چھوٹا موٹا سا قصباتی اسیشن تھا جھٹماتے ہوئے روشی کے اک مرحم تھے کے علاوہ سارا اسیشن تار کی جس ڈوبا ہوا تھا، اس ذی سے ہوا تھا، اس ذی سے ہوا تھا، اس نے محسوس کیا اس کے ہونٹ خشک ہور ہے تھے، وہ ایک نظر اپنے کھٹوں کے گرد بازو لیلئے انہی جس سردیے بیٹے اس کے ہونٹ خشک ہور ہے تھے، وہ ایک نظر اپنے کھٹوں کے گرد بازو لیلئے انہی جس سردیے بیٹے کیا رکن کو دیکھا گاڑی ہے اتر کر سیدھا تل پہ چلا گیا، ٹوشی کھمائی تو خشک باتی کی تیز دھار اس کے کیٹروں کور کرتی پلیٹ فارم پر چیل گئی، اس نے ٹوشی کا لؤ چھے گھا کر باتی کا زور کم کیا اور اس کے نئے جس کی پھیلا کر اپنے خشک اور گرد آلود ہونٹ باتی کی سطح پر جما دیے، سامنے جہت سے لئکتے ہوئے ہوئے کورڈ پر قصبے کا نام کھھا جو تار کی کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، ٹرین نے رینگنا شروع کیا جب سے وہ کا تام کھھا جو تار کی کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، ٹرین نے رینگنا شروع کیا جب سے وہ کو تکا اس نے تیزی سے باتھ ہلاتا اسے پکا رہا تھا، نیب بڑے بڑے قدم بھرتا سرعت سے اسکا لے لیے ڈ بے جس سوار ہوگیا۔

''شگر ہے ہیا! آپ نے تو ورنہ بچھے ڈراہی دیا تھا۔'' وہ سیٹ سے سرک کر باپ کے زدیک ہوا، منیب کے چہرے پر روشن کی پیل گئی، ان کے سفر کا اختیام جس اشیش پہوا وہ بنڈی اشیش مقا، اس کے بعد کوسٹر کے در لیے اسلام آباد کینچے بیاسلام آباد کا خوب صورت پر سکون شہرتھا، اکتوبر کا آخیر تھا، اشیشن سے شہر کو جاتی سڑک کے دونوں اطراف شاہ بلوط کے درختوں کے خزال زرد کا آخیر تھا، اشیشن سے شہرکو جاتی سڑک کے دونوں اطراف شاہ بلوط کے درختوں کے خزال زرد خلک تر ہو چلی تھیں، دونوں ہاتھ چلون کی جیبوں میں ڈالے اور بارش سے بچاؤ کے لئے سرخ ہو گئی تھیں، دونوں ہاتھ چلون کی جیبوں میں پانی جارہا تھا، کیلے فٹ پاتھ کے ٹوٹے ٹرش میوٹرائے وہ دونوں چل رہے گئی تیز ہو چلی تھی ہر کی جارہا تھا، کیلے فٹ پاتھ کوٹو ٹے ٹرش ہو گئی ہر شرک ہالکل خالی آسان پر گھتے ساہ ہادلوں کے برشاہ لوط کے سرخ بیا کر جیکیا کررہ گیا، بارش بھی تیز ہو چلی تھی، سڑک ہالکل خالی آسان پر گھتے ساہ ہادلوں کے آبا اور وہ کیکیا کررہ گیا، بارش اور دھند گر کی تھی، شام کے دھند کیے اور بارش کے باو جود سردی اسرار لگ رہے تھے، ہگئی بارش اور دھند گر کی تھی، شام کے دھند کیے اور بارش کے باو جود سردی اسرار لگ رہے تھے، موڑ کھائیاں اتھاہ گہرائی اور پارٹ کے دور کھائیاں اتھاہ گہرائی اور پھر پر سے وادی میں بل کھائی سفید ندی گیا یارے کی شفید کیسر۔

صاف شفاف اور خنک پانی، آبکی بارش آور دهندخنگی اور سَبْرہ خنک سِلی خوشبو فضا میں بسی ہوئی، پاس سے گزرتی بس نے اچا تک ایک خطرنا ک موڑا ایسے کاٹا کہ پارمن کا کلیجہا چھل کرحلق میں آگیا، بس ہارن بجاتی بیجزی سے سیدھی چلی گئی تو وہ بے اختیار گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔

پر نیج سڑک ہوا میں ختلی اور نیچ وادی میں سبزے کی خوبصورت جہیں بہاڑیوں پر بگھرے اکا دکا مکان خدا خدا کر کے آخر منیب چوہدری کہیں رکا، ابھی صرف قبوہ خانہ ہی کھلا تھا، چھپر ہوئل کا ماحول گرم تھا، وہ وہیں ایک چار پائی پہ تک گئے، سامنے سڑک کے سڑمی بن پہاب بلکی دھوپ کی کرنیں اثر رہی تھیں، مسافر جائے بی رہے تھے، کچھ لی سکے تھے، اس نے نظر تھمائی خلے بہاڑ

المام عدا 22 مروري 2011

دھند میں لیٹے تھے، آئیں ڈٹ کے ناشتہ کرنا تھا جبی ہوٹل کے مالک کے اشارے پہوٹل کے ماک کرے بیں آئے ہے مٹی کے کمرے میں کھڑی یا روشندان کی غیر موجودگی نے پورے ماحول کو نیم تاریک اور براسرار بنا دیا تھا، یہاں رات کو پورے پورے بکروں کوالا و پر بجونا جاتا تو گوشت سے چر بی بگھل کرسکتی لکڑیوں پر گرتی اور اس کی اشتہا آئگیز خوشبوسرئی دھویں میں مدعم ہو کر پوری فضا میں رچ جاتی ، مذیب یہاں پہلے بھی دو بار آچکا تھا، اس ہوٹل سے اس کی اسٹوڈ نٹ لائف کی یادیں جڑی تھیں اور ذرا جوات سالوں میں یہاں معمولی بھی تبدیلی آئی ہو، سب بچے ہو بہو وہی تھا، بڑی تھیں اور ذرا جوات سالوں میں یہاں معمولی بھی تبدیلی آئی ہو، سب بچے ہو بہو وہی تھا، فاشتہ بحر پور اور مزیدار تھا، میٹھی کی گائے کے بائے کا سالن اور پنیری روئی ، لطف دوبالا ہو گیا تھا، وہاں سے اٹھے کر وہ اپنے تخصوص چہل قدمی کے انداز میں منزل کی جانب گامزان ہوئے تھے اور جہاں جا کے مذیب کے قدم رکے وہ پوٹ ایریا تھا، بلندو بالا پر شکوہ مکان اور پر سکون ماحول۔

جماں جا کے مذیب کے قدم رکے وہ پوٹ ایریا تھا، بلندو بالا پر شکوہ مکان اور پر سکون ماحول۔

"شان پیلی۔"

یہ گھر تو جیسے اس علاقے کا سب سے خوبصورت محل تھا، گھر کو ایک نظر دیکھ کر ہی مکین کے با ذوق ہونے کا احساس ہوتا تھا، گیٹ کے ساتھ والی دیواروں پر کپٹی بیٹیں سر سنر و شاداب تھیں اور

برآمدے میں رکھے تھلے تر وتازہ۔

'' جتنی میں نے تفقید سمی کی اور نیڈر نے پاکستان میں برداشت نہیں کی ہوگی ، جھے کہا جاتا ہے میں بیجد وجہد کیوں کررہا ہوں ، آج میں آپ کو بتا تا ہوں میں بیجد وجہد کیوں کررہا ہوں ، جھے اپنا حال بھی اس باتا ہے جوانی چونی میں بیجد وجہد کیوں کررہا ہوں ، جھے اپنا حال بھی اس اباتیل کے جیسا بتاتا ہے جوانی چونی میں پانی کے چند قطرے لے کرجا رہا ہوتا ہے ، آتش نمرود بجھانے کے لئے جو حضرت ابرا ہم بی کے لئے جلائی گئی تھی ، کسی نے ابا بیل سے پوچھا تھا تمہدارا یہ جونی کی کی کی کا نہ بجھائے ، مگر روز قیامت میرانام ان ناموں کی فہرست میں ہوگا جوائی آگ کی بھائے میں کوشاں تھے، تو میرے قیامت میرانام ان ناموں کی فہرست میں ہوگا جوائی آگ کو بھائے میں کوشاں تھے، تو میرے

ماسام حنا 23 فرورى2017

یا کتا نوایش اگر اس جدو جہدیں نا کام بھی ہو گیا، تب بھی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، میں باطل کے خلاف ظلم کے خلاف جنگ لڑ کے آیا ہوں، میں نے اپنی پوری کوشش کی حالات بدلنے کی۔''

حمدان بالكل ساكن كمزاره كيا تها، ذبن من عجيب ساسناڻا عميل كيا، منيب چومدري بينے كى

كيفيت بجحت موئ المحكر قريب آكيا-

"ان لوگوں کا دکھ جوسب کھے تھی کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور آخر میں لاحاصل جدوجہد کا بیتجہ بیدد کھ بیتنہائی، بیدو عظیم تحص ہے جس نے اپنے وطن اپنے عوام کے لئے اپنی ذاتی زندگی کی تربانی دے دی، اللہ نہ کرے کہ ان کے جھے میں لاحاصل جدوجہد آئے، انہوں نے بھی کچے غلط نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، اپنی اولاد کی نیک تربیت کررہے ہیں، بیوی کوئیک کے رہتے لگایا، اس کی آخرت سنورانا جاہی تمریع محم ایک حد تک ہے، وہ نہیں گئی اس کا معاملہ رب کے حوالے انہوں نے آخرت میں ملے گا، دنیا کی واہ واہ میٹنے گا انہوں نے آخرت میں ملے گا، دنیا کی واہ واہ میٹنے گا انہوں نے آخرت میں ملے گا، دنیا کی واہ واہ میٹنے گا انہوں نے آخرت میں ملے گا، دنیا کی واہ واہ میٹنے گا انہوں نے بھی تو دیا، ابھی تو نصل پوری طرح تیار بھی تربیس ہوئی۔ "

''میں ابھی ان کے بارے ٹس زیادہ نہیں جانتا۔۔۔۔'' وہ آ پہنچی سے کہہ کرخاموش ہو گیا۔ ''لیکن میں جاننا ضرور چا ہوں گا۔'' اس کے لیجے میں اپنائیت تھی ،اثنتیاق تھا،معا وہ چونکا۔ '''

"خان الجمي تكتبيل آئے۔"

وہ کہتا ہوا درواز ہے تک گیا ، چوکھٹ یہ تک کر راہداری میں دور تک جما تھا ، چہاں شنڈ افرش تھا ، گھنی خاموثی ہے گے تھا ، تھنی خاموثی سے گلے لئی مہیب تاریکی کہیں روشی کی کوئی کرن نخعا سا جگنو تک نہ تھا ، بس کھی کوئی دبی دبی کھلکھلا ہے اس اندھیرے میں بھر رہی تھی ، وہ بے اختیار آگے ہو ہے گیا ، اس آواز کی جانب جو قریب آنے بہدا تھے اور کھنگ دارمحسوس ہونے گی تھی ، وہ ایک دروازے کے باہر تھم گیا ، آواز اندرے آر ہی تھی۔

"كيامِنى كے دُهِرِ ك لوثين لكاتى آئى ہواور جوتا كدهر ب آپ كا؟ سارے قالين كاناس

كردياءات كون صاف كرے كا؟"

آیک بوڑھی عورت چندسال کی بچی کو پکڑنے کی ناکام کوشش کررہی تھی جواجھل کود میں مشغول اپنی رئیجی بونی ہلاتی مسلسل کھلکصلار ہی تھی۔

"تم صاف كروكي-"

وہ برخمیزی سے قالین پر زور زور سے پاؤں مارنے گئی،حمدان اسے دیکھے گیا، پنگ فراک خوب پھولی ہوئی، پنگ ہی رنگت،ستاروں کی مانند دکمتی آٹکھیں اور بے حد ملائم روشن جلدوہ بے حد حسین پچی تھی،الیمی کیدد کیکھتے ہی بیار کرنے کو دل چاہئے گئے۔ دوں میں واتر است میں کرنے جو یہ کہ ''

" ہاں بیٹا! تہارے باپ کی تو کر جوہوئی۔"

حمدان نے دیکھا ملکے گلائی قالین پہچھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان دورتک جارہے تھے وہ آہنگی ہے مسکرادیا۔

ماسات حيا 24 فروري 2017

"قدرا آج ام آپ كى شكايت بيا سے لكا دي كے، اين اسكول كى ر يورش اليس وكهانا، كلاس مين بهي بار بار جفر في مو، تيجرز كونتك كرتي مو، موم ورك تمهارا بورانبين موتا-" وه جمك كر اس كا اسكول بيك د كيور بي تعين ايك نوث بك تكال كر كفولى ، جا بجا بيشل سے مينجي كيرين ، كنده ہوم ورک، خالی چھوڑ ہے صفحات، میچرز کے ریمارس، چھٹی ہوئی کتابیں کور کے بغیر، وہ ازحد یریشان ہونے لکیں ، ابھی کل بی کور چڑھا کے دیئے تھے، آج ہوجال۔ " چھوڑیں، بوی آئیں شکایت لگانے والی، عمل آپ کی شکایت نہ لگا دوں۔" وہ پڑ کر كايياں جينے كى، پلل باكس سے پلل تكال كرمند يي دباكر چائے كى، معا تكاه دروازے كے باہر کھڑے حدان پہ پڑی تو ایک دم چونی اسے کھورنے لگی۔ "اوئے ..... کون ہوتم ؟ ادھر کیے آئے؟" وہ خاصی ناراضی سے خاطب می ، منہ سے تکال کر پسل ہاتھ میں یوں بکڑ لی کویا اس کی آتھوں میں ماردے کی جمدان مکدم خفت ز دہ محبرایا نظر آیا ہے اختیار دوقدم چھیے ہٹا ،اس سے بل کہ خاتون بھی متوجہ ہوتی وہ عجلت بھرے انداز میں کیے ڈگ بھرتا واپس ای کمرے میں آگیا ،خان آ کے تھے، چائے بھی ،اس نے مود باند سلام کیا تھا، دہ سرسر کی سامتوجہ ہوئے۔ "ميرابيا ہے، منصف حدان، بہت قابل بہت لائق فائق۔" وہ محص اس كا تعارف كروار ما تھا، حمدان خفت زدہ سا ہو گیا، خان مجر سرسری نگاہ اس پہ ڈال سکے، جواب البتہ تیاک سے ضرور آپ جائے لو بیٹے۔" انہوں نے رسمانیت سے کہا، تفتگو پھرشروع ہوگئی، وہ بہت نیا تلا بولتے تھے، مرخوب بولتے تھے، اب و لیج سے لے کرنشست و برخاست کا ہرانداز متاثر کن اور اسٹاملش تھا، بلکہ وہ سرتا یا پرستانش تھے، پر تھکوہ تھے، وہ انہیں مہوت ہو کر محو ہو کر دیکھے گیا ، اے لگا اے عشق ہو گیا ہے، اس بے حد خوبر ونظر آتے مرد ہے پہلی نظر کاعشق ہو گیا ہے۔ "كوئى اتناحسين اتناباوقاراس قدردكش بحى موسكتاب بيا؟" والسي كيسفريس اس كي كھوئى کھوئی کیفیت ہنوز برقرار تھی، گویا وہ خان کی شخصیت کے تاثر ان کی پرسنالٹی کے طلسم میں قید تھا الجميجى\_ دورسرو کے بیڑ کے پیچے سورج مم ہور ہاتھا، ڈو بے سورج کی نارفجی روشی ہرسو پھیلی ہوئی ۔ ''پیا! خان کی بٹی بھی بہت کیوٹ ہے، گرخان صاحب بنٹنی نہیں۔'' وہ جیسے ابھی تک اس ماحولی سے نہیں نکل سکا تھا، منیب چوہدری نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا تھا، بھر یہ مسکان مزید گہری 'خان تو پھرخان ہے، میں نے زندگی میں ایساحسن ایسی وجاہت نہیں دیکھی ویسے آپ نے ان کی بنی کوکہاں دیکھرلیا؟" خلاف عادت خلاف مزاج ان کی انداز فکفته وشریر تھا، یار من جھینپ سا گیا۔ ''ایسے ہی اتفا قاسا منا ہو گیا تھا، بہت گڑا کا طیارہ گلی جھے تؤ ،آ تھھیں تو چے لینے دالی بلی '' وہ ماسام حنا 25 مروري2017

اس کا پنسل بکڑنے کا انداز یادگرتے ہوئے ہے سرے سے خط لینے لگا، چرے پہ بڑے بیارے بڑے معصوم رنگ تنے،اس محص نے دھیان سے بیٹے کود یکھا اور کھنکارا۔ '' آسان اور زبین کا بھی ملاپ نہیں ہوا کرتا،او نچے اور قد سے بڑے خواب آنکھوں کو ہمیشہ منتے پڑتے ہیں،احتیاط بہت لازم ہے، ورنہ زندگی کا رنگ ایسے بدلتا ہے کہ پھر بھی سکون نصیب منبل معدد ''

وہ جیسے خود کلامی کررہا تھا، کہیں کھوگیا تھا، تھیجت نہیں کررہا تھا، اپنا دکھ بیان کررہا تھا، اذیت کے گزررہا تھا، اپنا دکھ بیان کررہا تھا، اذیت سے گزررہا تھا، یارٹن نے سرجھکالیا، ہونٹ جینج لئے، وہ یہ بھی سمجھاباپ نے ایسا کیوں کہاہے، وہ یہ بھی سمجھاباپ نے ایسا کیوں کہا ہے، وہ سب بھتا تھا، وہ خود بھی اس دکھ سے آشنا تھا، وہ خود اس دکھ سے آشنا تھا، وہ خود اس دکھ سے آشنا تھا، وہ خود اس دکھ سے بہتا چاہتا تھا، احتیاط لازم تھی، واقعی احتیاط بہت لازم تھی۔

میں پوچھتا ہوں یہ کاروبار کس کا ہے

یہ دل میرا ہے گر اختیار کس کا ہے

یہ کرت کی راہ میں بیٹے ہوئے ہو فرحت کی

یہ مرتوں سے خمہیں انظار کس کا ہے

ترب ترقب کے جب سرد ہوئے لگتا ہے

تو پوچھتے ہیں دل بے قرار کس کا ہے

یہ بات طے بی نہیں ہو سکی آج کک

ہار ہے روندل میں آخر فرار کس کا ہے ۔ نوجھم کی دھندہ لیریز بھیدی بھری رات، جس میں ہاتھ کو ہاتھ شمیجائی نہ دیتا تھا، اس کے سانے شرینٹ پر بوسیدہ یادیں بھری شمیں، یادیں جو پچھتاؤں میں جتال کرتی تھیں، یادیں جن میں سانے شرینٹ پر بوسیدہ یادیں بھری تھیں، یادیں جن میں ہے۔ ہے لہورستا تھا، وہ یادوں کی پرخارراہ کی مسافر بن گئی تھی، یہ یادیں بی تھیں جہاں نیندیں زخم زخم ہو کرگم ہو جاتی تھیں، ان لہریز نیندوں کے ساتھ رات سے دن کرنا دشوار کارتھا، یادوں کی محفل اور اسلم جان۔

فرنیٹ کے گدلے باغوں پراس کی نگاہیں دورتک جاتی تھیں، جب وہ اک ہارا پے محبوب کے ہمراہ یہاں آئی تھی، جب وہ اک ہارا پے محبوب کے ہمراہ یہاں آئی تھی، تو تم وہیش الی ہی مایوی ای طرح کے دکھ کا شکارتھی، دونوں ساتھ ہو کر بھی کو یا ساتھ نہ تھے، محبوب اس روز کتنا اجنبی کس درجہ برگانہ نظر آتا تھا، وہ ہار ہار را جھن کو اپنے جن کو دیمرانے تھی ہمیں جس جیسا کھور کوئی دومرانہ تھا گویا، ٹرنیٹ کے پانیوں پر ہوا ہولے سے سرسرانے گئی ہمیں، جس جیسا کھور کوئی دومرانہ تھا گویا، ٹرنیٹ کے پانیوں پر ہوا ہولے سے سرسرانے گئی

''کیا میں اس مخص کے بغیررہ سکوں گی؟'' اس نے خود سے سوال کیا تھا، جواب فی الفور تھا، نفی میں تھا، اس کا دل بحر آیا تھا، آکھیں نمی سے لبریز ہو گئیں، ہوا ٹرنیٹ کے بانیوں یہ کشتوں کی مانند تیرنے گلی تھی، اس کی خالی نظریں دریا کسٹے پر پڑتے ملکے ملکے تھور پر آئی تھیں جن پہلی سورج کی ٹرنیں ڈرد ہونے لگی تھیں، تب اس

مامناسم حينا 26 فروري 2017

کا جی چاہ تھا اتناروئے کہ ٹرنبیٹ کا پانی اس کے آنسوؤں سے تمکین ہوجائے ،اس کی آنھوں سے محرااورا ندر بادل ہوستے رہے ، وہ اندؤی اندرروتی رہی ، کتنے ہی بل بنا آہٹ کے خاموشی سے گزرتے رہے ، پر تنظم کی شندگی شام ڈوب رہی تھی ،اس نے سراٹھا کر دیکھا تھا ، بادل دورانی پر بھرے تھے ،ان کے کنارے ڈو ہے سورج کی آخری کرنوں سے سرخ پڑتے جارہے تھے ، نارٹی بادلوں کے کنارے ڈو ہے سورج کی آخری کرنوں سے سرخ پڑتے جارہے تھے ، نارٹی بادلوں کے مراف کے دو اس کی بجائے ان بادلوں کو دیکھ رہا تھا ،اس کی بجائے وہ اس کی بجائے ان بادلوں کو دیکھ رہا تھا ، اس کے دکھ کا عالم انوکھا ہو گیا ، وہ محبوب کی نظروں کی طابع آتھی اور وہ اس کی بجائے بادلوں کو دیکھے جاتا تھا ، وہ دکھ بیس گھر گی ، اذبت سے دیری ہونے گی ۔

معا محوب نے گردن موڈ کر اسے دیکھا، وہ رنجیدہ اور طول سر جھکائے کھڑی تھی، وہ آئی
مایوں بھی نہ کی تھی، جنتی شام کے اس سے نظر آ رہی تھی، وہ منہ زورا کھڑ نڈر پر تمکنت شاہانہ سراج
کی حال آج کتنی ہے ہیں گئی گئی کرور کتنی دھی اور ہاری ہوئی لگ رہی تھی، حالا نکہ لیاس کی چرے
کی آرائش عمل تھی، بلکہ پچھ زیادہ ہی تھی، گلائی چائی کی بہت خوبصورت اسٹائکش میکسی کے ساتھ
زمرد کا بہت باکا بھاکا زیور پہنے تھی، جس میں کلائی کی چوڑی اور گلے کا ہار نمایاں تھے، صحراتی وار
گردن آج راج بس کی طرح آئی ہوئی نہیں تھی، آتھوں کی چک بھی دھیرے دھیرے ماند پڑتی جاری تھی۔ موم کی بنی ہو،
جاری تھی، محبوب اسے یونمی ہے مقصد دیکھے گیا، اسے جس کی جلد بہت طائم تھی، چیسے موم کی بنی ہو،
درخت سے پرندہ زور سے اڑا، شاخیں جنجنا ہی آخیں، چند ہے جھڑ کر ہولے ہولے ہولے نیچ گرنے

" تو آپ کو یا جھ سے شادی نہیں کریں گے؟۔ " وہ تنظر ہوئی، کو یا رو پڑی ہو، اس کی آواز میں سابقہ طنطنہ باتی تفائد معمول کی می رکونت بلکہ پررکونت بینخوت بیطنطنداور دبلہ بداس کے سامنے آکرتو پہلی بار ہی ایسا دم تھوڑا تھا کہ وہ سرنہیں اٹھائی تھی ، عاجزی سے عاجزی اندر درآئی تھی محبوب کواک بار دیکھ کرہی ، وہ تو خود کو بھلا بیٹھی تھی ، نخوت اور تمکنت کیا چڑتی ۔

دو بہیں ..... میں شادی مسلمان لڑکی سے کروں گا۔ " دوٹوک تطعی جواب واضح ا تکار، ذراسا

وہ اب بھی اسے نہیں سرخ بادلوں کے پیچے ڈو ہے سورج کود کیور ہا تھا، اس کی آتھیں بے
اختیار بھر آئیں، جنہیں اس نے باختیار ہونٹ کاٹ کاٹ کر برنے سے روکنا چاہا، گراسے اپنے
دل کی طرح آپنے جذبات کی طرح آپنی آتھوں پہاپتے آنسوؤں پہلی اختیار ندر ہا تھا، وہ بہہ بڑی
تھیں، آنسوؤں نے فیک کرخود کو بے مول کرلیا، وہ اپنے بار کے لئے سجائے حسین تر روپ کود کیے
کر اور ملول ہور ہی تھی، آج کتنی محنت سے تیار ہوئی تھی، کل کا پورا دن اور رات تیار بول میں صرف
کی تھی، اسے لگا بہت زعم سے بہنا بہلاس ایک دم سے آگ کے شعلے میں ڈھل گیا ہے، بی حسین
لااس اس کے بدن یہ چھنے لگا۔

ہر سو دیرانی جھا گئی، آسان ہے موجود سرخ بادلوں سے جیے لیونکنے لگا، اس کے ار مانوں کالہوہ سنہری آ تھوں میں سرفی دوڑنے گئی اور ڈیڈ کہتے تھے، اتن دولت ہے جمارے باس اور تم اکلوتی

مانسامه حياً 27 فروري 2017

وارث، وہ تمہاری آ فرے بل ہی تمہیں خود پروپوز کرے گا اور جب کرے تو تم اے سلام چھوڑ کر عیسائیت اپنانے کا کہنا ہمہاری بات مان لے گا مجھے پورایقین ہے، وہ کیسے بتاتی ، وہ ایسا آدی نہیں ہے، ایک خود داری ایس ایا ایسا وقار اور ایس سادگی کے ساتھ الی مفتکا دینے والی بھر پور مردانہ وجابت كاستكماس نے پہلے بھی نہيں ديكھا تھا، يہ مجموعہ منظر آيا تھا تو يار ميں ..... وه سليمان خان ای تقاان ساری شامکارخوبیوں کا مالک، ہاں وہ اےخودتو پروپوز کیا کرتا، اس کی آفر پہ جہت ہے ہا می تو کیا بھرتا، وہ ای بے نیازی سے انکار کر چکا تھا، جواس کی شخصیت اس کی طبیعت کا خاصہ نظر آیا کرتی تھی، وہ اپنی دولت کی جھلک دیکیلانا تو دور کی بات مرعوب کرنے کو وہ تو اسے ہلکی ہی آفر كرنے كى بھى جرأت نه كر كى كه جان كئ تھى، وواپيا آدى تقانبيں، ووايى ٹائپ كا تقانبيں اس تتم كى بات كرك وه ايسے بميشه كو كھونانبيں جا ہتى تھى ، اس نے ڈيڈتك خان كا انكار كبنجايا تو با قاعده الكيول سےرو بردى كى \_

"ضرورت اے نہیں جھے ہاس کی ڈیڈ، اس پہلو پتانہیں کتنی حسین الرکیوں کی نظر اور دل ے، پھر میری کیا حیثیت؟ ڈیڈآپ س لیں، میں اسے یانے کو ہر صد تک جاؤں گی، اس کی ہرشرط مانوگ ، چاہے جھے قد مب چھوڑ نا پڑے بیددولت کے انباریا چاہے آپ کوچکی ، میں ہر صد تک جاؤں ك، يس بس اس ميس چيوروول كى ميس إس كے بغير ميس ريول كى واكر آپ نے كوئى ركاوت ڈا لنے کی کوشش کی تو میں خود کوشوٹ کرلوں گی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہنا ہیا ہتی۔ ' وہ پیکیوں سے ارزتے وجود سے اپنی شدتیں بیان کررہی تھی، اپنی بے کی سے آگاہ کررہی تھی، ڈیڈنے ہونٹ

色彩色之外

''وہ بہت شاطر ہے، بہت زیرک، تمہاری وہنی نا پچنگی کو اپنی جھوٹی خود داری کے جال میں پیانس کرسب کچے جمعیانا جا ہتا ہے۔ 'وہ بولے تھے تو زہر خندے بولے تھے، اس نے تم پلیس اٹھا كرايبيں شاكى نظروں سے ديكھا، يكتے ہى بل خاموشى سے گزرے، برہمكم كى شندى شام ۋوب

ربى مى توده د كھ سے جامد ہونى جانى مى۔

المیں توبات ہے ڈیڈا وہ ایسا آدی ہی نہیں ہے کہ کسی کی آفریہ جیٹ سے حامی بھر لے، اس ر جانے لئنی حسین الر کیوں کا دل اور نظر ہے، پھر میری کیا حیثیت؟ حالانکہ میں اس کی خاطر کسی بھی صر تک جانے پہ آمادہ ہوں، کی بھی حد تک " وہ جیسے کرلائی، آنسواس کی بلکوں سے ٹوٹ كربهمرنے لكے، البيس جيے البحى إسى كى روپ اسى كى اذبت كا انداز ه مواتو بے قرار نظر آنے لكے۔ "ارےمیری بنی،میری بنی رور بی ہے؟"وہ بے بنی سے اٹھے،وہ اتن بی چری۔ " " بيس، بنس ربى ہے، دانت نكال ربى موں، آپ كو پانبيں كيوں تبين نظر آ رہے۔ " وو

يكدم چوٹ چوٹ كررونے كى عم و غصے كا انت نەر ہا كوئى جيسے دہ جہاں تھے، وہيں كھڑ ہے رہ E = 2: 27.26

دْيْرِ يكدم كويا بورْ هِي بو مح ، ضعيف مو مح ، ييرهال بو مح ، بيركيها نقصان تعاجس كاكوئي إزاله بمي ممكن نه تقاء انہيں قطعي مجونه آئي كيا بوليس، كيا كہيں، تيام الفاظ جيسے اپني وقعت اپني حيثيت مو کے تے عشق کا جادوس کے حر بولا تھا ، تی ای جی ای جی کے کر کرتا ا

ماسام حنا 28 فرورى2017

تبدیلی تبدیلی تحق ول کی بنظری والات کی مذہب کی بوری شخصیت کی۔ وہ کیے کیونکر قبول کرتے ، کیے برواشت کرتے ، یہی تو ہمت ندہوتی تھی ، گریہ ہمت کرناتھی، کرنا پڑی تھی ، وقت نے ، حالات نے ، جتلا دیا تھا، صبر انہیں ہی کرنا ہے، قربانی انہی کے جسے میں آئی ہے۔

آئی ہے۔ انہوں نے جرکیا، جرکیا، قربانی بھی دے ڈالی، گر صے کیا آیا، محض چنددن، انگلیوں پر گئے ہوئے ادر پھروہی نے تلی وہ و بیانہ تھا، جیسا وہ اسے سمجھے، وہ و بیا بھی نہ لکلا جیسا ان کی بٹی نے سمجھا تھا، ایک بازی تھی، جو کھیلی گئی تھی، تو ہاتھ سوائے مات کے پچھے نہ لگا، وہ تو جیسے اس کہائی کے آغاز سے ہی بے بس تھے، آئیس انجام تلک ہے بس ہی رہنا تھا، وہ جومرکزی کردار تھا کہائی کا، وہی چھایا رہا ہر سو، وہی غالب رہا اور غلبہ بھلا بھی نقصان دیتا ہے، نہیں غلبہ بھی نقصان نہیں دیتا، وہ ڈور کا شے والا تھا، وہ کشتیاں جلانے والا تھا۔

وہ ڈوریں کاٹ کامجھی شانت تھا، کشتیاں جلا کربھی مطمئن جیٹھا تھااور جنہوں نے سب کچھ داؤ پہلگایا، وہ شکتہ دنا مرادرہ گئے، انہیں تو لگا بیسب کچھ غلط ہوا ہی اپنے ند ہب سے نظریں جرانے کی محہ سے تھا، کیوں نو مسہ سے نواق کیا، کیوں را بنانظریت مل کیا

وجہ ہے تھا، کیوں فرہب ہے نداق کیا، کیوں اپنا نظر پہتبدیل کیا۔
سز اتو ملنا تھی، اُل کُی تھی، مگر دہ بٹی کو کیا سمجھاتے ، وہ تو تجھ شنے پہتیار نہتی، تھینا ماننا تو بہت دور کے مرحلے بھی بھارتو انہیں تاؤ آتا، بہت تاؤ آتا، اسے چھوڑ دیں اس کے حال پہ، مگر ایسا بھی تو مکن نہ تھا، اک ہاپ کے لئے ایسا کیونکر ممکن ہوسکتا تھا، وہ دہری اڈبیت بی مبتلا تھے، نہ اسے اپنی ہی سلکائی ہوئی آگ بی جلنا چھوڑ سکتے تھے نہ اس اذبیت سے نکا لئے پہقادر تھے۔
اپنی ہی سلکائی ہوئی آگ بی جلنا چھوڑ سکتے تھے نہ اس اذبیت سے نکا لئے پہقادر تھے۔
اپنی ہی سلکائی ہوئی آگ بی جلنا چھوڑ سکتے تھے نہ اس اذبیت سے نکا لئے پہقادر تھے۔
اپنی ہی سلکائی ہوئی آگ بی جلنا کی تھے، بہت اسے جلنا کھی اور اس کے دکھ سے غرض ہی نہ تھا، وہ تو شاید اس کے دکھ سے غرض ہی نہ تھا، وہ تو شاید اس کے دکھ سے غرض ہی نہ تھی، وہ بہت اسے اس کے دکھ سے غرض ہی نہ تھی، وہ بہت اسکے دو تھے، بہت اسکے۔

\*\*\*

لاکھ دوری ہو گر عبد نبھائے رہنا جب بھی بارش ہو میرا سوگ مناتے رہنا ہم گئے ہو تو سر شام یہ عادت تغیری بس کنارے یہ کھڑے ہاتھ ہلاتے رہنا جانے اس دل کو یہ آداب کہاں سے آئے اس کی راہوں میں نگاہوں کو بچھاتے رہنا ایک مدت سے یہ معمول ہوا ہے اب تو آئی مناتے رہنا آپ ہی مناتے رہنا تم کو معلوم ہے فرحت کہ یہ پاگل بن ہے تم کو معلوم ہے فرحت کہ یہ پاگل بن ہے تم کو معلوم ہے فرحت کہ یہ پاگل بن ہے دوئے لوگوں کو بلاتے رہنا دور جاتے ہوئے لوگوں کو بلاتے رہنا

اس نے چاہے کے دورک بنائے تھے، حالاتک کر میں وہ بالقل الکیل تھی، بہت اہتمام ہے

مامنات حما 29 مروری 2017

جائے تیار کی ،خود بھی ایک دم سے توجہ ہے نوازا تھا خود کواس کا وجود فانوس سے تکلتی شعاعوں کو مات دیتا تھا جسن ایپا تھا کہ نگاہ کو چندھائے ڈا آیا۔

کرشل کی اسٹانکش فرے بین اس نے بہت یونیک تسم کے گول بین بھاپ اڑاتی جائے چھان کر نکالی اور گردن موز کر ایسے ڈائنگ ہال کے بیبل کی جانب نگاہ کی کویا جس کے لئے یہ اہتمام کیا گیا ہوا بلو بہت ناز سے سنجالا، اہتمام کیا گیا ہوا بلو بہت ناز سے سنجالا، بلکہ سنجالا کیا خود کوانے وجود کو کویا حزید نمایاں کیا اور فزاکت بھرے انداز بین ایسے فرے افغا کر جل کویا ہوا پانوں پہلی ہے، ہے آواز مگر اپنااحساس بخش کر، وہ بھی ایسے بی ناز سے جلی تھی۔ بلی کویا ہوا پانوں پہلی ہے، ہے آواز مگر اپنااحساس بخش کر، وہ بھی ایسے بی ناز سے جلی تھی۔ میں انتابی ترساتے ہیں آپ ..... کتنے ظالم ہیں۔ "وہ فرے نمبل پورکھ

سبعے بیارے سے بیل اعامی مرسائے ہیں اپ ..... سے طام ہیں۔ وہ مرے ہیں پہر تھا کرسائے کری پہ ہنڈگئی اور ایسے بولی، ایسے شکوہ کیا، کویا اس کا مخاطب واقعی سائے بیٹھا ہو مگ کو اٹھانے ہے بل پھر مسکرائی اور یوں ہی پیش بھی کیا جیسے وہ واقعی اکیلی نہ ہو۔

وہ عورت یا گل تھی یا مخبوط الحواس، دیکھنے میں ہرگز ایبا احساس نہیں مانا تھا، گرحر کات و سکنات ضرورالی تھیں کہ عقل ہے ماورا کرجا تیں۔

''اب جائے نہیں دوں گی آپ کوئن لیں ،سب سے زیادہ آپ پیمیراحق ..... ہے تا.....؟'' وہ پھرمسکرائی ، پھر اٹھلائی ، ایسے کویا بات مان لئے جانے کا پورا مان حاصل ہو، روک لینے کا پورا انتحقاق رکھتی ہو۔

"میرا نائث ڈرلیں لائے ہیں؟ وہی جو پچپلی بار میں نے آپ سے فرمائش کی تھی اور آپ نے کہا تھا نیکسٹ ٹائم لا دول گا؟" وہ پھر سوال کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اب کوئی نہ کوئی اسنیک بھی پیٹر کر رہی تھی اور ایسے مطمئن تھی، ایسے شانت کو یا ہر بات کا جواب ل رہا ہو، ہرا دا کے بدلے

ستائش یار بی ہو، ہرناز کوسرا ما جاتا ہو۔

'' جائیں میں آپ نے نہیں ہولتی، آپ ہر ہار بھول جاتے ہیں اور صرف میری ہا تیں ہیں ۔.... مجھے نہیں دیکھتے ۔۔۔۔۔ میں بل بل آپ کو یا در تھتی ہوں۔' وہ بسوری، اب کے انداز ہلکی ہی تھگی لئے تھا، معاً اسے چونک جانا پڑا، ہیرونی دروازہ نئے رہا تھا، اس کے چہرے پہنا گواری اتری، یوں سر جھٹکا، گویا کھٹکھٹانے والے پہلعنت بھیجی ، انداز ایسا تھا، پرواہ نہ ہو، بجاتا ہے تو بجاتا رہے، وہ تو کھو لنے والی نہیں ، وہ تو ڈسٹر ب ہونے والی نہیں ، جبھی پھر اس ماحول میں لوئی ، ہونٹ سکوڑے اور بلکوں کو تیز تیز اک ادا سے جنبش دی۔

" آپ میری بات من رہے ہیں؟ جواب تو دیں۔ " وہ پھراٹھلائی، درواز ہاب کے کھٹکھٹانے کی بجائے دھڑ دھڑ ایا گیا، اتنی زور سے کہ وہ اپنی جگہ پہانچل پڑی، چہرے کے زاویے بگڑے، نتاشہ تا سی سی میں میں انگریت

نقوش تن محے ، پھر ڈسٹرب کردیا گیا تھا۔

''کون ہے خبیث کا بچہ، شیطان کا چیلا۔'' وہ غرائی اور دروازے کی تو ڑ ڈالنے اکھاڑ بھیئنے والی ٹھوکروں کی آ واز سنتی ایکدم کری چھوڑ کر آئی ،اس کے منہ سے اب مخلطات اہل رہے تھے، چہرہ اک بچانی کیفیت کے زیر اثر اپنے اصل نفوش کھوتا خوفناک لگنے لگا تھا، دروازے کے دھڑ دھڑ اہت تما ٹھوکریں اب ختم ہوگئیں، گرآ واڑوں سے اندازہ ہوتا تھا کوئی ہا ہر موجود ہے، ختظرے،

مامنامه حنا 30 فروري 2017

اس نے اس ہذیانی کیفیت کے زیراثر دروازہ کھولا، یونمی گالم گلوچ کے پیجے آنے والے کو کچھے کہنے کا موقع دیئے بغیر بالوں سے بکڑا، تصبیت لیا، وہ بظاہر نازک اور دھان پان تھی، گرتشد د کا انداز کسی برمعاش کے جیسا تھا، اٹھا اٹھا کر پٹخیاں دیتا ہوا، وہ آنے والے کا حشر بگاڑ رہی تھی، گالیوں سے تواضع کرتے ہوئے۔

تواضع کرتے ہوئے۔ آنے والے کی ملطی چھوٹی نہیں تھی، وہ اسے اس کی جنت سے نکالنے کا مجرم تھا، وہ معاف کر دیتی وہ معاف کرنے والی حرکت نہیں تھی، وہ معاف کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھی۔ دیتی وہ معاف کرنے والی حرکت نہیں تھی، وہ معاف کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھی۔

\*\*

اک اور بار میری عیادت کو آیے اچھی طرح سے ابھی میں اچھا نہیں ہوا

وہ اسے دھیان میں تھا، راہداری سے گزرتا ہوا تھنگ گرفتم گیا، گردن موڑی، دہ سامنے تھی،
بستر پددراز، کھلے دروازے سے اسے نیم بازآ کھوں سے دیکھتی ہوئی، کھلے کرلی ہے حد گھنیرے
بالوں کے حالے میں سانولا گرتمتمایا ہوا چرہ تھا، آ تکھیں گلائی رنگ میں رنگی گویا طبیعت کی ناسازی
کا راز بتاتی تھی، جمدان نے نگاہ بھیر لی، گہراسانس بحرا اور قدم بردھادیے، وقت کتنا آگے بڑھ گیا
تھ، دہ کتنا بدل گیا تھا، بنچ آگر جوان ہوئے تھے، تو نظری بدل گئی تھیں دل کے بھی تقاضے بدلے
تھے، وہ کنیز کی بیٹی تھی، من مؤتی ہی، فطری سی بات تھی، ایپ نام کے ساتھ حمدان کا نام ضفے آگر
جوان ہوئی تھی تو دل میں مجت کا احساس جنم لیمنا عجب بیس کہلاسکنا تھا، صرف مجت بیس، استحقاق کا
جوان ہوئی تھی تو دل میں مجت کا احساس جنم لیمنا عجب بیس کہلاسکنا تھا، صرف مجت بیس، استحقاق کا
کہاس کا نصیب آنا روش ہے جبھی حمدان اس کے نام منسوب ہوگیا تھا، منصف حمدان، جو ہو بہو
باپ کا عکس باپ کی جوانی کی نصور تھا، خاندان کا سب سے خوبر وسب سے شاندار ویل ایج کیوز
ویل ڈریسڈلڑ کا جو ہرلیا ظ سے اسٹانکش تھا، اس کے لئے تھا، اس کے نام تھا۔

کھروہ اس پہاستحقاق کیوں نہ رکھتی، جبکہ وہ اپنے ماموں کی بے حد لا ڈلی سر چڑھی اور چہیتی تھی،اس مخص نے زندگی کے کسی بھی مقام یہ بھانجی کواولا دے کم ترجھی نہ جانا تھا، بلکہ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جاتا تو اولا دہے ہمیشہ بڑھ کر اہمیت ومحبت سے نوازا تھا،اس کی زندگی کا ہرا یونٹ چاہے وہ کتنا معمولی ہی کیوں نہ ہو گر اس مخص نے یار من سے اسے خصوصی اہمیت دلا کر خاص اور

انمول بنوا ديا تھا۔

وہ خوش بخت تھی، وہ خوش نصیب تھی، پھر نازخود یہ کیسے نہ کرتی ،اے خود پہ نازاں ہونے کا پوراحق حاصل تھا، گر بے وتو ف تھی، جانی ہی نہ تھی، جیسی اہمیت جیسی توجہ جیسا التقات اس کی جانب سے چھلکتا ہے، وہ احساس وہ انداز وہ جذبہ بھی یارمن کے انداز سے کیوں نہ افر سکا، وہ سب کچھ کر کے بھی بھی ہے ساختگی وارفکی اور والہانہ بن سے بھی اس کی جانب بڑھا نہ بھی اسے دیکھا،انداز کی اگر بے نیاز ی نہیں بھی تھلتی تھی تو سرد بن تو محسوس ہوتا تھا۔
دیکھا،انداز کی اگر بے نیاز ی نہیں بھی تھلتی تھی تو سرد بن تو محسوس ہوتا تھا۔
دیکھا،انداز کی اگر ہے نیاز کی نہیں بھی تھلتی تھی تو سرد بن تو محسوس ہوتا تھا۔

كرمخاطب كرتى ،حمدان يول كهرا سانس بعر شے روگيا كويا اب حان حجيزانا دشوارام ہو۔

ماساب حسا 32 شروري2017

"جى ....؟"اس كاانداز جتنااختصار بحرا تقااس سے بر حكر بيزار موا مكروه بحق كيال تقى \_ " كيسى مو؟ " حمدان بحث مح مود ش نه تقاءمر سرى اعداز ش سوال كرديا\_ "يهال آكر بيفو، پريتاول كي-"وه عليے كے سمارے فيم دراز موچكي تحى، دو پشرمائيڈ پددهرا تفاء حمدان کو عجیب ی کوفت نے محیر ل ان وبیب و رسات دنوں بعد الجمی ڈیوٹی سے لوٹا ہوں ، ابھی مام سے بھی نہیں ملا ، چینے نہیں کیا، فریش ہو کے آتا ہوں ویث کرو۔" این بات ممل کرے وہ رکانیس تھا کہمر بدنہ کھے فرمائش ہو "ممانی جان، آپ کابیا بہت مغرور ہے، غالبًا مجھے ناپندمجی کرتا ہے، اس سے یوچیس کس ے محبت کی چینلیں بر حارہاہے؟" وہ نہا کر باہر آیا ،ارادہ غانیہ سے طنے کا تھا، گراہے شانزے کے شکایتی دکھ بھرے البیلے انداز نے وہیں رکنے یہ مجبور کر دیا، وہ کتنی پر یقین رہتی تھی، وہ کتنے دع الے سے کوئی بھی بات کہد رہی، ہے دوالزام ہی کیوں نہ ہو، یوہ کتنے کروفر اے آرڈ رکر دیا کرتی ، وہ تلملا تا ، بھلا خصہ کرتا ، مگر ظاہر تہیں کرسکتا تھا، باپ سے محبت تھی خود یہ موجود باپ کا پان سلامت رکھنا جا ہتا تھا، وہ آج بھی ایسے ای بیٹھی تھی کہٹا تگ پیٹا تگ رکھے جوتی کی نوک او کچی تھی ، پیٹر بیس مگر کیوں جران کولگیا وہ اسے بلکہ ان سبب کوا بے جوتے کی نوک پہ جھتی ہے اور اسے تو خاص کرا پے جوتے کی نوک پہ ہی رکھنے کا عرم رهتی ہے، دویشاب بھی شانے پددھرا تھا، آ دھانے و حلکا ہوا ''السلام عليم ماما!'' ووب حداحر ام محبت اور پيارے غانيے كياس جمكا، ہاتھ تھام كر بوسہ شبت کیا، غانبہ نے والہانہ کلے لگایا، ماتھا چومانم آتھوں سے اسے دیکھتی رہیں۔ "میراشیر،میراشنراده،میرا گلفام"، وه سروری مسرور بوئی تعیس، حدان ان کے ساتھ ہی صوفے پیشک گیا، بازوان کے کاندھوں پہ پھیلا دیا تھا۔ " كيسى ہيں؟ طبيعت محك تو رہتى ہے آپ كى؟" وہ كتنى ہى توجہ سے نواز رہا تھا، حالا نكه كوئى دن ایسانہ جاتا تھا جب ان سے تون پراحوال نہ لیتا ہو، شامزے کومعلوم پر جاتا اس کی کال کا تو سر میری بات کرائیں۔"حمدان ای صد تک چرچ انے لگا۔ آب کومعلوم تو ہے امال، مجھے متلنی کے بعد فونوں بدرابطے پسندنہیں۔ وہ بعد میں عانب کے سامنے جھنجھلائے جاتا، جب بہت بیارا تا انہیں امال کہا کرتا تھا۔ '' کوئی بات ہیں بیٹے، وہ کون ساغیر ہے، تمہاری بیوی بیٹی ہے۔'' وہ سمجھاتیں بلکہ یہی کہہ سی تھیں، وہ چپ ہو جاتا، کچھنہ کہتا، کچھ نیکلے خوشی کا باعث مہیں تھمرا کرتے ،محض بوجھ بن جاتے بن اے بھی ہے بندھن سیعلق بوجھ لگتا تھااور بس .....

(جاری ہے)





"خریت؟"امامه نے جرت کا ظہار کیا۔ " کیا کوئی طوفان آ رہا ہے؟" اس نے دوباره لوچما-" الله عنه المينان سے بيش كرميكزين كھول "م لوگوں کوشرم میں آئی ہے وہاں چی اللي چن نيس سب كردني بين - "اسبق كي آمدير وہ سب بے ساخت مسکرائی تھیں، رہابہ تو با قاعدہ محفنوں میں منددے کرہنس دی تھی۔ " چلواٹھو چی کے ساتھ کین میں ہاتھ بٹاؤ اور سے مہیں کیا ہورہا ہے کیوں می می کررای ہو؟ اس نے رہا بداور شامیہ کو کھورا۔ "چلوتم ونول بلس لے کر بیرے کرے میں آؤ میں ایکھوں تم دونوں کی پڑھائی کی کیا صورت حال ہے۔

جین ہے ہی اے اسیق کو تک کرنے کی اتن عادت ير چي كى كماكراب دهاس كيفند كبتى تواس کے ساتھ پہاتھ تمام کھروالوں کو بھی عجیب لکتا، جب چھوٹی تھی تو اسبق کود میصتے ہی شروع ہو

دمی سیس اسبق کی طرح وصید ہے یاد ای جیس موتا۔ "اور اسبق اسے نام کاحشر موتا دیکھ كراس كي يحي بحاكما مروه كمال اس كے ہاتھ - Celba - T

اسبق رحمان چرچرا سا برکسی پر رعب ڈالنے والالڑ کا تھا اس کی بہنیں تو اس سے بخت خونزده رہی عیں ، اگر کوئی اس سے خوفز دہ تھا تو وہ صرف ازفرین می جواسیق کوتک کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نددی ۔

السنو سنو جتن كلم، جتنى آيتي ياد ين پرهاو-"وه آندهي وطوفان ي طرح آئي اور

# مكيل نياول

# Downloaded From Paksociety.com

''اورامامہ تم نورا بھی کے باس چلی جاؤ۔'' وہ از فرین کوا گنور کرتا ہوا نٹیوں سے مخاطب

وہ تینوں منہ پر ہاتھ رکھے بھی کنٹرول کرتی باہر بھاکیں اور وہ ہونہہ کہہ کر پلٹاء دروازے کے یاس د بوار بر آویزال آئیے میں ایناعلس د کھے کر آئی میں کھی رہ لئیں، اس کے منہ پر سفید اور كالديك سيقش كارى كالخامى، عجيب معتكد خير حليه تفااي لئے شايدسب بنس رئي تعين، وه دانت كيكياكر بلثاء ازفرين تب تك ومال سے کھسک ٹی تھی وہ اس کے پیچھے لیکا۔

"تايا جان پليز بيائي بائ الله جي رے پیچیے فزکس کے سبق کو کیوں لگا دیا؟" وہ بزبراتی ہوئی آ کے می جبکہ وہ اے کے پیچے دادی جان كى استك لتے دوڑ رہا تھا۔

اس نے اچل کر دروازے کے اوپر بے شیر کو تھاما اور اگلے میل وہ شیر کے ذریعے حجیت يريخنج چي تفي اور اسبق بهيت الجيمي طرح جانبا تفا وہال سے وہ د بواریں بھلائتی مجمعور بیدہ کے کھر الله على ماس لخ بربراتا موا باتهروم مين

م سے بیاڑ کی ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے میں اس کا حشر کر دوں گا۔" وہ دھاڑا تو یا نچوں لڑکیاں کان لپیٹ کراینے اینے کاموں يس جت كى اوروه بابرهل كيا\_

''اسبق بیٹا کیوں اتنا غصہ کرتے ہو؟'' کچی نے کن سے لکتے ہوئے کہا۔

''اسبق بیٹا غصہ نہ کریں تو ان کا کھانا کیسے ہضم ہو؟" اور سے دیوار پر سے مند تکال کروہ

"تم ينيل مخبرو بحر بتاتا مول-" وه میرجیوں کی طرف لیکا اس کے اوپر پہنچنے تک وہ

ا پيدا اسائل بين نيچ بھي آگئي تھي وه واپس بلايا " چى جان پليز آپ تو بيشے - " دو چى كو چرت سے سے کارروائی ملاخطہ کرتے دیکھ کر ہولی محی استے میں اسبق اس کے سریر بھی چکا تھا۔ " کیا کہا ازفرین کی لی نے جھے عصر کیے بغير كمانا بمضم مبين موتا-"اس كى لمى جوتى اسبق کے آئی ہاتھ میں گی۔

" فيليا چهور كر بات كرد" وه بليك كر معصومیت سے بولی۔

اسبق نے اس کی بات ان تی کرتے ہوئے بالول كوجعتكا ديا\_

ے چلائی،اس نے کان پر ہاتھ رکنے کے لئے اس کی چنیا چھوڑی تھی تو وہ بھا گ کئی۔ "الوبي"اس في كان يس انظى مارى-''اللہ نے اس کے مجلے میں بتانہیں کون سا

الپیکرفٹ کر دیا ہے۔"وہ ہو ہوایا۔ '' چوتمبارے کا نوں کو بھاڑ سکے۔'' ووایخ كمريے كى كھڑكى كھول كرچلائى پھرنورا ہى بند بھنى

کردی می۔

"امامہ بی تمہارا ہی جمائی ہے تال کے والا؟"اس كے باس ليك كر يو جھا۔

"بال کیوں؟" اس نے شرٹ سدمی کر كي بيكر مي لفكات موت يو جما-

"يارتم سباو بهت كول مائيند د موهر مدتوب توبدلکتا ہے اس کا سرسورج کے بالکل یاس ہے، الله في انتالم الدخوا تواه كرديا صرف سورج كي تیش کابی اثر ہوتا ہے باتی تو نہ ہوالگتی ہے نہ بی واندنی کی شندی روشی اثر کرتی ہے۔"اس نے اسبق کے لیے قد کونشانہ بنایا تو امامہ مسکرادی۔ " کے کے کیڑے تارکر لیا کا او شورائی سے فارم لینے جانا ہے، اس او سوچ رہی

مامنات منا 36 فرورى2017

مبيل تفاسورديه كالوث تفايا\_ ياتى ميني آكرلول كا-" جوايا وه مملكصلا دى،امامه جى مسكرادى\_ امیری سرادی۔ ''تم بھی نہ از فرین مجھی مجھی بھائی کو بہت ستانی ہو۔''اندری طرف جاتے ہوئے کہا۔ ''احیما مبریانی۔'' اک ادا سے کہا اور جلدی ےاں کا ہاتھ پار کراندر کی طرف بوھ گی۔ **ተ** 

''اوگاڈ جتنا نضول کام بیا فارم فل کرناہے شایدی کوئی اور ہوگا، امامہ یہ ہر چیز کے لئے فارم فل كريا اتنا ضروري كيول موتا ہے؟ اب ويلمو اس میں وہی کچھ لکھنا ہے ناں جوان تمام ڈاکو منتس من فرر ہے نجانے مارے برھے لکھے لوگ كب بحدار مول كي؟ "وه فارم كوكها جائے والى نظرول عصد يعتى مونى بولى-

ان سے م ایک باٹ کر کھڑے ہوئے لڑکوں كروب نے دلچيل سےاسے ديكھا۔

"الوایك اورمصيبت يارتم في اس مي ا ك دال كي البين؟ "شايدين عل بين را تا-" وال محيم ذراين جعنك لو" امامه في اینا فارم فل کرتے ہوئے لایروائی سے کہا، از فرین جُمُگا آخیں، ایکے بل اپنی سائیڈ پرسفید براق سوٹ میں ملوں اڑے کی بیک پر پن چیزک کرا تک کے ہونے کی تملی کر چی تھی۔ "اوگاڈ ازفرین کی چی۔"امامے نے اس کی

حركت د كه كرآ كليس تكاليس-"م لوگول كوكسى دن بير دائيلاگ بهت برا چسائے گا، ابھی میری شادی مونی میں تم لوگ میری کی کی رث لگائے رفتی ہو، اب اگر کی نے تہاری ہات پر یقین کر کے یکی دیکھنے کی ضد كى تو-" دانت ليول عن ديا كرياتى نقره بهضم كر

تھی تمام ڈاکومنٹس ساتھ رکھ لے محے قل کرکے جمع بھی كروا آئيں كے ورنديو دوسرا چكر كے گا۔" وه شايدا پناۋرليس تيار كر چكى كلى۔ "اجھا تھیک ہے والیی پر لائبرری بھی

ط كى مجمع كه بكس ايثوكرواني بين-"اس ف

ا تھتے ہوئے کہا۔ ا گلے دن جب اسبق انہیں جموڑنے جارہا تفاتو وہ یرے برے سے منہ بنارہی تھی۔ وجنهيس كحريس كوتى ووسرا بنده جبيس ملااس

سٹریل کو یک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری سونی

وب كرواس نے س ليا تو يہيں اتار جائے گا۔'' أمامه نے ثو كا۔

"اسبق تم رہے دینا ہم خود بی گر آ جا کیں ے ۔ 'اس نے گاڑی کا دروازہ کو لتے ہوئے

مكوئي ضرورت تبين بين آ جاؤن گا، باره بي تك الله جادل كا إنى دريس الوتم فارغ مو جاؤ کی ناں۔"اس نے تی سے ڈیٹ کرامامہ

" پانبيس بعائى-"اس نے دھے لہے ميں

"اوکے بوں کرنا مجھے فون کر لینا میں آ جاؤںگا۔"اس نے نری سے کہا۔

" و نون كرنے كے لئے سے و دے جاؤ۔"اس نے ندیدے پن سے کہا۔

"كول كرے ميے ميں لائى-"اسبق كو

"نون كرنے كے لئے تو نہيں لائى تھى تم تكالو پياس رويے-"اس نے ہاتھ بر هايا۔ ودرائمانی فضول الرکی موے "اس فے اروكرد د ملھتے ہوئے آزاء اس کی جیب میں مجھ بھی

ماهنامه حنا 37 فرورى2017

کو کٹک کرنا سکے کینتیں ،نضول میں وفت بھی ہرباد اور بیرہ بھی۔" ایک طرف کھڑے ہوتے ہوئے "متم خود كيول آئى مويهال؟" امامه في "كياكرتي كوكك كالجصيفون بين وتكم فارغ بید کر کیا کرتی اور و سے بھی یس نے سوچا ذرا یو نیورش کے ٹیجرز کو بتا دول کددنیا میں ابھی محصیل لوکیاں بھی ہیں۔ "اس کے اعداز پر دہ عاروں بےساختہ مکرادیے تھے۔ "الانت الى-"اماسى خى كركيار "جی میں لائق یارموم اتناویث کرنے کے بعداؤهم ابنافارم جمع كروا كرايك منت بحي كيس مو گا كەلائبرىرى جاكىس، كچھكيانە جائے-" مجى لائن كود مكيدكر يوجيها\_

"انسانوں کی طرح بیٹی رہوورنہ میں دادا جان کو بتا دوں کی۔ "امامہ نے وارن کیا۔ "اجهار"اس فيسر بلايا-

" آه با عيرا پيد" کي دي بعد ده ا يكدم ترويي ، امامه اس كى طرف متوجه يونى -ووعلى المدن المدن الكالم تحقاما، ال

- とうしまして」を " الح ميرا پيك ..... امام يخت درد ب كليا ہم جاوں گے۔ وہ پید پرے ہوتے ہوئی، قریباسب بی اس کی طرف متوجه موسطح ،اس کی

آتھوں ہے آنسو بھی چھلک پڑے تھے۔ "مي مرجاؤل كى امامه بليز تاكى امال كو

بلاؤ\_ ووركيا-"مس آب البيس داكر كے پاس لے جائیں۔"ان جاروں میں سے ایک آھے بوھا۔ "جي-"المداسي سنعالي كي-والميس الماس بليزيد فارم مح كروانا بحي

"تم سرهر عتى موياليس؟"اس في دانت

کچکچائے۔ "'امامہ ڈیئرتم دونوں بہن بھائیوں کے "'امامہ ڈیئرتم دونوں بہن بھائیوں کے وانت مس جائيں مے بليزتم يوں مت كيا كرو ورنہ بو حاہے میں تو لوگوں کے دانت اترتے ہیں تہارے کے ہوئے ہول کے۔"اس نے برے يارے مجمايا۔

"دفع بوجادً" وه غصي مل كمدرخ مورث كر بين كى اب اس كى بيك ازفرين كى طرف می ، سوجلد ہی دونوں نے فارم قل کرایا ، ڈاکو منس انچ کرتے ہوئے ازفرین پر سجید کی سے كويا بولى\_

"امامه فارم مي جووالدك يشيكا يوجها تما بال تو ميس في الصديا مالي بين-" اب كيداس روپ کے جاروں الرکوں نے اس کا تفصیلی جائز ولیا، کہیں سے بھی وہ کی مالی کی بیٹی نہیں لگتی

"اجماكيا كرس باغ كى مالى بين؟"ان كے ماتھ چلتے ہوئے پوچھا۔

ود کس باغ کی مولی ہوتا ہے مالی میں او کے بتہاری اردولت بھی سدھر بی جیس عتی اویر ے لڑ بچر رکھ ہو صف کی ہو ہمیشہ تمہارے محاوروں میں نمبر کئے ہیں ویے میں نے اس لئے لکھا ہے كروه جنت كے باغات بيل سے مول مے باقی کا جملہ فارم جمع کروائے والوں کی لمی لائن و مي كرمنه من اي ره كيا-

" نو ایک نضول کام اب اس لمبی لائن کا انظار کرو پرای باری آئے گے۔"وہ دھیلی ہوتی، امامه بھی ست ی ہوئی تی۔

"بدائے سارے لوگ پڑھ کر کیا کریں ے اچھا تھا اگر جا کرا ہے باپ کا ہاتھ بٹاتے اور لوكيان شرافت عاين ماؤل كے ساتھ بكن ش

مامنامه حيا 38 فروري 2017

میرے مبریر۔" یا چ منٹ بعد ایک اڑی نے آگ ""آپ کوزهت ہوگی۔"امامینے ازفرین كوديكها جود مير د مير سال ربي مي -''اکس اوکے آپ جائے ورنہ ان کی حالت مزيد بكرجائے كى۔" مجورأوہ اتھى۔ "آپ بليز اس كا دهيان رهيس-" لوك "اوکے آپ جائیں میں یہال بیشی ہوں۔''امامہ کاؤنٹر پر چکی گئی وہ ابھی بھی سسک "" پ ضد کے بغیر ڈاکٹر کے باس چل جاتیں تو وہ چیک کرلیتا۔"اس نے بات کا آغاز و آب نے خوافواہ جمیں اپنی جکددی اب آپ کو آخریس جم کروانا بڑے گا۔"اس نے آنوماف كرتے ہوئے كيا۔ "ار مے بیں میں نے ان سے کہددیا تھا کہ آب کے بعد میں بی جمع کرواؤں کی آب اس کی فكرندكري اباليا يجيح كايهال سيسيدهاكى اعےے اکر کے یاب جائے گا۔"اس نے مرتاكيدى وه ول ع مسرائى، المدآئى الواس نے دل سے حرادا کیا۔ " تھینک ہوآپ نے ہماری بہت مدد گا۔" اس فرائر كى كافترىدادا كيا-"اس اوے آپ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں میں اپنا فارم جمع کروا دول۔ وہ خدا حافظ كرك لائن ميں چلى كى ، امامه كنة از فرين كو سہارا دیے کر اٹھایا، وہ دونوں دھرے دھرے چلتی باہرآ کئیں۔ ومیں اسیق کوفون کرے کہددی ہوں وہ آئے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے جائے گا۔"

ضروري ب "رئية رئية كما-" بن كل آكركروا دول كار" المديي بےبی ہے بولی می۔ "ارے تہیں تم فارم جمع کروائے کی کوشش کرو، میں برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہوں .....آه- "امامه الجوي كي، اس كي مجه ميس محويين ویکمیں آپ کی طبیعت خراب ہے بہال تو بہت در کے کی فورا ڈاکٹر کے پاس جائیں ا بھی قارم جمع کروانے میں دو تین دن ہیں۔" کی تے مشورہ دیا۔ "آپوليس يانال-" پردهري موئي-انهم روز روز تو كر البيل آسكة بمرمارا کھر پہال سے دور بھی بہت ہے میں تو تبین جادُل كى جب تك يدين ند مول- " كرستى اس کی مجری حالت کے پیش نظر حماد آ مے الاسيخ على جح كروا دول كا-" ازفرين نے سرا تھایا اورا تکار بی سر ہلا دیا۔ دونبیں کیا ہا آپ ٹول بنادیں ہم خود ہی جمع كرواتي كي، إع الله " مجريزي-" ادام آب کوکافی ویث کرنا برے گا، لائن د ميوري بن "وه متجلايا\_ "فیری چلتے ہیں، کل اسبق جمع کروا دے گا۔ 'امدنے اس کا کندھا تھیا۔ " البیں یاروہ مجھے طعنے دے گا کہاس کے بغير تو كوئى كام عى تبيل موتا-" وه ديه سے ایہاں تو بہت در کھے گا۔"اس نے محر احساس دلایا۔ ''کوئی بات نہیں۔'' دوآ ہٹنگی سے بولی۔ ساس سے جمع کر داری دوسنیں آپ ادھرآ کرفارم جمع کروا دیں

المسلم حلال (39 أخرور ي 2017)

ہے ہم سب ہیں نال تیرے ساتھ ، تیرے اپنے تیرے اپنے تیرے دل میں جو بھی بات ہے وہ ہم سے شیئر کر ہم اس میں است ہے وہ ہم سے شیئر کر ہم اس میں اس میں سیٹ رہا تھا وہ اپنی ہولا تھا کہ وہ دونوں کس میک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔

" دمیرے دل میں کچھ فاص نہیں ہے گئی ہے کہ کا کے چلے جانے سے ہوں گئا ہے چلے زیدگی تھم کی اب و کئی ہے ، ایک می سے کھر میں کئی رون تھی اب و کھر کا نے کھانے کو دوڑتا ہے گئی ہیں جاتا ہوں کھر کا ہر کونہ اجڑا ہوا ہوا ہے ، ہم سب جنتی مرضی کھر کا ہر کونہ اجڑا ہوا ہے ، ہم سب جنتی مرضی کھر کا ہر کونہ اجڑا ہوا ہے ، ہم سب جنتی مرضی کوشش کریں لین ویبا سیٹ ہی نہیں پاتے جیبا کی نے سیٹ رکھا تھا اور پیصرف گھر کی ہی بات فیس بیاں تو ہم تغیوں ہی ایسے نی بھر سے دیے اسلان کے آنے پر بات بیسے " اس نے ارسلان کو اس کا یوں اواس ہونا تھا ، پھر اس سے مشکل کام تھا جو جماد کو مشکل کام تھا جو جماد کو مشکل کام تھا جو جماد کو مشکل تھا۔

وہ نینوں سب دوستے بیٹے اس کا دل بہلا رہے تھے کہ ارسلان کے موبائل پر جماس کا نون آ میا۔

"" اس کے ہاتھ میں موہائل آیا تو اس نے پہلاسوال کیا۔
" وہ بھائی جلدی میں نکلا تھا ناں تو گھر ہی
رہ گیا۔" اس نے دھیے لیجے میں کہا۔
" حمادتم کب ذمہ دار خص ہو کے ہمیشہ تم
کوئی نہ کوئی چیز گھر بھول جاتے ہو یار تجھے بتا ہے
ناں میں وقتا تو قتا فون کرتا رہتا ہوں پھر ہایا بھی
کرتے ہیں تیری کئیر لیس عادتوں کی وجہ سے

مميں سن پريشاني افعاني يرتي ہے، بابا آدھ

وہ باہرآئی تھیں۔

''رہنے دو ابھی اس کے آئے میں بہت وقت ہے بہاں سے پہلے لائبریری چلتے ہیں پھر محمر جاکراسے فون کرنے بتادیں کیں۔'' امامہ نے رک کراسے محورا وہ محک مطالع کی۔

''تم نے ڈرامہ کیا تھا؟'' اس نے از فرین

کاباز و پکڑ کررخ اپنی طرف کیا۔
''اتن دریم انظار نہیں کر سکتی تھی چلواب
یہاں کسی کو پتا چلا تو شامت آ جائے گی جھے
لائیریں بھی جاتا ہے۔'' وہ بشکل بھی کنٹرول کر
پائی تھی، امامہ کا موڈ بگڑ چکا تھا تیز تیز قدموں سے
لائیریں کی طرف بڑھ گئی وہ دھیمے سے مسکراتی

\*\*\*

اس کے چھے آگی۔

ازفرین اور امامہ قارم جنع کروا کروہاں سے جا چکی تھیں اور وہ جاروں لڑکے ابھی اپنی باری آئے کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھرکی بالوں میں مصروف تھے۔

" مادآج شام کوکالی آؤے یا پھر چھٹی کا ارادہ ہے۔" صائم نے پوچھا، ان چاروں نے امتحانوں سے فارغ ہوتے ہی ویب ڈیزائینگ کیکلاسز جوائن کرلی تھیں۔

''یار میراموڈنہیں ہے، ش نہیں آؤں گا۔'' وہ بیزار کن کیجے میں بولا۔ ''کی اٹکا نہ مسیح کھی کہ رہے کہ ج

" در کیا تکلیف ہے تھے؟ کیوں سب کو تک کرتا ہے؟ " محاد نے آتکھیں موندلیں۔
در چنے نا طےسب سے جی اوب گیا ، دل چاہتا ہے
میں بس اپنے کمرے میں اکیلالیٹار ہوں۔ " صائم نے بیار سے اس کے بھرے بال سنوارے۔ کیوں بچھنے لگا ہے اور تو یہ کیوں سچھتا ہے کہ تو اکیلا

2017 535 40 P 344 5

شوہروں کی طرح روحمتی ہو جسے مناسب سے مھنے سے سلسل ٹرائی کر رہے ہیں اور پدرہ مفكل كام موتا ہے۔" حادمطلوبه كاؤنثر كاطرف من لو محص مو كا مجر محصاحا مك خيال آيا کہ میں ارسلان کو فون کر لوں اور اگر تھے جارہا تھا جب اس کے کانوں میں جسخملائی ی آواز بردی، اس فے دیلف کی کتابوں کو ہٹا کر يونيورش جانا تها تو كم از كم مجھے بتانا تو تھا۔'' وہ دوسری ست دیکها از فرین اور امامه کو دیکه کر مندانكات ان كى ۋانت سى رما تھا۔ جيرت بولي -در جهي جمي تم كتني ذليل بوجاتي بوضرورت در جهي جمي تم كتني ذليل بوجاتي بوضرورت "اجھااب مندندلنگا-"ان کی بات پر بے ساخة مندبر باته بهيرا-کیا تھی ڈراما کرنے کی تھوڑا وفت ہی لگتا ناں کیا '' آپ کو کیے پا چلا؟'' ساتھ ہی یہ جملہ ويث نبيل موسكما تفا؟" المد كماييل إدهر أدهر مجى مندسے پھسلا۔ كرتے نارافتى سے بولى۔ "جانتا ہول جب تیرے موڈ کے خلاف "ويث! مِن لو كر على تحى مكر وه جو تبهارا بات موربى موتو مندائكا كرمعموم ى هكل بناليتا ہے۔"اس کے جواب پروہ محرادیا۔ نضول سا بھائی ہے ناں وہ جھے دوبارہ الائبريري میں لاتا۔"اس نے کتاب تکال کراسے کول کر "اجھا رات میں تے تہارے والث میں د محت ہوئے کہا۔ ایک بیررگھا تھا ذرا نکال کے دیکھے'' ان کے "جلدی سے کتابیں لو میں وہاں بیٹی کہنے پر مل کرے اس نے بیر تکالا، جس پر کھ موں۔"امامدائے ہاتھ میں پکڑی کتاب لے جا كتابول كے نام لكھے تھے۔ "لا برری ہے یہ کتابیں ایٹو کروا کر لیتے كرايك طرف بيشاقي آنا میں تین دن سے ٹرائی کر دیا تھا لاہریں "اوہ لؤ مس صاحبے نے ڈرامہ کیا تھا؟" بات مجمد من آن لو خود مسكراويا سر جعنك كرمطلوب جانے کی مر مجھے ٹائم نہیں ال سکا یاراتو والیسی م ليتے آئے گا نال مجھے ان كمابوں كى سخت كتابين ويمض لكا حاد کی نظریں بک ڈھوٹ رہی تھیں مر توجہ ضرورت ہے۔" انہوں نے بیشہ کی طرح اس کی طرف بی سی ، از فرین کی نظری بھی ای معروفيت كارونا رويا\_ مطلوبه كمابول كى الاش يس ميس-"اجما بمائي ليتا آؤل كا-"اس في جاي دولسن اف يو ڈونٹ مائينڈ کيا ميں پيرکٽاب بحرى او وو الكريد كے بعد خدا حافظ كهد كرموباكل د كي عنى مول؟" إزفرين كوا بي مطلوبه كتاب حماد كے باتھوں ميں ملى تھى، وہ اس سے خاطب ہوكر فارم تو وہ لے مجے تھے سوس نے میں طے کیا کہ لاہرری جا گرانیس سکون سےفل کیا "سوری مجھے بیایشو کروانی ہے۔"اس نے جائے، تابش نے مجی کمپیوٹر سے مسلک چند ا تكاركرديا\_ كتابين ديفضى اس كئے جاروں لائبريرى كى "اولو" وهمالوس مولى-طرف چل پڑے۔ "كيا ايمانيس موسكا في الحال اسے ميں 444

لے لوں ،آپ تیکسٹ ٹائم ٹرائی کر لیجئے گا۔" کچھ "اجها بابابس بحى كرو دو ايك توتم ناراض 20176393

آف کرگئے۔

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



کوج رہا تھا اور اس کے لیوں برعلی محرابث نے سب سے پہلے جاس بھانی کو چونکایا۔ " لاے بدے بدے سے بل مرکار ميرے، ماجراكيا ہے؟" انبول نے اس كا باتھ بكركراين ياس بناليا\_ " عجر مجى لونبيل من لو بيشه جيا ي ہوں۔'اے اچنجا ہوا۔

"جناب آپ کاچره جو بئال ده دوسري واستان سارما ب جاكرآتيني من ويموجس فكل یر بزاری کے باڑات ہوتے ہیں اس یہ آج عائدتی کیول ملی بڑی ہے۔ "وہ شاع بندے تنے جو دوسروں کے دلوں کا تجیدان کی آتھوں

یں۔ بہی بھائی بس اسے عرصے بعد آج سارا دن بری رہا ہوں اس کئے فریش ہول، آب مائے لے کے تو بناؤں؟" وہ اٹھتے ہوئے بولاء جاس مرادع تواس فيدم يوماع

"حماد چندار" وه جب بهت پارے اے بلاتے تو چدرای کتے تھے۔

یں جا ہتا ہوں تم ہیشہ ایسے بی خوش

ان کی بات س کرحماد مسکرا کر کچن کی طرف چل برا، حماس مجد در اس کی چھوڑی خالی جگہ کو ديكمار بالجرسر جعنك كركتاب كاطرف متوجه مو

سياق وسباق بليزمان جاؤنال كتني دفعاته سوری کرچکی ہوں۔" وہ امامہ اور اسیق کومنا رہی می جو تین دن سے اس سے خفا تھے اب او دہ

" تحیک ہے مت معان کرو بھلا میراتم ے رشتہ ہی کیا ہے ویے تو بوے دوست بنتے

دير پعدوه يو كيا-"يہ تو آپ بھی کر عتی ہیں؟" اس ۔ یو چھاءاز فرین نے براسامنہ بنایا۔

" میں ویا صمینے سے یکی تو کر رہی ہوں الله الله اللين كے محاور م يو عمل كرتى اتنا عرصه گزر گیاہے اب چر، چلیے ای دفعہ آپ لے جائے میں نیکسٹ ٹائم لے لوں گا۔"اس نے زياده اصراريس كيا تقا\_

"ميراخيال بآب بي ليس، من پر الوكاء"اس في كتاب اس كى طرف يوحانى۔ " رئیل -" اس کی خوبصورت زمرد آ جمول يس يكل ى كوندي -

وميس واقعي .... على لے لون؟ سو ناكس آف ہو۔' حمادیے دیجی ہے اے دیکھا اتنی چھولی میات پر سنی خوش ہوگئ گی۔

"لول كريس آب اينا فون ممر دے دي ين دوون ش اے براء اول كى مرون كرك آب کو بنا دول کی تو آب لے جائے گا۔ "اس في حادى مشكل كاحل بعي تكال ليا\_

''اوکے ٹھیک ہے۔'' اس نے کتاب اس کی طرف بوجادی، وہ سنتگس کہتی امامہ کے پاس چل کی، حماداس کی دراز چونی کولبراتے دیکتارہا چردوسری کتابیں ڈھوٹٹرنے لگا، بکدم اسے خیال

"ارےاس نے تبراولیائیس-" "سنے آپ نے تمراد دیا لیل ۔" جب اے خیال آیا تھا تب بی چیے سے آواز بھی کوئی، اس نے اپنا کارڈ تکال کراسے پڑایا وہ بائے کرنی

حماد مسكرات موت اي مطلوبه كمايس افعا كرواليى كے لئے چل يا او از فرين كى يا تي اس کا اسٹائل نجانے کیوں بار باراس کے ذہن میں

2017.510 - 42

"المامه مهبيل تبيل لكتاجب جاند يورا موتا مجرتے ہو دونوں اتن می بات کے لئے معاف نہیں کر عنے ؟"وورومالی ہوتی۔ ہواں کی چک مائد پڑجائی ہے۔"اس کے "مل مماے کہددوں کی جھے اپنے ساتھ تمرے یر امامہ نے عجیب تظروں سے اس لے جا اس" کہ کرائی گی۔ دیکھا،اس کاتبرہ بی ایبا تھا۔ "لواب بيمحرمه روفه كنيس-" امامه في '' بعنی جس دن ووسب سے زیادہ چکتا ہے المحتے ہوئے کہا۔ اى دن مهير ما عدلكا إ-" "أكراس نے بلكا سااشاره كرديا تو يقيعًا چى " إل ديموآج جائدا في جائدني سے دور اسے لے جائیں گا۔" وہ اسیق سے کہتی ہوئی بالواس سے ملنے اسے مانے کی جنتو میں کتا باہرآ گئیں۔ "فیری کہاں ہے؟" اس نے باہر آ کر روش ہے مر جائدنی سے ال کراہے یا کرایک عجب ی فقی اک کی ی اس کے وجود میں جما جاتی ہے یوں لکتا ہے جیسے اپنی تمنا کا سفر کرکے پوچھا۔ ''حصت برگئی ہیں۔'' شامہ بنا کر یکن میں اے یا کر بھی وہ خوش میں ہے۔" اس نے جا تد چی کی تو وہ اور آگئ، وہ دیوار پر کہدیاں تکائے ك دكه ش كوت اوع كها\_ "اجها وه كول خوش كيل بوتا؟" امامه كا ہاتھ کے پیالے میں جمرہ رکھے باہری روشنیوں میں نجانے کیا کھوج رہی گی۔ انداز تداق الأافي والاتحا\_ "كيا ديكه رى مو؟" وه اس كے ياس آ "اے شاید دوبارہ جاندنی سے چمڑتے کا احساس ممل طور پر خوش نبیس ہونے دیتا اسے کو ی ہوتی۔ "امام حبهين تين لكارات كوآسان زيين ي معلوم ہے کہاں کا لمنا صرف ایک رات کا ہے بھی آ جاتا ہے اشریرے میں جلتی دور کی روشنیاں ستاروں کی طرح شمالی لکتی ہیں ان مر چرنا، مراس تك كيني اس على مجتو كرنا ،شايد يمي احساس المعظمل طور يرجاع ني كا بلذيك من جلتے بلب دور سے كتنے اچھے كلتے بيں بال ـ "امامه نے بھى دوراد كى او فى بلد كول موتے میں دیا، ایک کی ک اس کے وجود ش رہ جانی ہے۔" امامہ نے اس کو کندھوں سے تھام کر رخ ایل طرف کیا۔ " كيا موا كوئي مئله بي؟" اس كے ليج " ہاں مرز مین کا جا ندآج کھاداس ساہے میں چھیا اضطراب وہ یا گئی تھی، اس نے سائس كيابات ہے؟"جواباوه مكرادى۔ مینی کرازاد کیا۔ "کوئی مسلم نہیں ہے بس مجھی ہوں ہی "اس جاندی دوست اس سے فقا ہیں کی طور مان بی میلی رہیں۔" اس نے اب نظریں ادای سارے وجود کو میر لیک ہے ال بنا کی وجہ - T-10 200 10 -"من الو خفاتيس مول-"امامه في كها-

ا يكدم خودى بس دى\_ 

کے یونک ستانے چل آئی ہے۔ "امامہ جانی می وہ

" تو دجه جانے کی کوشش کرو۔" وہ دھے

- FUR 3-

ہے حرادی۔

ر' میں جانتی ہوں بس تم لوگوں کی ستانے کی

عادت بھی جیں جائے گا۔" اس نے گلہ کیا پھر

اور تایا جان آ کر این این جاریائیوں پر لیٹ جا میں کے ، بھی بھی اس کوفت ہوتی تھی بھی کے بيرروم من ايس لكواكردية والعايا جان خوداےی میں ہیں سوتے تھان کا بند کرے یں دم مختا تھا اور اے اسے بید دونوں بزرگ اچھے بھی بہت لکتے تھے، جنہوں نے اپنی رواجون، افتر اركوا بحى تك سينے سے فكايا موا تھا، بيكمر جو تنن كنال كى اراضى ير تفا كملا كملا روش ساء اكرتايا جان وإج تواسياتي كمرول كى طرح نے طرز میں تعمیر کرواسکتے تھے لیکن انہیں یہ ویل ای طرز کی زیادہ اچی لتی تھی، کھاس کا نقشددادا جان نے خود بیٹ کر تیار کروایا تھا، دادی في جيها إين كمر كاتصور كردكما تعابالكل ويبار اس مرش ان کی (مال) کی بہت ی يادي تحين جنهين وه سمارتين كرنا جاسي تحي تایا جان نے صاف لفظوں میں کہا تھا جے اس کھر میں رہنا پندنہیں ہے بے شک وہ اینا نیا کمر بنا لے اسوتایا جان کے بڑے بیٹے جہا تگیر بھائی اپنی فیلی کے ساتھ کلبرگ شفٹ ہو گئے تھے، سب ے چھوٹے چھانے ٹاؤن شب میں کر لیا تفاء يهال اس كمرش تايا جان، تاني جان ان کے بچے جھلی چی اور ان کے بچوں کے علاوہ از فرین ہی رہ کی تھی، جھلی چی کو چیا نے بہت فورس کیا کہ وہ ان کے پاس کینیڈا آ جا کیں مر البيس بھى الى روايتول سے بہت بيار تھا وہ ميس وائت میں کران کے بے پردلی میں جا کرائی تنديب تدن بحول جاسي-البته ان كالاذلابيا بيار أنبيس دقيا نوى قرار وے کر باپ کے باس جلا گیا تھا اور بنی اسٹڈی کے لئے کرا جی چل می تھی، کیونکہ اے بھی اس محريس رمناايل انسلك فيل موتى محى-"كيا سوچا جاربا ہے؟" المدن آكر

"امد بعض اوقات لاعلم رہنا ہمیں بہت ی نی پریشا نیوں، نے دکھوں سے بچالیتا ہے اس لئے میں لاعلم ہی رہنا چاہتی ہوں کم از کم تب تک جب تک خودہی میرے سامنے ساری حقیقت ندآ جائے۔"اس نے دوہارہ آسان کی طرف رخ کر لیا۔

" " و اس وفت تم كوتر بنها جا اتى موجو بلى كو د كيدكر آتكسيس موند ليها ب-" اس كے سوال پر ايك ليح كو امامه كو ديكھا كارنظريں بحثك كر دور روشنيوں ميں كھوكئيں۔

"" ما مدد ترخمهارا خصیلا بھائی آیا یا نہیں؟" وہ دادا جان اور تایا جان کے لئے چار پائی بچھا رہ تھی

''ان کا کوئی دوست آگیا تھا ان کے ساتھ کہیں گئے ہیں کہدرہے تنے دو گھٹے لگ جا ہیں گے، آپ نیچ کب آ رہی ہیں؟'' اس نے اسیق کے بارے میں بتا کراس کے نیچ آنے کا پوچھا۔ ''ابھی نہیں آ رہی کچھ دیر بعد آؤں گی نیچ میرا دم گھٹ رہاہے، تم بھی آ جاؤں ناں۔'' اس نے آفری۔

در آبھی تو نہیں آستی جھےکل کے نمیٹ کی تیاری کرنی ہے۔ "اس نے آنے کی دجہ بتائی۔
اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا، وہ یونمی دیوار پر کھڑی جن میں دیکھی رہی، شامہ بستر بچھا کر برآ مدے میں پڑی کری پر بیٹے کر سبق رشنے کی گئی تھی ، وہ جانی تھی ابھی کے لیے وں میں دادا جان کی گئی کو بی دادا جان

2017 53634 (44 (1544)

پوچا۔ ''امامہ بعض اوقات ہم اپنی خوشیوں کے كتاب ميں يراه چى مول آپ يول كيج كاكل لائبريري آكرآپ بك لے سيجة كابينه موكوني لے کتے خود عرض موجاتے ہیں۔ دوس اایشو کروا لے۔"وہ ایک ہی سانس میں اپنی "يا الله اس الرك كوكيا مواعي؟ آج كيا كيا بات ممل کر تی۔ "محترمهآپ کون ک کتاب کی بات کردہی سو بے چارہی ہو۔"اے انجھن ہوگی۔ '' مجھے سعود بھائی اور آئینہ باد آ گئے ، دو**نو**ں "ارے بھول مے دو دن پہلے آپ سے بى الى الى زند كيول عن مست بو يك بين أجين این مال کی فیلنگر کا ذرا بھی خیال مہیں ،سعود بھائی لا برری میں، میں نے بک لی می اور براس کیا تو چلوائے ہیں اڑے ذرالا پرواہ ہوتے ہیں مر تھا کیہ جب واپس کرنے جاؤاں کی تو آپ کو بتا آئینہ وہ اڑی ہے چی کی میلنگو کو مجھنا جا ہے تھا مگر دول کی،آپ تو بہت ہی مملکو ہیں۔"اس نے لٹنی بدئمیزی کا مظاہرہ کرکے چل گئی۔" اسے كتاب كا نام لے كر وضاحت كى تو جماس محرا حقيقاً بيل كيم يرد كه وتا تفار "ا يکجو ئىلى دە حماد موگا دىنى لائبرىرى كىيا تقا "م جو كما بين لا في تصل يره ليس؟" امامد نے موضوع تبدیل کیا۔ ميرا چيوڻا بماني ہے دوآئے گا تو ميں اسے كه دول گا۔" انہول نے حقیقت بتائی تو از فرین "إل ايك يره لى ب، اوكاد مين تو بحول بی کی جھے تو اس لڑ کے کے فون کرکے بتانا تھا کہ شرمنده ی بوگی\_ کل لاہرین آ کر کتاب ریشو کروا لے۔"اے "اس اوکے میں حماد کو بتا دوں گا۔" انہوں أيك دم يادآيا نے مسکراتے ہوئے کہا تو از فرین نے جلدی ہے ورقيس فون كرك آتى بول-" وه في خدا حافظ كهدكرنون بندكر ديا اور بليث كرا مامه كو بھاگ، امامہ بھی نیچ آگئ، وہ یک جس سے کارڈ بتانے کی کدوسری طرف کون تھا۔ تكال كرنمبر دائل كرتے كلى۔ \*\*\* "السلام عليم!" دوسري طرف سے جيلو كها کمر میں طوفان بریا تھا اسبق کی بہت كياتواس فيجهث ملام كيا-ضروری فائل کھو گئی تھی، وہ تھرکی سب اڑ کیوں کو "وعليكم السلام!" ان كى سىتى يردُ انك رہا تھا جوابھى تك فائل تہيں "جی میری حاس صاحب سے بات کروا وموعر يالي مين-دیں۔" اس نے کارڈ پر سے نام دیکھ کر کیا، " تائی جان جمیں در ہو ربی ہے ہم دوسری طرف جایس کوجرائلی ہوئی، آواز اس کے جاس إس في اجازت جايي-لتح بالكل انجان محى\_ "ای جان اے ہیں اگر اس نے قائل "فرمايي محترمه مين حماس بي بول رما چھیائی ہے تو بتا دے، اگر بعد میں مجھے اس کی حركت كايا حلاتويس بهت بري طرح پين آؤن "جاس صاحب سوری میں آپ کو اس كا-"اسبق يحصي عدمارا

" تائی جان بیاتو کوئی بات نہیں ہے ہر بار

وفت فون کر رہی ہوں ایلجو تیلی بات بیہ ہے

لئے کہ لیان جبتم نے فائل کی مشد کی کا الزام مجھ پر نگایا تو بھے خصہ آگیا ابھی بھی اس لئے بتا ربی ہوں کہ تایا جان تمہارا انظار کررے ہوں مے۔" پھراس کی بات سے بغیر نون بند کر گئی۔ "ابتم بيمت كهنا كه بمراقصور بي قصور لو صرف نورجال كا ہے۔"اس فے امامہ سے كماده سر جعنك كربا مرد يلصفاكي-"امامةتهارا بحاكى خودى مجصے فصد دلاتا ہے ورنديقين كرويس است تك تبيل كرنا عامتي اليكن اس کے تفتیش انداز سے مجھے چر ہونی ہے۔" اس نے صفائی چیش کی۔ "متم برداشت نبيل كرستى اورنال بى ووكر سكنا بي من من محمر كوميدان جنك بناركما تفاءاب نجانے سارا دن کیے گزرے گا؟"اے خصرای بات كاتفار "بہت اچھا کیونکہ مج تم نے میرا مکھڑا دیکھا تھا۔"اس نے خوش دلی سے کہا، اس کی بات پر بساختداس كيلول يرسكراب بموحق-"باع كراز" وه كلاس ميس جا ريي هي جب حمادوغيره في البيل روكا\_ "او بائے گار باؤ آر ہے۔" اس نے خوش دی سے پوچھا۔ "فائن اور آپ دونول؟" ارسلان نے ہو جھا ، ان لوگوں کی چنر دنوں میں انچھی سلام دعا ہو ای می بلکہ بوری کلاس سے بی علیک سلیک ہو "جم بھی تھیک ہیں آج تو ہمیں لیٹ ہوگئ آپ لوگ بھی شاید ابھی آئے ہیں۔"امامے نے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔ "آپ اتن تيزي ہے كمال جارى بين؟ تابتر نے لوچھا۔

یہ بھے بی الزام دیا ہے حالاتک فائل کی آشدگی میں میرابالکل ہاتھ میں ہے۔" وہ مخطلاتی۔ " میں یو نیوری سے دیر ہو رہی ہے اور اس نے امامہ کووہ اسٹویڈی فائل ڈھوٹڑنے میں لگایا ہوا ہے۔" اس نے دویشہ تھیک سے سیث -1/2 タンン "وہ اسٹویڈی فائل نہیں ہے آج کی میٹنگ کے مین ہوائٹ ہیں اس میں مجھ در ہو رای ہے، اہمی جاکر جھے بر افتک کی تیاری بھی كرنى ہے۔" وہ اس كى فائل كو چيك كرتے -Billien ' چلوا مار خود بیرصدے زیادہ کیتر کی ہے بعد میں دوسروں کو تنگ کرتا ہے۔ "اس نے امامہ کو پکو کر تھسیٹا اس کے ہاتھ میں فائل اور بیک تھا كربا برتصيث لاني-ڈرائیورگاڑی میں بیٹھاان کا دیث ہی کرد ہا تما دونوں بیٹسیں تو گاڑی اشارٹ کی اس نے موبائل نکال کر اسبق کے موبائل کے تمبر پیش "اب کیا ہے؟" وہ اسکرین پر اس کا نمبر د که کردهاژا۔ ''خوامخواه وفت مت ضائع كروكهيں آفس جا كرتايا جان تمهاري كلاس نه لكا دين-" جيكت لیج میں کی بات سے امامہ جان کی کہ فائل ای

نے چھیائی ہے۔ دوقتم از فرین کسی دن قبل ہو جاؤ گی میرے مال احک وہ ہس دی۔ ہاتھوں سے۔ 'وہ غصے سے چلایا جبکہوہ ہس دی۔ ''مِن نے کچھ جہیں کیا دراصل تایا جان سی اس فائل کی اسٹڈی کررے تھے تم نے خود بی تو

دی محی البیں، بس جلدی میں وہ اسے ساتھ بی لے گئے اور ابھی چھدر پہلے جبتم واش روم میں تھے تایا تی کا فون آیا تھا کی بات بتائے کے

46 مرورى2017 a

کے جملے پرازفرین تعور اساتھی۔ "ائم بات وه کیا تھی کہیں تہاری شادی دادى كالويروكرام يين ين ربا؟" ميري شادى كالوحبيس البية تبهاري شادي کار وکرام بن رہاہے اسیق کے ساتھ۔"اس کے انکشاف پر ازفرین کے چرے کا رنگ متغیر ہوا پر یکدم سر جمکالیا۔ "کیا ہوا کیا تہمیں اسبق پستونیس ، یار فیری ب فك تم لوك الات رج موكر بم ب جانے بی تم دونوں ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے ہو،شادی کے بعدتم دونوں بہت خوش ر مو کے۔ "ووا سے منانے کی کوشش کردہی گی۔ "م لوگول نے اسبق سے بوجھا؟" اس نے کتاب کے ورق ملتے ہوئے کہا۔ "الى نے ذكرتو كيا تما كرا ہے ہو محصيل بولا يقينا اسے كوئى اعتراض تبيس مو كا البتة تبهاري طرف سے جميں خوف ہے كہ كہيں تم الكارنة كردو "امامه من اسبق سے شادی مبیں کرنا جا ہی بھی بھی جیس تم بیتانی جان کو بتا دینا۔" اس نے محق سے الكار كرديا۔ " كيول اسبق من كيا برائي ہے؟ يد محك ہے کہ وہ غصے کا تیز ہے مراس کا دل۔ " بليز امامه ساپ اث مين اينا فيصله سنا چکي مول-"اس نے ہاتھ اٹھا کراسے ٹوک دیا۔ الممه خاموش تظرول سےاسے دیکھنی کھے جو کتابیں کھول کرنوٹس بنانے میل مصروف ہو گئی تھی، امامہ اس کے اٹکاریر الجھی گئی کیونکہ اس کا خیال تفاوه اسبق کو پند کرتی ہے بس یونمی الاتی جھڑئی ہے لین .....؟

\*\*\*

"ازفرين اس وفت شي خاموش مو كي تحي

''مرالطاف کی کلاس نہیں کنی کیا،وہ تولیث آنے والوں کی خوب عزت افزائی کرتے ہیں۔ "ليكن آج قطعا نبيل موسكى-" ارسلان نے ہات کالی۔ "كونكة آج وه آئے عى نيس "اس كے يتانے يروه ركى۔ "الوہم تو خوف کے مارے فٹا نٹ بھا کے اوريهال .....ار ي بحي الرقم لوك مجها يك تنج ويت اوبليوى محددير مريد كريررك كرم از كم اسين كے تاثرات اپني آنھوں سے دكيم لی ۔ "ال کی بات پر امامہ نے اے آھیں دكما نيس جب كدوه جارون ات عرص مين ميد جان میکے تھے کہ از فرین اور اسبن کے تعلقات یا کتان اور بعارت یا پرشام اور ایران جیسے الم لا بريري الراي موياض جادك؟" امامہ نے حق سے پوچھا۔ '' ہاں چلواوے بائے گائز۔'' انہیں بائے كهدكرامامه كيساته جل يدى-"مم اس محونجوسماق وسماق کے لئے جھ سے ناراض مت ہوا کرو۔ "وہ خفا ہوئی۔ م میرے مانے میرے بھائی کے خلاف یا تیں نہ کیا کرو۔ 'امامہ نے ای کے انداز تمہارا بھائی کمنہیں ہے پہلے وہ مجھے چڑا تا ے۔" آنی تو وہ کام کرنے تھی مراب بیمی ایک دوسرے سے الجھرائی سے۔ "میرا بھائی تہارا بھی کچھ لگتا ہے یا نہیں؟" "اب سب سے برداد حمن -"اب كى بار امامدایک مل کوخاموش ہوئی۔ وجمہیں پا ہےرات کو دا دا جان نے امال

47 60 0000 **2017∠9** 

اور بابا کو بلایا تھا، ایک اہم بات کے گئے۔ اس

کام آئیں گے؟ جس کا سفر زوال کی طرف شروع موجائے وہ صرف این فکر میں موتا ہے بہ بعلاآپ کی دعا کیے پوری کرےگا؟"ان کے طلم کھے نے ازفرین کی اوجہ او نے تارے سے

"د يموجان تم مسلمان موقر آن كورج كے بردهواس ميں شہاہے كا ذكر كن الفاظ ميں ے، نہ جانے ہم غیر مسلموں والی حراثیں کول كرت بين اليس جوجس چيز عن دل جا بيان كاخدانظرا جاتا بمرجارا خدالوب فك برجك ہے مراس سے مانکنے کے جو مخصوص ذریعے ہیں ان کے ذریعے اس سے ماکو، اس لئے ان کے بچائے اللہ سے ماتلودہ مہیں فوراً دے گا۔ ''ان کی باللس من كروه شرمنده ى سر جمكائے كمرى كى ، انہوں نے آگے بڑھ کراسے اینے ساتھ لگایا، اس کی آنکھوں بیل آئے آنسو پھیل مھے

"كيابات ب وأن يريشانى بي "وه جائل تھی چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر وہ روٹے والی مہیں ضرور کونی بدی بات موکی۔

" پکی آب نے سا کھر میں میرے اور اسبق کے بارے میں جو ہاتیں ہورای ہیں؟" تم ليح من يوجعا-

"دونوں کے پر پوزل کی؟" انہوں نے تقديق جابي-

" چی میں اسبق سے شادی نہیں کرنا عامى "ووالكيال چخانے كى\_ " كيول؟" اس كيول كا جواب بي توخييل

دينا جا من مي وه خاموش ربي\_ "كياكى اوركو پيندكرتي مو؟"

''مبیں چی ایس کوئی بات مبیں ہے۔'' بے

اختيارى دە يولى ھى۔

"ان فیکٹ اسیق ہی جھ سے شادی نہیں

كيونكه وه جكه مناسب نبيل تحي مكراب سيدهي طرح بناؤا نکار کی وجہ کیا ہے؟" وہ کھانا کھا کرلیٹی تھی جب المد چلی آئی ، از فرین نے سر کے نیچے سے تكيه تكال كرمنه يرركها، بيدواسط اعلان تها كدوه كونى بات بيس كرنا جا يتى-

''سنوازفرین میں اما*ل تک تمی*اراا تکارنہیں پہنچاؤں کی تہاری شادی اسبق سے ہی ہوگی۔'' وہ ضدی انداز میں کہہ کراٹھ کئی، ازفرین نے اس کے جانے کے بعد منہ پر سے تکمیہ ہٹایا اور آ تھوں میں آئے آنسوساف کیے۔

" ما ای او ش محل میں موں کہ ش میشہ ای کھر میں رہوں مرس جانتی ہوں اسبق مجھ ے شادی بھی ہیں کرے گا وہ او کی اور کے خواب دیکھاہے۔ "وہ پر بردار ہی گھی

اس کے ول میں اسبق کے لئے کوئی خاص جذبيس تفانه بي اسے كولى اسبق سے شديد مم كى محبت محی مرآج جب المدف اسے تائی جان کی خواہش بتائی تو اس کے دل نے ایک بار پھرای گھر میں رہنے کی ضد کی ، ایک دفعہ پہلے جب مما نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا اسے بھائی كے بنے كے لئے تب بھى اس كا دل استق كے ساتھ کی خواہش کے لئے مجلاتھا مر کھےدنوں میں بی اے بتا چل گیا کہ دو اپنی خالہ کی بٹی میں انٹرسٹڈ ہے سووہ خودکو سمجھا چکی تھی کہ اسبق اس کی منزل ہیں ہے۔

\*\*

''ازفرین کیا دیکھرہی ہو؟'' چچی کی آوازیر اس نے کرون تھمانی، وہ پھر بولی۔ ''چچی وه دیکھیں ٹوٹا تارا، سناہے اس کود مکھ كرجو مانكو وه مل جاتا ہے۔" اس نے تو منتے تارے کوکرتے و کھ کرکھا۔ "جن كا مقدر يستى موجائے وہ كى كے كيا

ماعنامه حنا 48 فرورى 2017

كرنا جابتا وه كى اوركو پىندكرتا ب-"اس فى بالآخريتابي ديا\_

"كياس نتم الكارك لحكي

ومنہیں فی الحال تو میری اس سے اس ٹا کی پر بات ہی ہیں مولی سے بات او اس نے مجمع بہت عرصہ پہلے بتائی تھی کہ وہ اس لاک سے ای شادی کرے گا۔" چی نے اس کے ہاتھ پکڑ

'ازفرین بھابھی نے میرے سامنے اس کی رائے لی ہے اس نے اٹکارٹیس کیا اگراسے اٹکار موتا لوكم ازكم بعابهي كوتو كهناءتم فكرمندنه مواكر كوئي ايها مسئله موجهي توجم بين ندتم كيون يريشان مولی مو؟" ازفرین نے بے ساختدان کے سینے

یک آب بہت اللی ایں۔" بے ساخت لعريف كي تؤوه مشكرادي

"ازفرین مشکلول کوخود برطاری کرنے کے بجائے آگے برھ کر ان کا مقابلہ کرنا جاہے برامس کرد آئنده اتن می بات بر بریشان میس مو ك؟" انہوں نے بیارے سمجما كروعدے كے لتے ہاتھ پھیلایا۔

" رامس أكركوتي مشكل آئي الو مقابله كرون ک اگر نہ سنجالی کئ تو آپ کے باس آ جاؤں گے۔"اس نے وعدہ کیا تو وہ مسکرا کرسٹر جیوں کی طرف يره سي

\*\*\*

''هیلوکیسی بین آپ؟'' وه اینا اسائلنث عمل کررہی تھی جادی آواز پر سرا تھایا۔ " محلک ہوں آپ سنا میں کیے ہیں؟"اس في محراكر جواب ديادواي كرماع على

"آج المدنين آئي؟" كتاب كولت ہوئے سرسری انداز میں جمادنے پوچھا۔ ''ہوں اس کی طبیعت بچھ خراب تھی فلو کا افیک ہو گیا ہے، آپ کیوں مبیں آئے گل؟" اسے ایکدم یادآیا تو ہو چھا۔

" تی بس مود جیس تعااس کتے تھر ہی بیشا رہا۔" وہ اس کے بھے سر کو دیکھ کر بولا وہ دھے سے بس دی۔

أب يو نورى مودك ساتھ آتے يا میں تو مجی رہی ارسلان وفیرہ کے ساتھ آتے بين-"اس كى بات برده مكراديا\_

''حماد أيك برشل سوال يوجيمون؟'' اس نے سراٹھا کر یو چھا تو وہ اسے ہی دیکھر ہا تھا اس لتحشيثا كما-

"جي يوجعي -"سنبل كركها-

" جھے بھی کھارلگا ہے آے کائی بزار ہیں اس دنیا سے، لوگوں سے اور بھی محمار اسے دوستوں ہے بھی، میں نے اکثر آپ کوان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایجھتے ہوئے دیکھا ہے۔ این بات که کروه ایکدم خاموش موکی، اے لگا کدوہ برامان گیا ہے، حماد نے اس کے چرے بر ے نظریں بٹا میں۔

"سورى آب كو برا لكا نال سورى مجصة یو می التی سیدهی بالوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کی عادت ہے، نصول بولنا میری ہائی ہے، آپ بلیز مائنڈ نہ بیجے گا۔"اس نے جلدی عد کہ کراس کا موڈ ٹھیک کرنا جاہا، حاد کے لیوں پر پھیکی می مسكرابث بلحر كي\_

"ابات سے ازفرین جب سے مماکی المعتمد مونى ب مجمع كم الجماميس لكنا حالانك وفری اور حاس مائی میری میت کیو کرتے ہیں طرمها الوهيري بيبث فرينز بلي تعين عفرورت

ر نے پرمیری بوی بہن بھی بن جاتی بھی چوٹی بہن بھی، میں ان سے کافی اٹیج تھا بس ابھی تک ان کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہو پائی۔'' وہ دھیے لیج میں اپنے عظیم دکھ کے بارے میں متا

رباتها-

''ارے آپ کو کیا ہوا؟''اس نے نظرا ٹھائی تو از فرین کی آگھوں ہیں آنسو چیکتے نظر آئے، اس نے سرجھکا کرآنسوصاف کیے دہ اس کے دکھ کو محسوں کر سکتی تھی۔

و میں اور جماد آپ پھر بھی تکی ہو کم از کم آپ کے ڈیڈی اور جمائی تو ہیں ناں جو آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں، آپ ان سے اپنے دل کی ہر بات پر پریشانی شیئر کر کھتے ہو در نہ دنیا ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دونوں ہی جہیں ہوتے ہوئے کہہ ری تھی جماد کو وہ عجیب انجھن ٹین گی ۔

" کیا مطلب ہے تنہارا کیاتم؟" دل میں آیا سوال لیوں پر آ گیا، وہ زخی اعداز میں مسرائی۔

دونہیں اللہ کا فشکر ہے میری مماحیات ہے مگر جھے ہے بہت دور، جب وہ میری تمی محسوں کرتی ہیں تو اپنے پاس بلا بھی لیتی ہیں لیکن جب میں پاس جاتی ہوں تو وہ مطمئن ہو کر پھر دور ہو جاتی ہیں۔ "حماد نے ناشمجھے پن سے اسے دیکھا اس کے میلی تر بھی نہیں پڑا تھا۔

الم المحيد المحالية المالية المحتود المحالة المحتود المحالة المحتود المحالة المحتود المحالة المحتود ا

اولادیں اتنی قربانی دینے کا حوصلہ ہوتا ہی نہیں۔'' وہ افسر دگی کے احساس میں کم تھی۔

''جھےدل سے خوتی ہوئی ہے جب ہیں مما کی لاکف کو دیکھتی ہوں ،ان کا ایک خوبصورت کھر ہے جس میں ان کے شوہر، دو پینے اور ایک بنی ہیں، چھوٹے پاپانے آئیس زعدگی کی ہر وہ خوتی دی ہے جو وہ دے سکتے ہیں۔'' وہ جنٹی ایسا پینڈ ہوکر بتاری تھی اس سے بی اغداز ہورہا تھا کہ وہ کتنی خوش ہے مگر پھر بھی حماد کو اس کے اعداز میں ایک تفظی محسوس ہوئی تھی۔

" اختیار حماد نے پوجماء از فرین نے ایک لیے کواس کی طرف دیکھا پوجماء از فرین نے ایک لیے کواس کی طرف دیکھا پھر مسکرادی۔

''ہاں بہت زیادہ خوش ہوں جائے ہو کیوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی بھی میری دجہ سے مماکوا پے فیصلے پرافسوں ہواس کے علادہ دہ گھر میں سب ہی جھ سے بے تخاشا پیاد کرتے ہیں، ماکی جان نے بھی جھے امامہ سے الگ نہیں سمجھا، چگی میری بہترین دوست ہے، ہاتی سب بھی جھے اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا کوئی اپنے بیار نے کوچاہتا

" ایک بات کبوں حماد؟" کلاس کا وقت ہو چکا تھا سوسا منے پھیلی کتابوں کو بند کرتے ہوئے خر

''زندگی جو حمہیں دے اسے مسراتے ہوئے تھام لو، جو امانت اللہ کی ہی تھی اسے لوٹانے کے بجائے مبر لوٹانے کے بجائے مبر کرکے اس کی ہاتی تعتوں کا شکر ادا کرو، اپنے ڈیڈی سے اپنی پراہم شیئر کروان کی تنہائی کوشیئر کروون کی تنہائی کوشیئر کروون کے خود کو کوری کرووں کے خود کو فوری کرواس دنیا میں جینے کے لئے بہت بڑا دل میاں کے جو جو کے والے میاں کے حود کو کہا ہے جو جو کے والے میاں کے حود کو کو کی اس کے خود کو کو کہا ہے جو جو کے ایس جینے کے لئے بہت بڑا دل میاں کے حود کو کو کے ایس کرووں کر جیل میاں کے دکھوں کر جیل

استعال موريا بيءتم لوك بعي بازاركا كعا كمياكر تفك كے موء يار تيري آدمي پريشانيوں كاحل تكل آئے گا حاس ہمائی کی شادی سے۔" صائم نے بیارے سمجمانا جاہا مروہ غصے سے دہاں سے اٹھ ای کیا تھا۔

#### \*\*

وہ کب سے صوفے پر آڑھا ترجھا لیٹا حاس بھائی کود کھےرہا تھا جواس کے لئے لاتے مجئے کیڑوں کی تعریقیں کررہے تھے، ڈیڈی کجن میں رات کے لئے کھانا تیار کررے سے دولوں كنے ذمہ دار سے ہو كئے تے مما كے ہوتے موے ڈیڈی نے بھی کن میں جا کریانی کا گلاس تك ميں يا تفا اور حماس بحالي أفس سے آكر این کتابول میں کھوجاتے یا پھر کمپیوٹر کے سامنے بیشہ جاتے ، انہیں کر کے کسی بھی کام میں کوئی بھی انٹرسٹ جیس تھا، یہاں تک کدان کے کپڑے جی مماخود لائي تحيل\_

مما کے جائے کے بحد دوٹوں بی ذمہ دار ہو مح عند الركوني نيس ايخ آپ كوسنبال بايا تفاتو ونى تقا\_

'ڈیڈی کیا تیار ہورہاہے؟''حادثے وہیں ے آوازلگا کر پوچھا۔

"كل من في أنى وى ير چكن تكه بنة ہوئے دیکھا تھا وہ ٹرائی کررہا ہوں ، اللہ کرے کہ بن بی جائے یار بر بازار کے کھانے کھا کھا کراتو پید بی خراب ہو گیا ہے۔" انہوں نے وہیں

تم كياكرد بهورورايهان آكرية فماثرتو كاث دو-"انبول في مدرك لي يكارا\_ كى ش آيا تواس كا بى النف لگا، سك گندے برتنوں سے بجرا ہوا تھا، اس نے فرت کے من عار نكال كركاف كاليدان كآك

سكے "اف بات مل كر كود اس دى ۔ الم موج رے ہو مے میں تو تھیجت ہی كرنے كى، اسبق ميرى اس عاديت سے بہت الما عمر كيا كرول جهال محصكوني سفن والاملتا ہے میں شروع ہو جانی ہوں حالانکہ مجھے ایسے موقع ببت كم بى ملت بين-" وه دونون كلال روم کی طرف جارے تھے۔

حماد کو از فرین پر جرت ہوئی جو ای مما کے حیات ہوتے ہوئے ان کے ساتھ نہ تھی چر بھی خوش محی، ایک وہ خود تھا حماس بھائی کے لئے ڈیڈی نے لڑکی دیکھی تو اس نے طوفان اٹھادیا تھا کہ مجرهاس بھائی اسے وہ توجداور بیار شدوے سے کیں جو ابھی دیتے ہیں، حماس بھائی نے بمشكل اس مجمايا كهوه شادى بيس كررب تب كبيل اس كا مود تفيك مو بإيا تقا، جبكه اس كي بات س كرتمام دوستول في السي مجمايا تقا\_

"خودغرض مت بنوهاد، أنبين بميشه صرف تمہارا ہی نہیں رہنا ان کی ایل لائف ہے انہیں وہ جینے دو کے یا آئیں خود تک محدود رکھو کے۔" تابش نے لتا واقعا

"آئی کے جانے سے مرف تم بی اسلیے جیس ہوئے ، حماس بھائی اور الكل بھی السلے ہو مے،شرازہ تو سارے مرکابی بھراہے نال تو صرف وہ بی کیول تہارے لاڈ اٹھارے ہیں تم كيول مبين ان كاخيال ركعة؟" ارسلان في

المیں جیں جانیا مما کو کھونے کے بعد میں كسي كونبيس كهوسكتا ايون كسي كوشيئر بعي نبيس كرسكون گا- "وه ضدى انداز مين بولا-

"جاد بارجاس بحائی کی بوی مرآئے گی نال تو تھر سنیال لیں کی دیکھ کیسا الٹا پڑا ہے نہ تھیک ہے صفائی ہوئی ہے نہ بی کچن کا کوئی براج

ماسامه حسا 51 مروری 2017

رات کو جب وہ ڈائنگ بیبل پر آئے تو البیں لگا امھی ابھی یہاں ہے مماکئی ہیں، تیل پر برتن اس انداز من سیث تھے جیسے وہ کرنی تھیں۔ " بچلیے بھئی شروع کریں مجھے تو سخت بھوک کی ہے،آج کیل دفعہآب میرے ہاتھ کا بنا کھانا مجي چيك كريس،ميرادعوي بالكليال جاشخره جاس کے۔ وہ یانی کا جگ رکھتے ہوئے بولاء سب نے بوی بے مبری سے اپنی اپنی پلیٹوں میں سالن نکالا، پہلے نوالے پر ہی ڈیڈی کے منہ سے بے اختیار تکلا،جس برحماد مسکرایا۔ ''يار حماِد تو چيپارستم نكلا ہم خوانو او اتنے و صے باہر کا کھانا کھاتے رہے بس آج کے بعد کھانا تو بی بنائے گا۔" ڈیڈی نے تحریف کرتے ہوئے کیا۔ "اوكى لارد اوركونى علم؟" سرجهكا كر اك ادا سے كہا تو دولوں ہى بنس ديج\_ بہت عرصے بعد انہوں نے خوشکوار ماحول میں کھانا کھایا، کھانے کے برتن جماس بھائی نے سمیٹے، ڈیڈی نے جائے بنائی، جائے کے کب كروه لان مين آكتے۔ "مادكب سےايك بات يريشان كررى ب بليز بنادو-"جماس في يوجها-''جی بھانی پوچھیے کیا بات پریشان کررہی ہے؟''وہ مجھتا تو تھا کہوہ کیا جانتا جا ہے ہیں۔

المراق ا

" بھائی سمی نے جھے احساس دلایا ہے کہ جو رشتے میرے پاس ہیں انہی کے ساتھ خوش رہنا سیکھوں، پھر میں نے خود غور کیا تو محسوس ہوا میں کتنا خود غرض بنا ہوا ہوں آپ لوگوں کو کتنا رکھی پھرشیلف صاف کرتے لگا۔ ''ڈیڈی پہلے اسے بھونے نہیں ہیں آپ جائے میں پکاتا ہوں۔'' اس نے ڈیڈی کو تکلے بھرنے دیکھ کرکہا۔ ''دنہیں بیٹا میں بنالوں گاتمہیں کہاں آتا ہو

"مما بناتی تھیں ناں تو میں دیکھا رہتا تھا چلیے آج آپ جھے از مالیں اگر کامیاب رہاتو میرا گفٹ تیار رکھنے گا او کے۔" اس نے ٹمافر دیکھی میں ڈالتے ہوئے کہا، ڈیڈی کوخوشگواری جیرت

" والی مجمعی جمعی میر برتن دھو لیتا ہوں آج کام والی مجمی چھٹی کر گئی، گننی دفعہ کہا ہے چھٹی نہ کیا کر جمیس مشکل ہوتی ہے مگر روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔" وہ بولتے بولتے کپ اٹھانے کک

جاد بالكل مال كى طرح سالن بنانے كے ساتھ ساتھ اردگرد كھيلا بھيڑا بھى سبيث رہا تھا، اس نے جلدى ہى تينوں شيلفوں كوچكا ديا، آ دھے گفتے ميں ہى سارا كى سمت كيا تھا، ڈيڈى كو برتنوں سے بردآ زماہوتے د كھي كرمشرا ديا۔

'' ویڈی آپ ادھر آیے اے ذرا دیکھتے سالن لگنانہیں چاہے میں تب تک سے سیٹ لیٹا ہوں۔'' اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر چو لیے کے آگے کھڑا کیا۔

وہ برتن دھونے کے ساتھ ساتھ ہاتیں بھی کرتارہا تھا، جماس نے آٹھوں کے اشارے سے ڈیڈی سے اس کے موڈ کے اتنا اچھا ہونے کی وجہ پوچی، وہ خور نہیں جانتے تھے اس لئے صرف کندھے ہی اچکا پائے، آج مما کے ذکر پر وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں نہیں چلا گیا تھا بلکہ خود ہی بار باران کا ذکر کردیا تھا۔

ماساس حسا 52 فروری 2017

اسے والیس شرف کی پاکٹ ہیں رکھ دیا۔
''ہاں کیارہا؟'' وہ باہر آیا تو از فرین کمرے
کے باہر دیوار سے فیک لگائے مغلیہ اسٹائل ہیں
پھول سونگھ رہی تھی، اس کے پوچھنے پر او کے کا
اشارہ دے کر کچن ہیں چلا گیا، وہ شکراتے ہوئے
لاؤنج میں آگئی، جہاں شیج سیج دادا جان ٹی وی پر
خبریں میں رہے تھے، ساتھ ہی اخبار بھی د کھورہے
خبریں میں رہے تھے، ساتھ ہی اخبار بھی د کھورہے

دومیح بخیر دادا جان۔ 'ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا جس کا جواب سر سے بی ملا، وہ میکزین اشا کر درق بلٹنے گی، پندرہ منٹ بعد اسبق اس کے ماس آیا۔

'''تم میرے کمرے میں آئی تھی۔''اس کے سر پر کھڑ اسنجیدگی ہے پوچید ہاتھا۔ ''میں تبیں تو ویسے بیہ بتاؤ کیا میرالتہارے کمرے میں آنامنع ہے۔''اس نے سادے سے انداز میں یوجیا۔

"م ذرامیرے ساتھ آؤ مھے تم ہے بات کرنی ہے۔"اس کی بنجیدگی میں کوئی فرق میں آیا تھا، دہ اٹھ کراس کے بیچھے جل دی، وہ جانی تھی اسبق کواس سے کیابات کرتی ہے۔

"ان سب كاكيا مقصد بي" الى في المحول مي المحول مي المحول مي المحول مي المحراباء الى كى المحول مي المحراباء الى كى المحول مي المحراب في المحول مي المحروب في المحروب ال

"" "تہماری ذات کی تشریع کون کر رہا ہے ویے ذراسا بھی جموث نہیں ہے ارے کہیں تم بیاتو نہیں مجھ رہے کہ یہ میری حرکت ہے؟" اسبق بہت اچھی طرح جانیا تھا یہ اس کی بی حرکت ہے اس کی معمومیت پر وہ بھنا گہا آگے ہو ہ کر شدا بریشان کردکھا ہے ہر بات بی ضد کر کے آپ کو خگ کرتا ہوں ، مما کی لائف بیں تو بچینا سوٹ کرتا تھا گر اب اگر تھوڑا بڑا ہو کر آپ دونوں کا ساتھ دوں تو کیا حرج ہے ، یہی سوچ کر چینج ہونے کی کوشش کر رہا ہوں ، کیا آپ کو میرا بدلنا برا لگا؟'' ڈیڈی اپنی جگہ سے اٹھے اسے اٹھا کر سینے ہے لگا لیا۔

" " بہت اچھا لگا کہ میرا بیٹا مال کی موت کو قبول آؤ کر پایا ہے اور تمہاری مجھداری پر کسی کو کیا شہر تمہاری کم میرا جماد آپ دونوں سے ذہین ہے کہی موقع آیا تو آپ خود اس کے گن گا تھیں گے۔" ان کے خوشی مجر ہے انداز برجمادی آئیسی نم ہو گئیں۔

' جوآج ہم گانے پر مجور ہو گئے ہیں واہ کیا کھانا بنایا تھا۔'' حماس بھائی کی بات پر ڈیڈی ہنس دیئے تو وہ بھی مسکرا دیا۔

\*\*\*

'' جہیں جو سمجھایا ہے وہ سمجھ کیے ناں۔'' اس نے پھول اسے پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ '' فری جی اسبق جی کو پتا چل گیا تو بڑی مار پڑے گی۔'' وہ سما ہوا تھا۔

" کیے بتا چلے گاتم جاؤیش خود ہی کرلوں گی، بڑے بہادر ہے پھرتے ہو، اتناسا کام نہیں کر سکتے۔ " وہ غصے میں آتے ہوئے بولی، وہ ہم کراندر چلاگیا، اے ازفرین کے غصے سے خوف آتا تھاوہ پہلے خودا سے خوب ڈائٹی پھر چکے سے اس کا کوئی نہ کوئی ایسا کام بگاڑ دیتی جس کا تعلق دادا جان یا اسبق سے ہوتا پھر ان دونوں سے الگ ڈانٹ پڑتی۔

اس نے کمرے میں آکر پھول گلدان میں سیٹ کیے، اسبق واش روم میں تھا بیڈ پر بڑی شرف میں تھا بیڈ پر بڑی شرف میں سے بران تکالا اور اس میں کافار د کھ کر

ماساس حسا 53 سروري 2017

وہ تعلیک ہی تو کہ گئی تھی ابھی بھی وہ حرشیہ کوتو بتانہیں سکا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، وہ چاہتا تھا پہلے عرشیہ سے بات کرے پھراماں کواپنی پسند سے آگاہ کرے۔

''وہ اسٹویڈ عرشیہ جا کر اسلام آباد بیٹے گئ ہے یہاں ہوتی تو اس دن بات کر لیتا جب امال نے از فرین کے لئے بات کی تھی۔'' وہ خود سے سوال جواب کرنے میں مصروف تھا۔

"بیٹا میں کل سے ٹرائی کررہا ہوں کہ آپ سے بات ہو جائے گر لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی بڑی ہو۔" ائیر برلیس میں سے ان کی ناراض ک آواز سنائی دی دہ مسکرادی۔

"سوری جموفے بایا منے سے میں کلاسز انینڈ کرربی می اس لئے موبائل آف کر دیا تھا، اب آپ جلدی سے بتائے آپ کو کیا خاص کام ہے؟"اس نے مصروفیت کی وجہ بتا کر بات جانی

"فاص بات سے می کہ آج آپ ہاری طرف آربی ہیں میں نے الکل کو بتا دیا ہے آئیں آپ وفت بتا تیں میں ڈرائیور کو بھیج دول گا۔" انہوں نے ملے شاہ پر وگرام بتایا۔

''خریت جھوٹے پایا؟''اسے عجیب سالگا تھاان کااس طرح انوائیٹ کرنا۔

"باکل خمریت نہیں ہے سب آپ کو اتنا مس کر رہے ہیں آپ کی مما، ممن اور دونوں بھائی، وہ دونوں تو بعند ہیں کہ آپ کو لینے وہ دونوں جائیں کے میں نے بوی مشکل ہے آئیں سمجھایا ہے آپ جلدی ہے ٹائم بتاؤ تا کہ میں گاڑی جیج دوں۔" ان کی بات من کر وہ بے ساختہ ہی مسکراوی بھر چھٹی کا دفت بتا کر فوان م

استہزائیدانداز میں ہسا۔ ''تم نے سوجا ہوگا میں خاموثی سے سر جھکا کر ہات مان لوں گا اور ساری زندگی جمیلتا

دراسیق تم یہ مت کھٹا بی تم سے شادی

کے لئے تیار ہوں جھے بھی تم بیں کوئی انٹرسٹ

ہیں ہے، آگر چاہوں تو اسی وقت جا کر دادا جان

کوساری حقیقت بتا کرا نکار کرسکتی ہوں، لیکن بی

ہیں کروں گی کیونکہ بی دادا جان کو تکلیف دیے

کاسورج بھی نہیں سکتی بی چاہتی ہوں انکارتم کرو

میرے کندھے پر رکھ کر بندوق مت چلاؤ، تم

مرشیہ سے شادی کرنا چاہج ہوتو خود ہی جا کر

ساری بات کلیئر کرولیکن تم تو محبت کا ظہار سے

ہیلے ہی بردلی دکھا رہے ہوآ گے.....؟ وہ اپنی

بات ادھوری جھوڑ کر چھپاک سے باہرکل گئی۔

بات ادھوری جھوڑ کر جھپاک سے باہرکل گئی۔

ہمروہ دک گیا، وہ اسے خلانا جاہتا تھا کہ وہ بردول

ماسامد حسا 54 فرور 2017

"آلی!" حن اس کے گاڈی سے اڑتے 2010 Z 35 B

" آپ جاری بالکل اچھی والی آئی نہیں ين مم آپ و بلائس تو بى آئى بين ورند ماري تو یاد بھی جین آتی آپ کو۔" شہروز نے بھی خطی

"ارے بہال تو میرا چھٹکا سابھائی خفاہے مروز کہاں ہے؟"اے ساتھ لگاتے ہوئے بیار سے کہا، چراس سے چھوٹے میروز کو پکارا، بلند آواز ش دوباره يكارا

"ممامهروز تو زیاده بی خفاہ میں اے منا كرلاني مول، ميرے خيال ميں اينے كرے ش ہوگا، کیوں شری؟"اس نے جعث سے مر بلایاءاس کے کال پرچنلی کاٹ کراس کے کمرے ک طرف برحی ، وہ بیڈیر منہ پھلائے بیٹھا ویکلی ميكزين ديمور باتفا-

"كيايره رب مو" الى ك ياس بيخة

ہوئے لوچھا۔ '' کرنیں۔''

"كتابيم ناراش مو-" " ومبيل تو من كيول ناراض مول كا" اس کے اعداز پروہ محرادی۔

"اكريرے بانچ كنے تك تم يرے كل ميس كياتو من مروايس چلي جاؤل كي-"اس نے دھمکی دی ساتھ ہی گنتی شروع کردی اس کے یا کا کہتے ہی وہ اس کے مطلے میں بانہیں ڈال چکا

"آب بھی بال تھ میں بہت بری ہیں۔" اس نے بیار سے فکوہ کیا، ازفرین نے مسکرا کر اس کے بالوں پر ہاتھ چیرا۔

'' تھینک یوچھوٹے بھیا اب جلدی سے بتاؤ فری نے جہیں تک و جس کیا؟ "اس کے کین دو کیا ہوا اتنا مسکرا کیوں رہی ہو؟" حماد نے اس کی مسکراہٹ کی خوبصورتی کومحسوس کرتے

ہوئے یو جھا۔ '' کچھ خاص بات نہیں امامہ چھوٹے پایا ڈرائیور سے بی آج محصوباں جانا ہے۔ اس نے امامہ کواطلای دی جس پراس کا مود آف

ہوگیا۔ " کتنے دن رموگی؟" اس کے اعداز پروہ

"تم جائق ہو نال اس معاملے میں میری رصی کہاں چی ہے، جب تی جا بالالیاجب جا ہا می دیا۔" بظاہروہ مسرار ہی می مراس کے لیج يل چيا د كهسب كومسوس موا، وه بهت چيوني محى جب اس کے والد کی ایک ایکسٹرنٹ میں ایست ہوائی می ،اس کے دادا بے حدا چھے ، محبت کرنے والع محص من البيس مي كى وفات كي يعدخود این بهومهناز کی شادی دوسری جگه کروانی سی اور از فرین کواینے باس رکھ لیا تھا، مہزاز کے دوسرے شوہر بے عد اچھے تھے وہ جا ہے تھے کہ ازفرین ان کے باس رے لین ازفرین کا دل ایے دادا کے تھر میں لکتا تھا، سووہ بھی بھاران کی دعوت ہر دوجارروزر بے کے لئے جلی جالی سی۔

"السلام عليم!" مما كو كازى مين ديم كر جرت ہوئی محی دونوں نے بیک وقت سلام کیا تو انہوں نے باری باری دونوں کو سار کیا، امامہ احوال يو چهراين گاڙي ڪ طرف تيلي عي جب كدوه ان كے ساتھ بيش كى۔

"احسن نے ٹائم بتایا تو میں نے سوچا میں خود بی یک کراوی مجھے ذرا مارکیٹ بھی جانا تھا نال " وه بتائے لکیں ، کمر آئے تک انہوں نے بے شار چھوتی موتی یا تیں تیم کیس ۔

ماسامد حسا 55 فروري 2017

با قاعدہ پر پوذل لائے سے ہمیں تو کوئی اعتراض مہیں، تہاری طرف سے بھی میں مطمئن ہوں کہ تہارے داداکوئی بہتر فیصلہ کریں گے۔'' اس کے لیوں گڈ، تو موصوف کرتے کیا ہیں؟'' وہ اٹھنے کی مراس کی مسکر اہث تمن کو زچ کر رہی تھی، وہ اٹھنے کی مراس کی گرفت مضبوط ہوگئے۔ وہ اٹھنے کی مراس کی گرفت مضبوط ہوگئے۔ ہونے کے بعد ایک این جی او چلاتا ہے، ماشاء اللہ بڑا سمجھدار لڑکا ہے شاعری بھی کرتا ہے، دو

کتابیں مارکیٹ بیں آگئی ہیں۔'' ''اچھاجی تو موصوف شاعر ہیں عرض کیا ہے ایک شعر ماخطہ فرماہیئے۔''

ذہبے ہیں مور اللہ کی مور اللہ کی مور اللہ کی جاہدے او میرے کالوں ہور اللہ کی جاہدے او میرے کالوں ہور اللہ کاشعری اللہ کا اللہ

"اجِما چلوایک ادر شعرسنو<u>"</u>"

" في نبيل آپ اس شربت كو ينج مجمع رات كى ينج مجمع رات كى لئے سالن بھى بنانا ہے۔" اس نے مشترى جائے ہے اس نے مشترى جائے كى طرف متوجہ كيا اور اپنا ہاتھ زيردي چيروا كراٹھ كئى، اس كے تبقیم كين تك اس كے تبقیم كين تك

"جي مما اب آپ بتائي-" اب ك وه سجيده بوكي-

" بیٹابس جھے ایک پریٹانی ہے اس گھریں کوئی عورت بیس الڑکے کی والدہ چند مہینوں پہلے می فوت ہوئی ہیں ، ان کا گھر کافی اب سیٹ ہے مال لڑکے کا چھوٹا بھائی تو بہت ہی اب سیٹ ہے مال کے بعد باپ بھائی کوکسی سے شیئر بھی نہیں کرسکنا، سب کا بہت لاڈ لا ہے ناں اس لئے ضدی بھی پروہ تروع ہو گیا۔
کمن اس سے دوسال جھوٹی تھی، بی اے
کرکے فارغ تھی سو آج کل مما کے ساتھ کچن
میں ان کی میلپ کرتی ،شہروز میٹرک کاسٹوڈنٹ
بلا کاشرارتی اور حاضر جواب تھا، مہروز ایشتھ میں
تھاسب کالا ڈلا، چیتا اورسب کی دھڑکن تھا، حد
سے زیادہ یازک مزاج ، باتوں میں بھولا پن اور
پہرے سے جھلتی محصومیت، از فرین کو تینوں سے
بہرے سے جھلتی محصومیت، از فرین کو تینوں سے
بہرے سے جھلتی محصومیت، از فرین کو تینوں سے
کہائی ساتی ، جن دنوں وہ ادھر ہوئی اسے بہلے
کہائی ساتی ، جن دنوں وہ ادھر ہوئی اسے بہلے
کہائی ساتی ، جن دنوں وہ ادھر ہوئی اسے کے شہروز
سے اس کا ہر کا م کرتی تھی اور وہ بھی از فرین کا انتخا
عادتوں میں از فرین پر گیا ہے تو مہروز کود کیستے ہی
عادتوں میں از فرین کاربن کا پی ہے۔
گلتا ہے از فرین کاربن کا پی ہے۔

"مماآپ نے بھے کسی خاص کام کے لئے بلوایا تھا۔" کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس نے لاؤن کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، جمن نے اس کا چاہے کا کپ بیل پر کھا، وہ جائے گئی تھی تو اس نے ہاتھ بکڑ کر پاس بھالیا۔

"دجمن کا پروپوزل آیا ہوا ہے۔" ممانے بتایاتو خوشگوارجرت ہوئی۔

"احچھا جی واہ۔" ساتھ ہی شریر نظروں سے اس کا جائز ہ لیا تو وہ جھینپ گئی۔

'' تنہارے پاپا کے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے کچے عرصے سلے بھی کہا تھا اب آت

ماسامه حسا 56 سرور 2017

سنجال بائے گ۔" وہ اٹھ کر ان کے باس آ منایا۔ بیٹہ

''مما بے شک خمن کی اتا کا کم ہے پھر بھی وہ اچھی خاصی بجھدار اور ذبین ہے اور آپ کی تربیت نے اسے تکھار دیا ہے اب دیکھیے جھے ابھی تک صرف چائے بنانا ہی آئی جب کہ خمن نے پورا کچن سنجالا ہوا ہے، میراتو خیال ہے وہ بخولی اس ذمہ داری کو نبھائے گی و یے ۔۔۔۔ مما آپ نے خمن کرم نے کے خمن کے اس کی رائے کی یا نہیں؟''خمن گرم جائے گی والے کے کر دوبارہ آئی تو اس کا ہاتھ پکو کر

سجیدگی ہے پوچھا۔
''نی الحال تو نہیں چلوتم ہی پوچھلو،کل وہ
لوگ جواب لینے آ رہے ہیں ہم تو مظمئن ہیں
ابٹن کی رضا مندی یا انکار جو بھی فیصلہ ہوگا وہ
ہمارا آخری فیصلہ ہوگا۔'' وہ اٹھتے ہوئے بولی
تعییں جمن کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ کر باہر چلی گئ

"چلو اب جلدی ہے اپنا فیملہ ساؤ۔" جواب دینے کے بجائے وہ شریملی سکان لیوں پر سجائے اس کے محلے لگ گئی، اس کمے وہ اتن پیاری لگی کہ بے اختیار از فرین نے اس کے ماتھے پر پوسرلیا۔

" در بیکوئی جواب بیس ہے زبان ہلا کر جواب دو چلوشاباش۔" اینے شرارتی موڈ میں آگئ تھی، دو ہاں کہدکر بھاگ گئی،اس کا قہتمید پیچے تک اس کے ساتھ گیا تھا۔

ن آنی انگل جشد آئے ہیں۔" وہ کباب منانے کی کوشش کررہی تھی جب شمروز نے اطلاع دی۔ دی۔

''کون؟ انگل جمشيد؟''اس نے پوچھا۔ ''دای خمن آیا کے سر۔''اس نے لیک کر

""آس بال جی آئے ہیں، اپنی خمن کے، واہ بھی پھر تو جمیں سلام کرنے جانا جاہے فورا ہے نال شہری "خمن نے خطکی بعری نظر اس پرڈالی، آگے بور درشہری کو چیٹر لگایا۔

'' مجھے کیوں مارر بی ہیں دل میں تو ان کے آنے پر لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر سے خفا ہو رہی ہیں۔'' وہ برد برداتا ہوا با ہر نکل گیا۔

'''تم چائے بناؤیش ذراان سے ل کر آتی ہوں، اچھا سنو جاتے ہی ایک شعر نہ داغ دوں، شاعر کے والد ہیں خوش ہو جا کیں گے۔'' ''آیا!'' وہ چڑ ہی تو گئی، از فرین ہاتھ دھوکر

ڈرائنگ روم میں آئی۔ "السلام علیکم!" دروازے میں رکتے ہوئے اس نے سلام کیا، چھوٹے پاپا ادر ممامسکرا

رہے۔ ''جیتی رہواحسٰ ہے۔'' جس بھرے انداز میں پوچھا۔

" دوری بینی از فرین سب سے بوی بینی از فرین سے اور ایکھے دوست کیرے اور ایکھے دوست جھید میں ۔ انہوں نے تعارف کروایا، وہ مما کے یاس بیٹھ گئی۔

''کل سے آپ کا اتنا ذکر سنا ہے کہ آپ
سے ملنے کو دل مجلا جارہا تھا تھینک گاڈ آپ آج
ہی آگئے درنہ سے تو میں خود ہی گئی جاتی۔' اس
کے بے جین انداز پروہ سکراد ہے۔

''تعریفیں تو آپ کی بھی بہت تھا۔' ان
آپ سے ملنے کا شوق مجھے بھی بہت تھا۔' ان
کے پرتکلفا نہ انداز پروہ سکرادی۔

کے پرتکلفا نہ انداز پروہ سکرادی۔

''انس ناٹ فیئر الکل آپ جھے یوں آپ
کہدر ہے ہیں آپ سے کوئی دی پدرہ برس بوی

منسم منا 57 عرور 20172

ا نشانی کی الکل نے آھے بور حکراس کے ہاتھ پر ہزار ہزار کے نوٹ رکھ کراپنی مکیت کی مہر لگا دی۔

''بوں آج کا ڈر تہاری طرف سے پی ی یں،رامیٹ؟'' پھر کان میں کہا، وہ سکرادی۔ ''ازفرین!''ممانے ٹو کا تو وہ کھلکسلادی۔ ''مما میں تو کہدری تھی کہ انکل ہمارے آگن کی چڑیا لے اڑے ہیں۔''جوایا خودہی ہنس دی۔

سی ۔ ''ایک چڑیا تو حجوڑ دی ہے، احس اگر اجازت دوتو میرا ایک اور بیٹا بھی ہے ہمارے آگن میں ایمی روئق کھے گی کہ۔''

" المرے المانت ہے، اس کی بات چھلے داوں ہی المانت ہے، اس کی بات چھلے داوں ہی المح ہوئی ہے اس کی بات چھلے داوں ہی طعے ہوئی ہے اسبق " المح ہوئی ہے اس کے تایا کا بیٹا ہے اسبق " انہوں نے مسلم استے ہوئے بتایا، ایک بل کو اس کے چہرے کا رنگ بدلا جے چھوٹے پاپا اور مما دونوں نے بی جسوں کیا۔

''نو کوئی بات جیس انقل اگر آپ کہیں تو پات ابھی شتم ہو جاتی ہے ہیں آپ تیار رہنے۔'' اگلے بل خود کو وہ سنجال چکی تھی اس کی آفر پروہ بنس دیئے۔

"الله تمهارے نصیب میں ساری خوشیاں اکھے اور یونی کھلکھلاتی رہو متلنی وغیرہ ہوئی ہے یا ڈائر میک شادی ہوگی؟" اب کی بارانہوں نے احسان سے ارتبال

احسن سے پوچھا۔
"اس الوارکوملٹی کافنکشن ہے شادی تو اس
کی اسٹڈی کے بعد ہی طے پائی ہے۔" انہوں
نے اکشاف کیا، از فرین کے لئے تو انکشاف ہی
تھا، الوار کے آئے میں تین دن ہی تو رہ گئے

استن كحريمي نبيس كرباياء وه وبال سے اٹھ

کے فروشھے بن پروہ بنس دیجے۔ ''احچھا ابھی پڑھے رہی ہیں کون کی کلاس ہیں ہیں؟''انہوں نے دلچیسی سے پوچھا۔

یں ایمی تو سکول جانا شروع کیا ہے انتاء اللہ کچھ دنوں تک بوننورٹی میں پہنچ ہی

جاؤں گی۔'' وہ ایک ہار پھر بٹس دیئے۔ ''بھائی صاحب اس کی کمپنی میں بیٹے کر آپ بور نہیں ہوں گے آپ لوگ یا تیں کریں میں چائے دیکھوں۔'' وہ کہہ کر اٹھ کئیں تو وہ

دوبارهان كاطرف متوجه مولى ـ

''احس بھے تو یقین بی نہیں ہوتا ایکدم بی اس میں پہنے آیا ہے آج کل کوکٹ تو وہی کررہا ہے اس میں پہنے آیا ہے آج کل کوکٹ تو وہی کررہا ہے اس کے علاوہ اس نے جماس کی کافی مینشن ریا ہے بن گیا ہے۔'' دہ آئیں شاید اپنے جھوٹے بنے کے بارے میں بتارہ سے میں وہ بھی اٹھ کر ہا ہم آگئی تو مما فرالی میں برتن سیٹ کررہی ہے۔

"آیا جھے شرع آرہی ہے۔" ڈرائنگ روم کے دروازے پردک کرشن نے کہا۔

''کوئی ہائے نہیں ہر شریف کڑی کو آتی ہے اب اندر چلو ورنہ مار پڑے گی مجھ سے۔'' اس نے آئکھیں دکھا کیں تو وہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی، اسے بٹھا کرخود بھی پاس ہی بیٹے گئی، الکل نے اٹھ کراس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔

"احن آج میں بہت خوش ہوں تم نے اپنے آگن کی تلی مجھے سونپ کر جھ پر جوا حسان کیا ہے میں اسے بھی نہیں بھول سکتا۔"احسن صاحب نے اٹھ کر انہیں سینے سے لگایا۔

"شاعرے والد ہیں ناں کیا آر شک فقرہ بولتے ہیں، خمن تم بھی اسے بھاری بحرکم جملے بولنے کی عادت ڈال لو "اس کے کان شرکی

المات حدا 58 تروري 2017

"اینی وے اگرتم ایک مرتبہ پھرسوچ لواگر خمیس اعتراض ہو تو تم جھے بتانا۔" کھوجے ہوئے مطمئن انداز میں کہا، وہ اٹھ گئی باہر نکل کر سکون بحراسانس خارج کیا وہ خمن کے کمرے میں آئی تو شہری اور مہروز بھی وہیں بیٹھے تھے۔
آئی تو شہری اور مہروز بھی وہیں بیٹھے تھے۔
"دخیریت، سونا نہیں کیا؟" بیڈ پر جٹھے

-legg = 91

''جی نہیں نہ سونا ہے نہ سونے دیتا ہے، آپ یہ بتا کی آپ نے اتنی اہم بات چھائی کیوں؟''شہروز اس کے پاس ہی آ بیٹھا تھا بلکہ منٹوں نے ہی اسے گھیرلیا تھا۔ ''کون سی اہم بات نہیں بتائی؟''شہروز کی

ناک مینی کر پوچیا۔ ''میں کہ اقوار کوآپ کی مخلق ہے، انس ناٹ فیئر آئی میں آپ کو اپنی ہر بات بتاتی ہوں اور آپ نے اپنی زندگی کی اتنی اہم نیوز ہمیں ہیں بتائی۔''خمن نے منہ بھلا کرگلہ کیا۔

"او جانوا سوئير جھے بھی پاپا سے بی بتا چلا، الكجو سُلَى گھر جي تو مُلَّنی كی ڈیٹ كا كوئی ڈکر بی المیں ہوا آئی تھنک امامہ كو بھی ہیں بتا ورندوہ جھے بتا دیں، اب بھلا جی تم لوگوں كو كیسے بتاتی جبکہ جی خود ہی لاطم ہوں اس سلسلے جیں۔" اس نے شكوہ ختم كرنا حاما۔

فنکوہ خم کرنا چاہا۔ "اب آپ کواسبتی بھائی اچھے لگتے ہیں۔" "مجھے تو ذرا اچھے نہیں لگتے اسے سڑے ہوئے تو ہیں ہروقت خصہ کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر بھی چڑ جاتے ہیں۔" مہروز کے تجزیے بروہ مخلکھلادی۔

"داچھا جی تو آپ آئیس اتنا جائے ہیں اور کیا کیا جانے ہوان کے بارے میں؟" ہتے ہوئے اس کوچھیٹرا۔

" آپ ٹالیس مت میں جانتا ہوں وہ بالکل

''کیاتم نے اسبق کے بارے میں ازفرین سے دائے لی تھی؟'' مہناز ہاتھوں کا مساج کردہی تھی جب احسن نے پوچھا، اس وقت دونوں اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کردہے تھے۔ ''دہیں میرا خیال ہے بھا بھی نے اس کی مرضی تو پوچھی ہوگی، ممرنجانے کیوں جھے لگا ہے کراز فرین خوش ہیں ہے۔'' ووان کے پاس ہی آ

كرما يركل فخ

ی موں بیاتو میں نے بھی محسوں کیا ہے، ایسا کروتم اس سے پوچھو اگر وہ خوش نہیں ہے تو بھابھی جان سے معذرت کرلیں او کے۔'' انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔

''میں اسے پہنیں بلالیتی ہوں آپ خود ہی پوچیدلیں۔'' اٹھتے ہوئے کہا اور اسے آواز دی تو وہ نورانی آگئی۔

"" تہمارے پاپا بلاً رہے ہیں؟" ان کے کہنے پروہ اندرآ کی، انہوں نے ہاتھ بوھا کراس کواپنے پاس ہی بٹھالیا۔

''بیٹا ہیں آپ سے جو پوچھنے جا رہا ہوں آپ اس کا جھے بالکل درست جواب دیں گی، ہیں آپ کا بیس نے اس دشتے کو سمجھا ہیں آپ کا باب ہوں ہیں نے اس دشتے کو سمجھا خاطر ہی آپ سے پوچھرہا ہوں، تم اسبق کے باب خوش تو ہو؟'' وہ ان کی تمہید پر سراسمیری ہوگئی ہی، پوری بات من کر سرجھکالیا۔ سراسمیری ہوگئی ہی، پوری بات من کر سرجھکالیا۔ یقین کر سرجھکالیا۔ یقین کر سی ہیں آپ کو ہی بتاتی ، اسبق ایک اچھا اور سلجھا ہوالڑ کا ہے، جس لڑکی سے شادی ہوگی وہ خوش قسمت ہوگی۔'' اس نے اپنی طرف سے مطمئن کرنا جایا۔

اسام دا دی دوری 2017

" منتح بخر گائز۔" بالوں كو سينے بلند آواز " وعلى صبح بخر-" مهروز نے پیچے سے آتے ہوئے جواب دیا تو سارے ہی ہس دیے۔ " آج پھرتم لوگوں نے سکول سے چھٹی کر لى ب-" ممائے پلیث عیل پر رکھتے ہوئے ڈائا۔ "مماكل آيا چلى جائے گ تو پھر مارى بھى وہی رومین شروع ہو جائے گے۔ "شروز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باے ارک ہا۔ ''آپ کی آیا اب کہیں ٹیس جار ای سنڈے کوفنکشن ختم ہونے کے بعد سے ہمارے ساتھ آ جائے کیں اس لئے اب آپ دونوں اپنی رو تین سیٹ کرلواو کے۔"ان کے انگشاف پر جاروں کا مندكھلا۔ انتج مما ي مروز في يوجها-"جي بال-" چن شي جاتے موتے كما\_ "يا ہواب مزا آئے گانال-"شہيرنے بعثر الالتي موت كها ''رما۔''اس نے چھ پوچھٹا جاہا۔ "يركيا آپ مارے ساتھ ميل رہنا عامتی؟"من نے مقلی سے پوچھا۔ "مما دادا جان نے اجازت دے دی۔ اس نے مماسے یو چھا۔ " تمارے مایائے بات کر لی ہے، ملکی کے بعد تہارا وہاں رہنا مناسب تبین ہے، لوگ باتنى بناتے كب جوكت بين اس كے تمبارے دادا جان بھی مان گئے۔''انہوں نے بیٹ کرسلائس يرمصن اورجام لكاتي موع تفصيل بتاني-"مما اگرآیا جانا جائی ہیں تو آپ جانے

دیں خواتخو اونخرے دکھا رہی ہیں۔ "ممن آبھی بھی

التھے جیں اور آپ کے ساتھ بالکل موث مہیں كرت\_"وه خفا موكيا\_ "اجھاوہ کیے؟"، حمن نے مسکراہٹ دہا کر " ہماری آیا کتنی نائس جولی اور جارمنگ ہیں اور وہ زکوٹا جن لکتے ہیں ہروفت پھوں پھوں كرك آياكے يتھے بھا كتے رہے ہيں۔"اس كى تشبيبه يروه ننول بي ملكصلاديخ ''جانو وہ اتنا برا تونہیں ہے ہاں غصے کا تیز ب لین دفت کے ساتھ ساتھ تھیک ہوجائے گا۔" اسے مہروز پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ مبروزتم نے بیاتو بتایا ہی تہیں حمن اور حماس ک جوڑی کیسی ہے؟"اس نے آنکھ ارکر ہو چھاوہ بحى اشاره مجه كرشروع بيوكيا-''بالكل الچھى تبين لكتي، حماس بھائى تو اتنے زبروست سے بیں نال بالکل روک لکتے ہیں، وسی بی باعید ولی بی بادی میرے و آئیڈیل ہیں میں نے ان سے کہا بھی مسٹر لا ہور کے گئے ایلانی کریں مرمانے بی سیں۔ "ائي ديدي توان كے سامنے بالكل ايويں لگتی ہیں، بونی سی اوپر سے اتن سٹریل ہروفت لڑنے کو تیار مجھ بتا ہے بیرشادی کے بعد حماس بعانی سے سارے کام کروایا کرے گی، جیسے ابھی مجھ سے اور شری سے کروائی ہیں۔" حمن اسے تھور رہی تھی جبکہ وہ دونوں اپنی ہلی کنٹرول کر

"يواستويدتم ميرے سامنے بى-" اس نے جوش میں آ کر تکبیا تھایا۔ "افیک\_" مبروز کے منہ پرتکیدلگا تھا سو اس نے بلند آواز میں جنگ کا اعلان کیا مجر تکیوں بھن کی گولہ باری شروع ہو چکی تھی۔ \*\*\*

خفاقى دوم كرادى - م 2011000

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسى كام پرموجو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

محمن بھی برتن اٹھا کر کچن میں چلی آئی، وہ دونوں بھی آ کر وہیں تک مجے، کام کے ساتھ ساتھ وہ چاروں باتیں بھی کرتے جارے تھے۔

از فرین کے د ماغ پر الجھن سوار تھی اسے بجھ نہیں آ رہی تھی اسبق کیا ترنے والاہے، اگر ان کی منتنی ہو جاتی تو دادا جان تو پھر بھی بھی اس رشتے کو حتم میں ہونے دیں مے میدان کی انا کا

یہ بات اسیق بھی اچھی طرح جانتا ہے پھر اس نے ابھی تک کوئی قدم کیوں میں اٹھایا، سارا دن وه الجمن من ربی بظاہروہ خوش نظر آ ربی می این بھائیوں سے چھیڑے جھاڑ کرتی ہوئی مکراندر ہی اندر بے حدیریثان می، اکلے دن وہ کمر لوٹ

الوارك دن سے على كريس جيل كيل شروع ہوگئی تھی، اسبق کی خالدزاد عرشیہ بھی آئی ہوئی تھی لیکن اسبق مسج سے نجانے کہال غائب تھا، دادا جان اور تایا جان اس کی تلاش میں تھے كمريش كام بلحراية اتحابيحن مين كرسال سيث ہونے والی عیں، تایا جان غصے کی حالت میں کھانے وغیرہ کا انظام دیکھرے تھے، وہ بوکھلائی إدهرے أدهر فررى كى اے اسبق كا يدى ب مبرى سے انظارتھا۔

''تم يهال كيا كررنى بو، چلوچا كرنهاؤ گ<sup>ه</sup>ر بارار جایا ہے، در ہوری ہے۔" وہ حن می کری يربيعي عى جب المدن الفاكرات باتهروم میں وحکیلا، اس کے بعد امامہ کے ساتھ بارلر جاتے ہوئے بھی اس نے اسبق کے موبائل بر فرائي كيا محروه آف بي ملا\_

"الای آب محدی کوش او کریں جس

"مهرو حمن اس وقت كيا لگ ري ہے؟" اس نے شریرانداز میں پوچھا۔ "روى مرى، برى مرى-" جوايا حن نے بوائل ایک اس کی طرف اچھالاتو جے چے کرے اس نے کھانا شروع کردیا۔

" بچول آج ڈفرہم ہاہر کریں گے، میرے آنے تک تیار رہنا او کے۔"احن نے جائے کا كب المات موع كماتو جارول في ليس كانعره

ويعة لوكون كالبين جانے كا پروكرام تو مہیں ہے؟"انہوں نے بچوں سے پوچھا۔ " بچوں کا تو بتا میں میں نے جیوارز برجانا ہے اسبق کے لئے گفٹ لینا ہے اور باتی تھر والول كے لئے كيڑے خريدنے بي اور بكول كي وريس بھي آنے ہيں۔" مہناز نے تفصيل

وكون كون جائے كا تمہارے ساتھ؟" اتھتے ہوئے پوچھا۔

ہوئے پوچھا۔ ''تمن اور از فرین۔'' انہوں نے متایا تو شہری اور مہروز چلائے۔

"او تو مما چراتو ہم دونوں بور ہو جا تیں

"بالكل نبيس يہلے آپ كے قارى آئيں ے ان سے قرآن پڑھنا اس کے بعد آپ کے ٹیوٹر آ جا کیں گے، ہم ابھی تبیں جارہے شام کو جائيں سے " وہ عجلت میں بولتے ہو لتے اتھی اور

احسن کے پیچیے چل دیں۔ '' چلیں آیا ہم لار کھیلتے ہیں۔'' شہروز نے المحت ہوئے کہا۔

"جي نبيل ابھي ميں شن كے ساتھ تھوڑا كام کر دالوں پھرا کھے تھیلیں گے۔"اس نے اٹھ کر يرتن افعاتي موي كيا-

حروري 2011

کے ہاتھوں اس کی زعدگی بریا دہو۔ ''پایا آپ کو ہا ہر بلارہے ہیں۔'' شامہ نے آکر پیغام دیا۔

" فشامه این والده اور آنی کو بلا کر لاؤ۔" احسن نے شجیدگی سے کہال، شامه کی صورت حال کی تعلینی کا احساس ہوا۔

''ادر از فرین کو بھی بلاؤ کوئی بھی فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔'' دادا جان نے تھم

دیا۔ ''آپا جھے کچھ کڑ بڑ لگ رہی ہے۔'' شامہ نے اماں اور آنٹی تک پیغام پہنچا کراز فرین کے ماس آکر کہا۔

پاس آگرکہا۔

"فضریت، کیا ہوا؟" وہ مخت گی۔

"فیریت، کیا ہوا؟" وہ مخت گی۔

"فیریت بلایا ہے اور سب بزرگ وہیں
ہیں۔" اس نے سرد سائس تعینیا، وہ اصل بات جان چی تھی، لرزتے ہاتھوں کو مسلتے وہ اسبق کے جان چی تھی، اور نے شلوار اور سوٹ میں وہ نظر اگ جانے کی حد تک خوبصورت اگ دہی تھی، منظر اگ جانے کی حد تک خوبصورت اگ دہی تھی، منظر اگ جانے کی حد تک خوبصورت اگ دہی تھی، منظر اگ جانے کی حد تک خوبصورت اگ دہی تھی، منظر اگ جانے کی حد تک خوبصورت اگ دہی تھی، منظر اگ جانے کی حد تک خوبصورت اگ دہی تھی،

"مما آپ کیوں رورتی ہیں؟" اس نے ان کے چرے پر سے آنسوصاف کرتے ہوئے او جما۔

\*\* ''اسبق تم سے نہیں عرشیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔"احسن نے دانت چیتے ہوئے اطلاع دی، وہ مسکرا دی، سب کواس کی دیاغی حالت پر شہرہوا۔

"مين جائتي مول-"اس كى اطلاع پرسب

حیران ہوئے۔ ''پر بھی ۔۔۔ پھر بھی تم ۔۔۔۔اوگاڈ۔۔۔۔ مجھے تم سے اتنی بے وقونی کی امید نہیں تھی کم از کم تم مجھے تو بتاتی میں تب بی شع کردیا۔'' اس جمنجملا از فرین سے شادی نہیں کر سکتا، بیں عرشہ کو پہند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔' جمنجطلائی ہوئی آواز ان کے کانوں سے ظرائی تو اندرآتے احسن ہاہر دروازے پربی رک گئے۔ ''تو یہ ہات تم آج کیوں بتا رہے ہو؟ کیا تہاری ماں نے تم سے رائے نہیں کی تب کیوں خاموش ہیٹھے رہے تھے۔'' وہ غصے میں دھاڑے تھے۔

"إلى جى تب تك بيل نے عرفيد سے بات نبيل كى وہ يہال تى بى نبيل بيل نے سوچ ركھا تھا كہ پہلے اس كى رضا مندى لے كر آپ لوكوں سے بات كروں كا مكر وہ آج بى آئى ہے لوگوں ہے بات كروں كا مكر وہ آج بى آئى ہے

''بس اسبق بہت بکواس ہوگئ تم بچے تو ہو نہیں کہ تمہیں سمجھایا جائے، باہر مہمان آنے والے بیں اور تم میدالٹی سیدھی بکواس کررہے ہو۔'' وا دا جان مبر کا دامن جھوڑ بیٹھے تھے۔

''دادا جان میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ہیہ مطلق نہیں کرسکتا بالغرض آپ زیردی کر بھی دیے مطلق نہیں کو تو رہ دی کر بھی دیے ہیں تو میں بعد میں، میں اس بندھن کو تو ر دوں گا۔'' ووضدی انداز میں بولا۔

" مجتمع میں بتا تا ہوں کہ تو کیا کرے گا۔" ووا پی جگہ سے اٹھے۔ " میں میں الکاں " احساس اللہ علمہ

" "رہے دیں الكل\_" احس الدر يطيع كـ

''میری بینی ہم پر اتن بھاری بین کہ اسے زبردی کی کے سرمنڈ ہدیا جائے، جب وہ ابھی کہدرہا ہے کہ اسے از فرین سے کوئی دلچی نہیں تو بعد میں تو نفرت ہی کرنے گے گا، بات کو بیٹھانے کے بجائے ختم سیجئے۔'' خصہ تو انہیں بھی بہت تھا از فرین کا تماشا لگنا انہیں بھی بھی منظور نہیں تھا، لیکن وہ بیر بھی نہیں جائے تھے کہ اسیق نہیں تھا، لیکن وہ بیر بھی نہیں جائے تھے کہ اسیق

201/62 62

رہاتھا، اس نے بڑی مشکلوں سے خود کوسنجالا۔ جب وہ کمرے سے نگلی تو موڈ کافی بہتر تھا، ہاہر عرشیہ کو اسبق کے نام کی انگوشی پہنانے کی تیاری ہورہی تھی سب بڑے مل کرصورت حال سنجال محلے تھے۔

سنجال کے تھے۔ رات کا فنکشن ختم ہوتے ہی احسن نے اسے اپنا بیک تیار کرنے کے لئے کہا، وہ دادا جان کی پرمیشن کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاسکی تھی اس لئے بچکیا گئی۔ اس لئے بچکیا گئی۔

''احسٰنم اسبق کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو، از فرین ہاری بٹی ہے یہ ہمیں اپنے سے بڑھ کر عزیزے۔'' تاما حال نے کھا۔

عزیزے۔ 'تایا جان نے کہا۔ ''بھائی صاحب میں نہیں جاہتا ازفرین یہاں رہ کر کسی احساس کا شکار ہو و یہے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں سوچنے تو نہیں کہ کس کا قسور ہے۔'' وہ غصے میں تنے ازفرین انہیں کسی بھی طرح ثمن سے کم عزیز ہیں تھی، پھرانہوں نے اپنی دلیلوں سے سب کو مناکیا، واپسی پر ازفرین ان کے ساتھ تھی۔

اسے سی ہے لیے دیکھاتو ہو چھا۔
اسے ستی سے لیئے دیکھاتو ہو چھا۔
اسے ستی سے لیئے دیکھاتو ہو چھا۔
اسے ستی سے لیئے دیکھاتو ہو چھا۔
اردو۔ وہ سلمندی سے اٹھتے ہوئے ہوئی۔
الآیا آج نہ جا ئیں اگر موڈ بیل ہوگئی۔
الایل لے کر باتھ روم میں چگی گئی، وہ کیرے نکال کر ریس کرنے گئی۔
الایل کے کر باتھ روم میں چگی گئی، وہ کیرے نکال کر ریس کرنے گئی۔
ان انکار کر دیتا تو آیا اتنا ہرت نہ ہوتیں۔ اس انکار کر دیتا تو آیا اتنا ہرت نہ ہوتیں۔ اس کیڑے ہیں آئی ہرے نہیں۔ اس کیڑے ہیں اس کی اور کیوں کی اس کی اور کی ہوئیں۔ اس کی ایک کر کے وہ شیچے گئین میں آگئی۔
ان انکار کر دیتا تو آیا اتنا ہرت نہ ہوتیں۔ اس کیڑے ہیں گئی۔
ان انکار کر دیتا تو آیا دیا ہرت نہ ہوتیں۔ اس کیڑے ہیں آئی ہرے نہیں

ہی او گئے۔

اللہ سے بہت دفعہ الکار کیا، تائی جان میں نے بار بار امامہ سے کہا تھا کہ میں اسبق سے شادی نہیں کرنا چاہتی مگر وہ بھی ہی نہیں پھر میں نے چی سے بھی کہا مگر انہوں نے بتایا کہ اسبق نے خود کوئی اعتراض نہیں کیا تو اسے بھلا کیسے الکار ہوگا، اس کئے میں خاموش ہور ہی۔ اس الکے میں خاموش ہور ہی۔ اس ان سے میں خاموش ہور ہی۔ اس

" تم محصالة بتأتى-" ممانة آنو بهات المان المان

"سوری ممار" وہ ان کے گلے لگ گی، اس کی تھوں ہے بھی ہے اختیار آنسو نکلے تھے۔
"فیصلہ ابھی بھی از فرین کے ہاتھ میں ہے
اگر از فرین اسبق ہے شادی ہے انکار کرتی ہے تو
یہ ممکنی نہیں ہوگی اگر بیرشادی کرتا چاہتی ہے تو
اسبق کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا۔" دادا جان نے فیصلے کا
اختیار اسے سونی دیا، اسبق تکملا گیا، اسے
از فرین ہے اچھے کی امیر نہیں تھی۔

وہ دادا کا بازو پکڑ کر باہر لے آئی اور آ کر عرشیہ کے پاس کھڑی ہوگئی۔ ان دونوں کے پیچھے ماتی سے بھی ماہر آئے

ان دونوں کے پیچے باتی سب بھی باہرآئے سوائے اسبق کے۔

''دادا جان۔'اس کی سپاٹ آواز گوجی۔ ''یہ ہے آپ کے بوتے کی پند لیج سنجالیے اپنی بہوکو۔'' یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپ کمرے کی طرف چل پڑی، پیچے سب کھڑے جیرت اور دکھ ہے اسے دیکھ رہے تھے، وہ ایک جملے میں اپنی رائے دے کرجا چی تھی۔ اور بے اختیار سسک پڑی، حالانکہ اس نے خود کو ہر بات کے لئے تیار کر دکھا تھا گر پھر بھی اپ اس طرح ربجیکٹ ہونے کا دکھا سے دولائے حا

مامدامه حسا 63 سروری 2017

اس کے کند ھے ہے تگی۔ ''ارے طبیعت او ٹھیک ہے میں صدیوں کے بعد تونہیں مل رہی رات کوٹو ملی تھی۔'' وہ اسے الگ کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھی۔

''بس رہنے دو بگواس اتن لیٹ کیوں آئی ہو، جھے تو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں تم آج نہ آؤاور جھے آج کے شیلو کی تھی فوٹو کا پی کروانی پڑے، بہرحال مجھے پیسے دے دینا جو پہلے فوٹو کا بیال کرواکردی ہیں ان کے بتہاری وجہ سے میں تقیر ہنے والی ہوں۔'' امامہ اسے اپنے سامنے و کھے کر تجھے زیادہ ہی خوش ہوگئ، ورنہ دہ اتنا بولتی تو تھی نہیں، وہ سکرادی۔

'' جناب ہم تو اپنی جان آپ پرلٹائے کو تیار ہیں اور آپ چند رو پول کی بات کرتی ہو۔'' اس کے ڈائیلاگ پروہ نبس دی از فرین بھی کھلکصلادی تھی

"ازفرین پلیزیاروالی آجاؤنال سم سے مارا کھر بالکل سونا سونا ہو گیا ہے، اسبق بھی ممارے بول آئے ہے۔ اس نے مہارے بول آنے پر پریشان ہے۔ "اس نے لیاجت سے کہا۔

''امامہ میں نے ہمیشہ اسبق کی خوتی کو اہم جانا ہے مگر ہمیشہ اس نے بچھے ہرٹ کیا ہے، پہلے ہم لوگوں کے درمیان ہی سب پچھ تھا، اس لئے کوئی بوی ہات نہیں تھی لیکن اب کی بار اس کی حرکت نے جھے لوگوں کے .....'' ہات ادھوری جھوڑ کر دہ خاموش ہوگئی۔

روروں میں ہے۔ "م اسبق کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی ہو "الم نفر لہج میں بوجھا۔

ناں۔ ''امامہ نے تم کیج ش ہو چھا۔ دونہیں چھوٹے پاپانے بچھے چلنے کا کہا تھا پھر دادا جان نے بھی پرمیشن دے دی تھی، امامہ میں بہت عرصہ پنڈولم کی طرح إدهر أدهر ڈولتی ربی ہوں پر اب اگر دادا جان نے بھی واپس ہوئی جنٹی لوگوں کی ہاتوں نے ہرٹ کیا ہے، دنیا بھی ناں انسان کو کسی بھی حال میں جینے نہیں دی اور انسان سب کچھ فیس کر لیتا ہے مگر لوگوں کی ہاتمیں۔''

ہاتیں۔'' ''صبح بخیر۔''وہ تیار ہوکرآ گئی تھی، ہالوں میں سے بانی فیک رہا تھا اس کئے کندھوں پر ٹاول پھیلار کھا تھا۔

"مما آج ہم شام کو گھوشنے جارہے ہیں میرے آنے تک سب تیاررہے گا، کیوں بھی حمٰی سوزو چلا جائے؟" رسٹ واچ با ندھتے ہوئے دحیا

پی اور کھا آپا آپ آئی ہیں تو ہم یوں گھوشے جاتے ہیں خوب مزہ آئے گا ہیں بایا سے بھی کہہ دوں کی وہ بھی جلدی آ جا کیں۔'' وہ ابھی سے ایکسائٹڈ ہوگئی، مما اس کی بچکانہ حرکت پر مسکرا دیں،اس نے مماکے ہاتھ سے سلائس پکڑااور خمن کا جائے کا کی اضاکر ہا برنگل۔

" "او كى تجر تيارد بنا مي امامه سے بھى كھول "

ی۔ ''آپاییٹاول تو پکڑا دیں ''وہ پیچے لیکی تو از فرین ہنس دی۔

ورائیور نے سلام کیا تو سر کے اشارے سے جواب دیا کیونکہ منہ میں تو سلائس مخونس چی

یو نیورش پنجی تو پہلی کلاس اشارث ہو پھی محمی اندر جا کرسری ڈانٹ سننے سے بہتر لگا کہ لائبرری میں چلی جائے سود ہیں آگئی، لائبرری میں آتے ہی امامہ کو دیکھ کر اس کے لیوں پر مسکراہٹ بھر تی۔

"بائے ڈفر کاس میں ہیں گئے۔" امامہ کے سر پر چپت لگا کر پوچھا۔

" في كاذم آئي؟ "وه بساخة الممركر

2017

ہوئے امامہ کو کھر چھوڑ آئے تھے، گھر آتے ہی سب فریش ہونے بھا گے ، اس کے بعد از فرین تو بإزودباني بيد ير د هير موكئ جمن كن ميں جلي كئ

"آیا اشمے نال-" مہروز نے آ کراہے

جبنجموڑ دیا۔ ''کیا ہے؟'' وہ چلائی۔ '' سیرین "جشیدانکل آئے ہیں ساتھ آیا کے وہ بھی میں اور دبور کم ساس بھی۔" وہ مجبوراً آتھی دویشہ اوڑھ کرنچے چلی آئی۔

"آپ تو حماس بھائی سے بھی پہلی باریل ربی ہیں نال-"ساتھ چلتے ہوئے یو چھا۔

" ال بھئے " وواکتائے انداز میں بولی ''مهروانبیں آج آنے کا کس نے کہا تھا یار اتن تو تھکاوٹ ہورہی اور سے میز بانی بھی کرو اور پیاری حمن کی طبیعت بھی خراب ہے۔" اس

نے دہائی دی۔ "ان کی طبیعت تو ایک دم ٹھیک ہوگئ، یڈیس مل کی ہے تاری؟ 'اس کی شرارت پر کھن ے تکانی حمن نے ایک میٹر کمریر مارا جبکہ وہ بس

ن تم جا كرآرام كرويس بهي أيك اليمي ہوست ہوں تمہارے سرال والوں کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔'' اس نے پیار سے تمن کا گال تھپتیا

کرکہا ہے۔'' ''جھنگس آیاتم سے میراسر کھوم رہا ہے۔'' "اوكي تم جاكر ريث كروم" اس في واے کا یانی رکھتے ہوئے کہا، کینٹ میں ہے بسكن اور مكوكا بكث تكال كريكيس، سيب كرف كلى میروزنے فرت میں سے چزیں تکال لیں، انہیں مائيروويوش ركه كركرم كرفي لكا-"واو بھئ تم تو برے عصر ہو۔" اس نے

آنے کا کہا تو میں میں آؤں کی، چھوٹے مایا حققت ش مجے بہت پار کرتے ہیں اس کھر میں جو حشیت من مشمروز اور ممروز کی ہے وہی ميري ہے، وہاں سب مجھے بہت جا ہے ہیں مگر میں ہی تم سب کو چھوڑنے کا حوصلہیں رھتی تھی لين اب من ايخ كمر من الدجست مونا جاہوں ک، اب وہی میرا کھر اور وہی میرے ائے ہیں اس لئے اب مجھے البیں کے درمیان رہا ہے۔ 'وہ رات کوئی فیصلہ کر چکی تھی اس لئے يرسكون انداز مين اين فيصلے سے آگاه كيا۔

''اورہم۔ ''تم لوگ بھی میرےاسے ہو میں ضرور آیا ''تم لوگ بھی میرےاسے كرول كى اور أيك دو دن رما بھى كرول كى آخر تہرارے جلیسی پی<u>ا</u>ری دوست جوہے وہاں ،ارے ہاں یو نیورش سے والیس برتم میرے ساتھ چل ر ہی ہو؟ میں تایا جان کوفون پر بتا دوں کی ہم سوز و جارے ہیں خوب مرہ آئے گا۔ 'اس نے ٹا یک بدل لياءامامه بفريج مبين بول ياتي\_

وہ اینے موڈ کو تھیک کرنا جا اتن تھی اس لئے مچردوبارہ نضول ٹا یک میں چھیڑا، یو نیوری کے بعدوہ کھر آئی تو سب تیار ہی تھے،سوز و کے لئے تطلع ہوئے اس نے تایا جان کوفون کرکے امامہ کے بارے میں بتادیا تھا۔

سوزو بارک آ کر انہوں نے خوب اورهم ما روکی رہ کئیں مرومس کے قابو میں تو آئے والے محصیل، حمن بگ ڈراپ پر بیٹھنے ے کتراری تھی محراز فرین اور شہریار نے زیردی اسے بٹھایا۔

جب وہ نیج اتری تو اس کے اوسان اڑے موئے تھے، مہروز اس کی تعلیں اتار رہا تھا اور باقی مباس رے تھے۔ ماس رہے تھے۔ شام کو تھک ہار کر وہ لوگ کھر آئے ، آتے

المام حدا 65 مروري 2017

نال-"انبول في شرير ليح يل يوجها-\* ویڈی آپ بھی ناں بھی بھی بہت نضول سوح بل-"وه فقا موا-" آپ جانے ہیں دو تین دن پہلے ہی اس كم مكلى مولى ہے۔" حاد نے ائى طرف سے اطلاع دی۔ دمنگنی نہیں ہوئی، احسن کا صبح ہی فون آیا تھا،اس نے بتایا کہ وہ لڑکا اپنی خالدزاد کو پیند کرتا ے اس لئے متلی ہوتے ہوتے رہ گی۔ انبوں نے اصل حقیقت بتائی۔ " ي ويد المرا و يكدم جلايا تفاء انهول في جرت سے ملت کرد مکھا جاس کی نظریں بھی خود ر محسوں کی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ "مورى ميرا مطلب تفا آب كوكبيل غلط اطلاع نہ ملی ہو۔ "شرمندگ سے کہا، اب کی باروہ دونول مرادعے۔ "ر دیداس کے ای بوے او میں لگا کہوہ ایپ سید ہے مجھے او کافی خوش باش لگ رہی تفي "اسے چھ یادآیا تو او چھا۔ " البال جران توشى بى بول-" البول ئے "شاید وہ بھی اس سے شادی نیس کرنا عاجى مو-"حماس في كها-"ارے ماں مادآ ما ایک دن موندوری میں اس کی متلنی کی ہوئی تھی تو سب دوستوں نے اسے مبارک باد دی تو اس نے کہا تھا کہ مبارک باد واليس ليني يروع كى واسے باتھا كديد موكا-"حماد اليغ عقل كي كلوثر عدوث اربا تعا-"حماد اگر ہم اے اینے کمر کی بہو بنانا عاميس و" ويدى نے يو چھا۔ - S\_" : 00 5 11 10 70 1-"الليل ويروى يس عير في الوي

چھیٹراتو دہ مسکرادیا۔ 'بیسب حمن آیا کا کمال ہے جب خفا ہوتی ہیں تو ہمیں اسے کام خود بی کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے بنتے ہوئے بتایا۔ "شری کدهرے؟" شرالی کے کرجائے گی توشیری کاخیال آیا۔ ''وہ مہمانوں کو مینی دے رہاہے۔''وہ ان کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ "السلام عليم!" دونول في اكشما سلام كيا تھاسب نے جواب دیا۔ "ارے حماد\_" حماد کود کھ کرخوشگوار جراگی " آپ …..؟"وه بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ "م لوگ جانے ہو؟" تماس نے یو چھا۔ "اف کورس بھائی میری کلاس فیلو ہے از فرین ، از فرین بیمیرے حماس بھائی اور بابا۔ اس نے تعارف کروایا۔ " آیا یہ وای ایل سری مرجے " مہروز نے ياددلايا تووه ملكصلادي " بجھے انداز ہ بھی تیں تھا کہتم حماس بھائی كے چھوٹے بھائى ہو گے۔" جائے بناتے ہوئے خوشگوارا نداز میں کہاتو وہ بھی مشکرا دیا۔ وہ جو صدے زیادہ اکتائی ہوئی محی اس کا موڈ ا بکدم خوشکوار ہوگیا تھا، احسن کمرے میں آئے تو کرے میں سب کے تیقے کوئ رے \*\*

" ڈیڈی آپ نے حماد کے موڈ پر قور کیا، ب کھے زیادہ بی مبیں جبک رہا۔" والیس برحماد نے انہیں متوجہ کیا۔ ''ہاں بالکل یار آیک بات بتاؤ از فرین صرف فریند ی ب یا آئی من کھ خاص او نیس

رورى2017

"واٹ نان سیس میرے خیال میں، میں آپ کو چائے بلائی دوں ورندآپ نجائے کیا کیا اول کے اس میں اور کتے رہیں گئے۔" وہ پلٹ کر جائے بنانے لگا تھا۔

"اوکے جب دل کا راز پالوتو مجھے ضرور بتانا اور ذرا جلدی، بیانہ ہوانکل اسے کی سے منسوب کردیں۔"وہ کہ کر ہا ہرنکل گئے،اس نے سرجھنگ کردھیان ہٹایا۔

سر بعث سردسیان جهایا۔ مماس نے اسے بجیب الجھن میں ڈال دیا، وہ اسے پہند ضرور کرتا تھا اس کی باتیں، مسکراہٹ، آنکھوں کی چک، اس کے بال اسے اچھے لگتے تھے، پراس سے محبت کے بارے میں تو بھی سوچا بھی نہیں تھا۔

\*\*\*

"پر ہماری سب سے بوی بھول کہ ہم فرین میں بیشے گئے، اتفاقہ آہتہ چلتی ہے شہری، مہروز اور میں اتر ہے ہم نے سوچا اس غریب کو دھکا ہی لگادیں، سوبس شروع ہو گئے اور مزے کی بات بتاؤں وہ ٹرین کا انجن بل از سے کا تھا، ہمیں فرین ڈرائیور نے بتایا تھا۔"

وہ کلاس روم میں بیٹی سب کو اپنی سیر کا احوال سارہی کی میں اور کا استحاد ہوں ہیں ہیں اور اور کا احوال سارہی کی سے اس کی رودادس رہے تھے جبکہ امامہ النے سیدھے منہ بتارہی تھی۔

"المامة بن في الجوائة فيس كيا؟" صائم

نے پوچھا۔ ''الی حرکتوں کو بے وقوف ہی انجائے کر سکتے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے ان کی حرکتوں سے مجھے اور تمن کو گنتی شرمندگی ہور ہی تھی۔'' امامہ کوان کی حرکتوں پر بہت سخت غصہ تھا۔ بی پوچیدلیا تھا۔''انہوں نے فورا کہا گھر آچکا تھا وہ دروازہ کھول کر باہرنقل کے ہوال اتفاا چا تک تھا کہا ہے کوئی جواب بی نہیں بن پایا جب اسے جواب سوجھا تو وہ اندر جانچکے تھے بلکہ جماس بھائی مجمی وہ منہ پھلائے اندر آگیا۔ دیگر جہاں جہائی جہاں

''اگر جوب چاہیے ہی نہیں تھا تو پوچھا ہی کیوں؟'' وہ بزبڑا تا ہوا کچن میں گھس گیا۔ ''حماد جندا'' جاس نریکاراوہ جو لہر م

"حاد چندا-" حماس نے پکارادہ چو لیے پر عائی رکد ہاتھا۔

"أيك كب مجمع بهي بنا دو-" انهول في الشرك م

'' کیوں وہاں سے پی کرنہیں آئے، دو کپ جائے کے لئے تھے، از فرین کا کیا سوچی ہوگی گنتے بھوکے ہیں جو دوبارہ ما تک لی۔'' چڑ کر بولا تھاوہ مسکراد ہے۔

''واقعی یاراچی چائے پینے کوتو ترس ہی گیا ہوں، از فرین چائے بہت اچھی بناتی ہے نال تم اس سے ولی چائے بنانا کیے لو۔'' انہوں نے چھیڑا۔

"اچھا تو الیا کریں آپ از فرین سے ہی اچھی کی چائے ہوا کر لی لیس، کیونکہ میرے ہاتھ کی چائے کی چائے کی چائے کی چائے کی چائے کا تو چائے کی چائے کا بالی تابی ہوتی۔ "وہ خفا میں جو گیا تھا، وہ آئے بڑھر آئے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف رخ کیا، اس کی آٹھوں میں جما تھے ہوئے یو چھا۔

' بخش کی وجہ سے تم بدلے ہو وہ کون ہے؟''ان کے سوال نے اسے شیٹا دیا۔ ''کیامطلب؟''

"ازقرین ملک" اس کے ہاتھ سے شوگر پوٹ زمین بوس ہوگیا۔

"آپ جانتے ہیں آپ کیا کہ رہے ہیں؟"بوی مشکلوں سے خودکو سنجالا تھا۔

عدد المام المام 2017 مروري 2017 مام 20

پہن رکھی تھی، دیسا ہی ہوا سا سیٹ اور ہم رنگ
میک اپ، از فرین کواس کی طرف نظر بحر کر دیکیہ
ہمی نہیں رہی تھی۔
د'بہت اچھی لگ رہی ہواز فرین '' اسبق
نے راستہ روک کر تعریف کی۔
د'اچھی ہوں تو اچھی ہی لگوں گی۔'' اس
نے کتر اکر تکلنا چاہا۔
د'نتم مجھ سے نتا ہو۔'' اس نے ہاتھ پکڑ لیا
تقا۔
د' پلیز میرا ہاتھ چھوڑ و کیوں اینا اور میرا

'' پلیز میرا ہاتھ چھوڑو کیوں اپنا اور میرا تماشا بنانا چاہتے ہو۔'' اس نے سخت کیج میں کما

''تم میری سوری ایکسیٹ کرویش چیوڑ دیتا ہوں۔''ازفرین کا جی جا ہااس کا سر بھاڑ دیے۔ ''میں تم سے خفا کہیں ہوں۔'' اسبق نے فوراً ہاتھ چیوڑ دیا۔

وراہا تھ چور دیا۔ "دیونو اسبق پہلےتم اس قابل تھے کہ تم سے بات کی جائے مگر اب تم نا قابل برداشت ہو سے۔"اس نے غصے سے کہااور دو پٹے سنجالتی ہاہر آگئی۔

"کیا ہوا آپ کا موڈ کیوں آف ہے؟" شامہ نے پھولوں کا بھے پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ "کی پیس "اس نے سرچھٹکا۔ "امام سنو پلیزتم بہیں کھڑی رہو ہیں آتی ہوں۔" وہ اسے ہدایت دے کر مما کے پاس آ گئی۔

"! 10"

"ارے بیٹا میں آپ کوبی دیکھ ربی تھی مسز آفندی یہ میری بیٹی از فرین اور بیٹا یہ میری دوست ہیں مسز آفندی۔" انہوں نے تعارف کروایا،اس نے سلام کا فرض پورا کیا۔ انوری پر بڑا، مہنا تہ ہے پراڈ نہیں گئ اس کی ''جادہ جماس بھائی کی مخلق کی کون کی ڈیمٹ فائل ہوئی ہے؟''ارسلان نے ایدم پوچھا۔ ''نیکسٹ سنڈے اور شادی دیمبر میں کریں گے۔''ازفرین نے ایک دم پوچھا۔ ''دوستو ایک بات بتاؤیہ شاعر ہونے کے لئے پیار ہونا ضروری ہے کیا؟'' ''ہاں جب تک انہیں تجربنہیں ہوگا وہ اچھا کسے لگیں گیں ، سمندر میں جائے بغیر تو سمندر کی مجرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ناں۔'' تا بش

'' حماد بھائی کوئس سے پیار ہوا تھا؟'' اس کے سوال پر حماد نے سراٹھا کراسے جیرا گلی سے مکیلاں کیا

"كمامطلب؟"

''میں نے کل حمن کے پاس ان کی کتاب دیکھی تھی، اتن زیر دست شاعری ہے ناں تو خیال آیا کہ وہ ضروری کسی کوچا ہے ہوں گے اس لئے پوچھ لیا، کیاتم نے بھی جانے کی کوشش نہیں کی؟'' اس کے بے سے سوالوں کا جواب کم از کم اس کے پاس نہیں تھا۔

'''' خود ہی ان سے پوچھ لیزا۔'' حماد نے اٹھتے ہوئے کہا۔

''اوکے۔'' ایک بار پھر کندھے اچکائے۔ اس کا ذہن الی باتوں کوسوچنے میں معروف رہتا تھا اور بیوقوف الی تھی کہ جو دل و دہاغ میں ہوتا فوراً بنا مجھ سوچے تبعی کہ جو دل و دہاغ میں ہوتا امامہ اکیلے میں اسے ڈانٹ رہی تھی مگر پہلے بھی اس نے امامہ کی ڈانٹ کوسیریس لیانہیں تھا اس لئے ابھی بھی مسکرارہی تھی۔

جنہ ہنہ ہیں۔ حمن کی مثلنی کا فنکشن تھاوہ دونوں ابھی ابھی پارلز سے آئی تھیں جمن نے میرون کلر کی پشواز

مامسامه سا 68 مروری2017

"مسے؟" تابش نے یوجھا "ازفرین سے۔" سب نے اسے یول دیکھاجیےوہ پاگل ہو۔ ""تم جانتے ہواس کی مثلنی ہو چک ہے، مجھے لگتاہے تہارا د ماغ خراب ہو گیا ہے۔" تابش کی بات يروه بس ديا-'بال شايد\_' وه الحصة موية بولا\_ " حین بہ کے ہے کہاس کی متلی نہیں ہو یائی اور ممکنی تو اس کی میرے ساتھ ہی ہوگی ممکنی کیا شادی بھی کیونکہ بدفیصلہ میرے دل کا ہے۔ " دہ بابا کی طرف بور کیا تھا جواحن صاحب کے ماتھ باتیں کردے تھے۔ ''بہت بہت مبارک ہو اللہ از فرین کوخوش ر کھے تم نے ازفرین سے اس کی دائے کی ہے؟" حاد کے کانوں میں ان کے آخری الفاظ برے۔ ''میں نے پوچھا تھا، کہنے تکی کہ جو میں عابول اسے مظور ہوگا، ویے مجھے تو کوئی اعتراض بيں۔ "انہوں نے کہا۔ "پاپاکياازفرين کي بات طي موگئ ہے؟" اے محسوس ہوا کہ ہاتھوں سے زندگی تکلی جا رہی " إلى بينا الكل كومبارك باد دو-" أنهول نے بتایا۔ '' بیں حماس کو دیکھوں لڑ کیاں اسے تک تو سندی کا یہ مد حد، حماد میں کررہیں۔" وہ اسلح کی طرف بوجے، حماد شكت قدمول سے چلناوالی آگیا۔

-" كيا بوا؟" اس كے دهوال دهوال چرے

کود مکھ کر صائم نے پوچھا وہ بے اختیار اس کے

كندهے سے لگ كيا، دل چوث چوث كررور با

تھا، ابھی تو محبت کا احساس ہوا تھا، ابھی تو دل نے

خواہش کی تھی اور ابھی ہی دل کی دنیالٹ گئی، اتنی

آ تکھیں کتنی خوبصورت ہیں اور بال واؤ۔"اس کا طلق تک کروا ہوگیا تھا اب مما کو بتانا پڑے گا کہ وہ اینے باپ پر کئ ہے، پھرساری رام کہانی، وہ اكاكرائ كري سي آكى-إور في اور شاكنك ملك كنثراس كا آرها جامه بميض برخوبصورت كام تقا، بردا سا دويد شائے پر اٹکا ہوا تھا، لیے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، میک ایپ کے نام پر اس نے میرف لپ اسك لكاني تفي تب بهي قيامت دهار بي تعي-''مِيرِي آڻڪي زمر دي نه هوٽين ٽو کٽنا اڇھا ہوتا مما کوسی کو بیند بتانا پڑتا کہ میں ان کے میلے شوہر کی بنی ہوں۔" "أيا جلي نال جشد الكل آ مح مين" مہروز دروازہ کھول کر چلایا تھا، اس نے دو پھہ درست کیااور بلیث گی۔ "آیا آپ بہت بیاری لگ رہی ہو،اب چلو ورنہ جارا ڈھنڈورایث جائے گا۔"اس نے ہاتھ پکڑ کرا ہے کھسیٹا، انجی وہ سب کائی دور تھے، حماد اس کے دوست بھٹلڑا ڈالتے ہوئے آگے -E CIDY. " آج ازفرین کتنی خوبصورت لگ ربی

ان کے اندر آنے پر وہ اور امامہ محمول

ے۔"صائم نے تعریف کی۔ " الى " جادى نظرين باربار جينك كراس يريده دي سي ، جب سے بعالى نے اسے اين دل کھوجتے کا کہا تھا تب سے جواجھن اس پر سوار می آج اے قرار ل کیا تھا۔

"كيا ہوا، تم كہال كھوتے ہوئے ہو؟ ارسلان نے كندها بلايا۔

" ار مجھے پیار ہو گیا ہے۔" سب نے ایک

مامسات حسا 69 شروری 2017

علدى اتنابوا طوفان آكركزركيا

''جماد ہر ہار جوہم جا ہے ہیں ہمیں وہ ہیں ملتا ہمی بھی اللہ ہماری دعا کو سی اور وفت کے اللہ ہماری دعا کو سی اور وفت کے لئے سنجال لیتا ہے، تم نے جو دعا نمیں مانگیں وہ ضروری پوری ہوں گی، مگر کب کیسے میہ کوئی نہیں جانتا، ادھر دیکھو آج تمہارے بھائی کی زندگی کا بہت اہم دن ہے، اس کی خوشیوں میں شریک نہ ہوکرتم اچھا نہیں کرو گے، تھوڑی سی ہمت کر لوئی ہوکرتم اچھا نہیں کرو گے، تھوڑی سی ہمت کر لوئی الحال ہوکر چلو۔' وہ کتنی دیرا سے مجھا تار ہا، تابش کہ وہ اپنے بھرے اور الح

ازفرین اور وہ نہیں جانے تھے اللہ نے دونوں کی قسمت میں کیا لکھا ہے، منج جب یا پاس سے اس کے لئے آئے پروپوزل کی بات کرنے آئے ہو کو اس نے بنا لڑکے کا نام سے انہیں تمام اختیار سونپ دیے تھے، وہ مطمئن تھی گر دل میں جانے کیوں وہم سے جاگ رہے تھے، اس فنکشن میں بہت سے لوگ ایسے آئے ہوئے تھے جو میں جانے ہوئے تھے جو اس کے اور اسبق کی مکنی کے بارے میں جانے اس کے اور اسبق کی مکنی کے بارے میں جانے تھے جو بار بار بظاہرانسوں کررہے تھے گر۔

''ادہو میہ لائیٹ کو کیا ہوا؟'' ایک دم ہر طرف اندھیرا جھا گیا تھا، ٹمن کوابھی ابھی انکھی ڈالی گئی مہارک باد کا شور ہو ..... ہائے یہ کیا ہواجیسی آ وازوں میں دب گیا تھا، وہ کینڈلز لینے کے لئے ابھی تو یا ڈس مڑ گیا تو بے اختیار آ ڈنکل \_ دوسنجل کر ابھی کر جاتی ۔'' حماد اندھیر ہے

يس بحى اسے بيجان كيا تھا۔

 ' چلوآ ؤ۔' تابش نے اس کا بازو پکڑا گھیٹا ہوا باہر سے آیا ،ان کے گھر سے تعوڑا دور چلڈرن پارک تھا وہاں لاکرا سے بیٹے پر بٹھایا۔ '' اب بتاؤ کیا ہوا کچھ دیر پہلے تو تم بہت خوش تھے۔' ارسلان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، دواس کے کندھے پرسرٹکا کر بچوں کی اطرح سک رہ

ک طرخ مسک بڑا۔ ''ارے ایبا کیا ہوا؟'' تابش نے جھنجھلا کر لاحیا

''میرے ساتھ ہی ایہا کیوں ہوتا ہے ہیں جے پیار کرتا ہوں وہ جھ سے چھن کیوں جاتا ہے؟ پہلے مما پھر از فرین۔'' کچھ در یعد خود پر کنٹرول کر کے سوال کیا۔

" جب ازفرین کی تو اس کا لاپروا بنس کھے
انداز مجھےاس کی طرف متوجہ کر گیا، اس کی باتوں
فی جھے جھنے کاسبق دیااس کی وجہ سے میں مما کی
فیہ خط کوا یکسیٹ کر پایا جب امامہ نے اس کی متلق
کی خبر سائی تھی تو مجھے جہت برالگا، اس دن میں
کی خبر سائی تھی تو مجھے جہت برالگا، اس دن میں
اسے اپنی بہو بنانے کا خیال ظاہر کیا تب میں بے
اختیاری میں اپنے سارے جذبے عیاں کر گیا،
اختیاری میں اپنے سارے جذب عیاں کر گیا،
ویڈی اور بھائی جان کے تھے کہ میں اسے پند
کرتا ہوں پھر بھی اسے میرے لئے بیس مانگ

''اب احسن انكل نے اس كى بات كہيں اور طے كر دى ہے وہ بھى ميرى نہيں ہو سكتى ہيں آج اسے اس سے مانگنے والا تھا بابا نے مجھے كيا ديا۔'' گفٹ مانگنا چا بتا تھا اور بابا نے مجھے كيا ديا۔'' تابش نے اس كو بھنچ كيا، اسے حوصلہ دینے كے لئے الفاظ كہيں كھو گئے تھے، بھنا وہ نازك مزاج تھا اتنا ہى بار بار بھر رہا تھا، صائم نے اس كے پاس بيش كردونوں كو الگ كيا۔

الماسكا 70 مرورى2017

"اب کیا ہوا؟" حماس بھائی نے یو چھا۔ اس کی نظر بے اختیار دادا جان کی طرف گئی، وہ اس کی نظر کا اشارہ سمجھ کر اس کے پاس علے آئے، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا،

اجمى كتابين پڑھنے کی عادت ڈالیں ابن انشاء اوردوگی آخری کتاب .... خارگذم ..... ونيا كول ب .... آواره کردکی والزی ابن ايطوط كتعاقب على ..... علتے ہوتو بین کو جلینے ..... محرى قرى عراسافر ..... خلانشاه بی کے .... ال يستى كاك كويت الدين \$ ..... fay ال وحق ..... أب عايروا ڈاکٹر مولوی عبد الحق قرائداردو ..... انقاب كام ير ڈاکٹر سید عبدللہ طيديز ..... طيف فزل ..... لاهور اكيدمي چوك اوردوباز ارلا مور ف: 042-37321690, 3710797

اورتم دونوں کی زندگی کا خوبصورت سال مجھی شروع ہو گیا ہے۔ عماس بھائی ان دونوں کے پاس چلے آئے، پاپانے آگے بڑھ کراسے وش کیا ادھرانکل نے حماد کو۔

" جارے ہاس آج تم دونوں کو دینے کے لئے ایک سر پر اگر گفٹ ہے، جمادتمہارے لئے تو بے عدد خاص گفٹ ہے۔ جمشید صاحب دونوں کے قریب آ کر رکے اور پھر جماد کے ہاتھ میں انگوشی بھڑائی اور کہا ہید از فرین کو پہنا دو، دہ ساکت رہ گیا، دھیجا تو از فرین کو پہنا دو، دہ ساکت رہ گیا، دھیجا تو از فرین کو بھی لگا تھا۔

''انکل .....آپ .... بید...کیا؟'' تابش معاگ کرآیا تھا۔

بی سراہی اپنی متکنی کی خبر س کر کسی کو سکتے میں آتا دیکھاہے، برخوردار آپ پہنارہے ہیں یا میں اے واپس رکھالوں؟'' انہوں نے پوچھا تو حماد نے جبٹ انگوشی پکڑلی اور جلدی سے از فرین کا ہاتھ پکڑ کر بہنا دی۔

کاہاتھ پکڑ کر پہنادی۔ ''ڈیڈی پیفاؤل نہیں ہے ابھی شن کو آپ نے رنگ پہنائی اور حماد نے خود پہنائی ہے بیہ سراسرظلم ہے۔'' حماس نے ہیئتے ہوئے دہائی

" چل یار ایرجست کرلے، اس کی برتھ وی نہ ہوتی تو اسے بھی اتنا بڑا چانس نہ ملا، برخوردار تحفہ پیند آئے تو شکریہ کہنا پڑتا ہے اور بیٹا آپ کو کیا سانپ سوگھ گیا ہے؟ " وہ خاموثی سے سرجھکا کررہ گئی۔

سبنس دیے تھے، چھوٹے پاپانے رنگ اسے پکڑائی، حماد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ''کہاں پہناؤں؟''معصومیت سے پوچھا، حماد نے چڑ کر ہاتی ساری انگلیاں بند کرلیں اور صرف تیسری انگی سامنے کی، وہ پہناتے پہناتے

2017 5 9 6 75 11-1

مجريحي ابم بيل ہاں دینائی ہے تو دے دو توجه كواينا آپ وروازے میں کمٹری حمن نے لیک لیک کر لظم پڑھی تھی وہ اور امامہ دروازے سے فیک لگائے کھڑی شریر نظروں سے دونوں کو محور رہی ھیں ، از فرین نے ہاتھ چیڑانے کی کوشش کی مگر حماد کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ ''حماد گفٹ مایک رہا ہے دو بھی۔'' وہ دونوں اس کے باس آ می تھیں۔ ''دے دوں کی حمہیں کیا جب مرضی دول؟"اس كے منديے بے اختيار تكلا۔ "اجها جي چلوحمن جم صلح بين شايد كوني مكريث گفت ہو۔" اس كى معنی خبر بات پر حماد مكراديا، جبكراس في المدك كيده ي تھیٹر لگایا تھا، وہ دونوں ہستی ہوئی یا ہر چلی کئیں۔ ''اوں جناب گفٹ۔''وہ اس پر جھکا۔ "باتھ تو چھوڑی مجر دیتی ہوں۔"اس کی ساليس جرے سے عرائی تو تھرا كر يھے ہوئی، اس نے بنتے ہوئے اللہ چھوڑا۔ " كيا بير كفت كافي مبين كداس الكي مين تہارے نام کی انگوشی موجود ہے اس سے زیادہ كى اميدمت ركهنا-" كار كلكملكملاتى بوئى وبال = بِعاكُ عَنْي تقي\_ حماد نے سرشاری سے بالوں میں ہاتھ "ہاں جی کی بہت ہے گر صرف فی الحال-"وهيريوايا تقار "بعد کے سارے گفٹ اپنی مرضی کے

وصول کروں گا۔" پھرخود بى ائى بات يربنس ديا۔

تب اس نے اجازت یا کرانگوشی پینانی میاروں طرف مبار کماد کاشور کج گیا، وه آنھوں میں آئے آنسو صاف کرتے دادا جان کے سینے سے لگ \*\*\* "سنو" وہ اندر حمن کے پاس جارہی تھی، جب حماد نے اس کاراستروکا۔ "كياب؟"اس في إدهرأدهرد يكها،كي کے آنے کا اندیشہ دل دھڑ کا گیا تھا۔ "مبارک ہو، سالگرہ بھی اور منگنی بھی۔" اس کا ہاتھ تھائے ہوئے مبارک باددی ، ازفرین کواس سے بے خاشاشرم آربی تھی۔ "م محص مبارك بادنيس دوكى؟" كمبيم ليح من يوجعا-"مبارك مور" دهي على الماد كاب مكرا المح، اس كے زوس ہونے كى اميد مين "اور گفث؟" از قرین نے سرا تھایا تھا، پھر اس کے جذبے لٹائی نظروں سے تھیرا کرفورا جھکا عيد مو، برتھ ڈے مویا نیوائیر برجواريده بھے پوچھتا ہے بوی سادگی کے ساتھ كهاس بأركيا كفث لوكي جانان بميشكالمرح ہیشہ کی طرح اس کیا اس سادگی یہ ميرى محرابث میری سوچ کی طرح کمری ہوجاتی ہے سوچی ہول کیے کہددول

بركهجانال

رتكين ملوس مويا كوكي خوشبو

نازك چوژيال مويال كوئي يائل



ک طرح تھی، سفید د کھ کے ہردنگ سے بے نیاز، بے پرداہ اور بے جر۔

بھر بلی روش کی بائیں جانب جہاں چند کرے اور دکا بیس تھیں، ان کے آ کے طویل سیر صیاں پہاڑ کے اوپر سے جاتی تھیں جہاں دوسری منزل تھی، وائٹ پیلی کی چاروں جانب ای طرح کا شور اوپر ای کا مراکب ہی پہاڑ کے اوپر سے جاتی تھیں جہاں ای طرح مختلف Altitude مراکب ہی پہاڑ تک سائی دیتا تھا، جمی اس کی نظرن رک کئیں، پراوپر نے منائی دیتا تھا، جمی اس کی نظرن رک گئیں، وقت نے گزار نے سے انکار کردیا چا ندا پے مراد وقت نے گزار نے سے انکار کردیا چا ندا پی بڑھے وائی اس کے باس بالکل سے سرکا اور آہتہ آہتہ آستہ آسان پر تار کی بڑھے باس آب بیٹھا ہو، اس کی شیندی شیمی روشنی مجبت پر باس آ بیٹھا ہو، اس کی شیندی شیمی روشنی مجبت پر باس آ بیٹھا ہو، اس کی شیندی شیمی روشنی مجبت پر باس آب بیٹھا ہو، اس کی شیندی شیمی روشنی مجبت پر میں اس نظر، باؤں میں پہنے جوگرز اور اسے بالکل میں رہتا تھا، محبت کا ویتا۔

اس کی نظرول کی تیش کا کمال تھا کہ اسکے
ہی بل آسکیس چار ہوئیں، اسے اپنا دل لکا
محسوس ہوا، ہے قابو، بے حال اور بے اختیار سا،
وہ چاہتی تھی کہ ایسا نہ ہو اس کا دل صرف اس کا
رہے اس کی محبت اس کے دل پر قبضہ نہ کرے مگر
ہے سود، سب بیکارتھا بھلامجت کو ہونے سے کوئی
روک سکتا ہے یا وہ روک سکی تھی۔

ہلے ہلہ ہلہ استہ جب ہے۔ جب ہے ہیں سے جب ہے ہیں سے نہ سلے تو، وہ اس وقت وائٹ پیلس کی تیسری منزل پہ موجود تنے اس کے سوال پر اس نے اطراف کا جائزہ لیا، چور کورا حاطے کے دائیں طرف کونے بین آھے جا کر ایک بالکونی بی تھی جہاں پر وہ کھڑے تنے وہ بالکونی برائے وقتوں جہاں پر وہ کھڑے تنے وہ بالکونی برائے وقتوں

'' پاس سے گرزتی شرارتی ہوائے ہوگئی ہے۔'' پاس سے گرزتی شرارتی ہوائے سرگوشی کی وہ چوکی ہے۔ اختیار نظریں جرائیں، کیاواقعہ اسے محبت ہوگئی گئی وہ چوکی ہے اس نے زور سے آٹکھیں پھی لیس جیسے ہر تھیقت سے بھاگ جانا چاہتی ہو پروہ نہیں جیسی جوڑتی ہوا گے پیچپا گہرائے تھیا ہے پیچپا کے پیچپا کے پیچپا کے پیچپا کی خرائے تھیا ہے پیچپا کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہے بھی محبت بن کر اور بھی گئے۔ اس کے ساتھ رہتی ہے بھی محبت بن کر اور بھی گئے۔

وقتم اس سے بھاگ نہیں سکتی۔ ' پہاڑوں نے سرگوشی کی ، وہ ساکت رہ گئی کیا پہاڑ بھی دلوں کے بھیر جان لیتے ہیں ، چاندا پے مدار سے سرکنا بھول گیا تھا، آسان اس کی روشنی کے باوجود سیاہ دکھائی دے رہا تھا جا ندکی روشنی یائے کے باوجود خود آسان تاریک کیوں تھا، وہ آبھی سرگوشی پھر ہوئی اب کی باردل بولا تھا۔

''صدا اپنی مانے والا ، اپنی کہنے والا ، بے ہیں اور حد کر دینے والا ، بد دل یا پھر ظالم ، جیسے محبت کے پاس ہونے کے باوجودتم تنہا ہو۔'' اب نظریں چرانا مشکل ہو گیا تھا ، وہ بے دلی ہے آئی پھرخود سے بولی تو آواز بے جان ہور ہی تھی انداز کھوکھلا سا تھا جسے سب کچھ پا کر کھو دینے والا یا پھر، یائے بنا ہی کھودینے والا یا

محبت کاش اسے پانا اتناہی آسان ہوتا جتنا کرنا تو آج یہاں پر میں تنہا نہ بیٹھی ہوتی اگر ان پہاڑوں کواس ہوا کومیری محبت کا احساس ہے تو اسے کیوں نہیں۔

ایک آنسوگرا گرم، جلا دینے والا اور مٹا دینے والا، اس نے ایک نظر وائٹ پیلس کی اس عمارت کو دیکھا جس کی دوسری منزل کے کمرے میں وہ تھی، اس کا دل، اس کی محبت اور اس کا نصیب، وائٹ پیلس کی سفید عمارت اس کے دل

معامد حما 74 عروري 2017

یر قابض ہے ہر جگہ ہے صرف آسان پر جبیں وہ تو کا تنات کے ذرے ڈرے میں بتا ہے گھراے ية كيول بيس تفا؟

یماں۔"اس نے اس کے سینے کی طرف اشاره کیا،مبهوت سااے دیکھناوہ ساکت رہ گیا کیاوہ ایک غیرمسلم کے دل میں بھی بستا تھا؟

تم كيے كهد عتى موكدوہ يهال ير ب-

مکدم خون نے اپنی رفتار کوخطرناک مدتک بو صا كرخودكو جامد كرليا، وه اسے إى جامد حالت ميں س ساد يكتاره كيا جوكبدري كلي-

"اگروہ تہارے دل میں بیس استا تو حمہیں اس کی تلاش میال کیول لائی ہے، کیول ڈھونڈ رے ہوا سے کیا طلب ہے تہاری کیوں اس کے ہو جانا جا ہے ہوآخر کوں اسے ڈھونڈ سے کے "ミニアリリューとランと

دفعاً بادل كرج، كي اس في جوك كر گردن انفا کر ساه تاریک آسان کو دیکها، وه تیزی سے سیر صیال مجلائلتی نیچے آگئی اور وہ بالكوني مين كميرًا بعيك ربا تها، سائت جامه كاثو تو بدن میں ابوہیں اضطراب ہی اضطراب

سوات کے بہاڑوں پر مخصندی برتم اور بادلوں سے ڈھی سے اتری ہوئی تھی،سورج ابھی یوری طرح طلوع تبیں ہوا تھا کل کی طرح آج مجھی با دلوں نے آسان کو اپنی راجد ھائی بنایا ہوا تها، مرآج ان كارنك باكا تها، آج أنبيل سوات ہے کالام جانا تھا، تھا تو کالام، صلع سوات کی مخصيل بى مر پر بھی لوگ مينكوره اورسيدهوشريف كوبى سوات بولتے تھے۔

برآمدے سے باہرلان میں وہ ایک طرف ابھی نمازیر ھرفارغ ہوئی تھی اے دیکھ کرچونگی نہیں بس نظریں تھیرلیں کل کی نبیت آج وہ مجھ

کے محلوں کی طرز پر بنی تھی واس کی ریانگ او فجی تھی جس پر مہدیاں تکائے وہ قدرے جمک کرنچے جمرنے کود کھر ہا تھااوراس کے عقب میں کھڑی صرف اورصرف اسے دیکھرہی تھی، بےخودی، بیگانی س، خود سے اپنی ذات سے اور وہاں پر موجود ہر چزے بے نیازمرف اس کی ہوکر۔ تواہے دل میں رب کو بسالوت حمہیں ہر طرف سکون اطمینان اور چین ہی چین بھی ملے

مرب كون تمهارا الله." أيك وم اس كي المنكمول مين ويكفتے لوچھا تھا برا بے اختيار سا

ہم سب کا بیدا کرنے والایاک پروردگارجو خالق ہے مالک ہرازق ہوہ جوسب کوایک ہی وقت میں دیکھر ہاہے وہ جو بغیر مائے ہی سب کھعطا کردیتا ہے جے ایک بار مانکوتو وہ ہزار بار عطاكرتا ہوہ جوسب كےداوں ميں بستا ہے۔ جمرنے پر نظریں جمائے وہ جذب سے يوتي چي گئي۔

" تمهارا اس مركتنا يكايقين ب ناء حالانكية نے اسے دیکھا بھی ہیں۔" جرت بی جرت می اس کے سوال میں وہ مسکرائی تو چبرے پہ ایمان کا نور چک اٹھاجو ہر چیز سے یاک اور سیا تھا۔ کون کہتا ہے وہ نظر جیس آتا وہی تو نظر آتا ے جب کھ نظر تہیں آتاتم جانے ہو یہ اورے يرندك بهاز اوريه بيغ والاجمرناميتك اس كاذكر کرتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کی ہی عبادت كرتے ہيں وہ سب كوعطا كرنے والا

ووکہاں ملے گا،اے ٹوک کریے چینی ہے يوجيعا تفاءكيسي تزمي تقى ايدازيس وه سأكت روكني تُوْ كَيااس كوخدا كي تلاش تقي؟ مكر كيون وه تو بردل

ماميانه حيا -15 فرور ١١٠٠٠

زیادہ بی ٹوٹا سالگ رہا تھا اس کے چبرے پی زرديان ي هلي بو في تعين \_

" مجھے محبت سے نفرت ہے، اس لفظ کی ا بجادے اس کے مطلب سے پت ہے کیوں۔ یو چھا تھا وہ خاموش رہی ، وہ خود ہی بتائے لگا یوں جيسے آج وہ سب مجھ بتا دينا جا بتا ہو، بھلا كونى محبت سے بھی نفرت کرسکتا ہے اس نے جرت سے صرف سوجا تھا بولی کچھ نہیں اس نے اسے بو لنے کا موقع ہی جبیں دیا تھاوہ کیسے بولتی۔

" کیونکہ میرے ڈیڈ نے ماما سے محبت کی شادی کی تھی ، محبت کتنا خوبصورت لفظ ہے نا۔ اب ده خودمحبت کوخوبصورت کهدر با تفاوه چونگی اور اہے دیکھے گئی چپ جاپ بناء کچھ کیے، جیسے ڈرتھا اگر چھے کہا تو وہ ناراض ہی نہ ہو جائے ، اس کی محبت ڈر ٹی تھی ، ہاہ ڈر پوک محبت ، وہ دونوں اب لان ے نقل كر موروں كا پنجره بيجيے چھوڑتے

نیچردش پراتر آئے تھے۔ ''مگر اس نور کی خوبصورتی کو بھی ماما نے محسوس ند کیا نہ ڈیڈ نے بھی کروایا الہیں ایے برنس یارنی اورکلب سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی، ماما ساری ساری رات ان کا انظار کرے گزار دی اور دن کی روشی لڑائی کرتے وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو مجھ بی جبیں یائے۔ " وہ دونوں چلتے چلتے روش کے ایک طرف بنے نیکی ٹائلز والفوار بي منذر يربيه كا

'' ماما عيساني تحيس اور ڈيٹر يہودي ايك الگ نمب ان کے درمیان دن بدن دیوار بنآ جار ہا تفا ذيثر بحصائي طرح اور ماما تجصائي طرح بنانا جا ہی تھی اور میں، میں کیا جا ہتا تھا یا ہوں پہ تہیں۔"اس کے انداز میں پیچار کی بڑھنے گی، وہ اسے دیکھے بنا محسوں کرسکتی تھی کدوہ رور ہاتھا۔ '' ڈیڈ نے ماما کو چھوڑ دیا شادی کی طرف

جارسال بعدت میں تین سال کا تھا مامانے مجھے كيرسينشري دے ديا وہاں برآيا ميرے كام كرتى میرا خیال رکھتی وہ مسلمان تھی میں جیرت سے اے نماز برصے ویکتایاں کا قرآن سننا تو ول پاگل سا ہو جاتا میری تفتکی برحمی چکی جاتی دل دماغ مفلوج سے ہونے لکتے میں سارا دن آیا کے پاس رہتا رات کو کام سے والیس پر ماما مجھے گھر لیتی آئی وہ جاپ کریش تھیں گھر پر مجھے اکیلا چوڑ کر مہیں جا سکتیں تھیں۔" اب اس کے آنسوؤں میں روائی آئی جا رہی تھی اور اے اپنا دِل دُوبِمَا محسوس ہو رہا تھا، قطرہ، قطرہ لمحہ لمحہ ہر - オレンリュング

'' آیائے مجھے بتایا اللہ سب کی سنتا ہے تمہاری بھی سنئے گا اسے یالو گے تو ہر تشکی دور ہو جائے کی اور میں نکل پڑا خدا کو ڈھونڈے تم کہتی ہو وہ میرے دل میں بتا ہے اگر وہ میرے دل میں بستا ہے تو میرے دل میں سکون کیوں نہیں اطمینان کہاں گیا۔" سوال میں خدا کو یا لینے کی

عامت میں۔ ''میں نے کہیں پڑھا تعاموف، کہایک دنیا '''میں نے کہیں پڑھا تعاموف، کہایک دنیا تختي جوهمل نبيس ہوتی تھی اور ایک دین تھا جو کب ہے ممل تھا، احملیت کی تلاش میں بھٹکتا انہان اييخ دل ميں كيول نبيس جھانكتا، وہ اندركہيں ممل نہیں ہےتو پھر ہاہر بھی اسے اسملیت نہیں ملے گ اور اگر وہ اندر کہیں ممل ہے تو اسے باہر اسملیت ک ضرورت نہیں۔"اے دیکھ کرمسکرائی جو یکسوئی ے اے دیکے رہاتھ الجرمزید ہولی۔

'' بيالفاظ مجھےآج بھی ياد ہيں پية نہيں کس نے لکھے ہیں مریج بی کہاہ، اعداد ماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، ہارا آنا ہارا جانا يهال اس دنيا عن قيام سب محصليس ندلهيل ہندسوں کے تحت متعین کیا جاتا ہے، ہندے

الماساليا جينا (75) دروري 2017

روپ ہے جس میں ہم جسم دی دیکھ کے ہیں، المليت اس سے بہتر مثال كبال ملے كى مال بى وہ پہلی ذات ہے جو اس نفے وجود تک رسائی ر محتی ہے جواللہ کا کلم حق پڑھ کراس دنیا میں آتا ہے جواس کا خالص ہوتا ہے کہ خود اللہ نے اے اینی وحدانیت کا عبد کرلیا ہوتا ہے، وہ عبدالست میں بندھ کرسیدھا مال کے وجود میں آجاتا ہے، يے الله كاسب سے بياراتخدے جواس نے دنيا کوعطا فرمایا ہے، وہ بچہ دین حق کا عہد لے کراس دنیا میں آتا ہے، اتن خالص اور یا کیزہ چیز شاید بی دنیا میں کوئی اور پیرا ہولی ہے اور وہ وجوداس خالص تخفہ کو اٹھائے پھرتا ہے اسے زیادہ مقدس كيا ہو گا الله ياك جب ايك مورت كو مال كے درجے پر فائز گرتا ہے تو انسانیت کی تھیل کر دیتا ب، ایک فورت کا درجه بہت زیادہ ہوتا ہے مال کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے، دین اور دنیا کا ممل مجسم روب اليي عورت كي شكل مين نظر آتا إاور اس کی وجہ سے کردین اور دنیا کے درمیان ربط اورہم آ جنگی کو برقر ارر کھنا ہی دراصل وہ راستہ ہے جو جمیں ماری اس منزل تک پہنچاہے گا جے جنت كہتے ہيں انسان كاعلم دين ميں كم موجاتا ے تاکراہے سکے کر دنیا میں کم نہ ہونے کے طرِيق سيمه، اس ربط كو اس لقى كوسيم اور سلحمانے والا بی دراصل کامیاب انسان ، حضرت انسان ہے جس کے لئے بیکا تنات بنائی گئے۔" اس نے دک کر محمری سائس کی۔

" بیر ربط اور ہم آ ہنگی سکھانے والی سب
سیلی ہستی ہوتی ہے ماں ، کیونکہ وہ خوداس ربط
کی چلتی پھرتی مثال ہوتی ہے ، جس کی ماں بیربط
سیکھ جاتی ہے اس کی اولا دخود بخو دیدربط سیکھ جاتی
ہے ، اللہ عورت کو ماں بنا تا ہے اور پھر ماں کو دس
بنا دیتا ہے ، یہ ماں ہی ہے جو کا کنات کو دس بائی

مارے اردگرو بھرے ہیں، اللہ ایک، اللہ کا محبوب ایک،منکر نیکر دو ادوار تین، کتابیں جار، نمازیں یانچ ، دین سیدھارات ہے جبکہ دنیا گول ب، دائرہ إول الذكراكي عجيكم وخرالذكر براساصفريد دونول لازم وملزوم بين آب بهي بهي ایک ہو کرمبیں جی سکتے کیونکہ میرآپ کی اوقات مہیں، یکائی صرف رب کا نات کو بچتی ہے جبکہ صفرآ پ کا مقام ہیں ، اللہ نے انسان کوزین پر اپنا نائب مقرر کیاہے کیا وہ صفر کو اپنا نائب مقرر كرے كاء صفر كا مطلب كچھ تبيس اور اللہ نے فرشتوں سے محدہ کچھ مبیں کو مبیں کروایا اس کئے کہان دونوں کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، یہی ہے وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا اور رسول صلی اللہ عليه وآله وسلم نے سکھایا، انسان کواسے اپنانا پڑتا ہے، انسان کو دس ہونا پڑتا ہے لیخی ایک اور صفر ایک ساتھ ایکٹے، باہم، آپ دین کو چھوڑ کر دنیا میں عم ہوجا میں ، بیجی تابیندیدہ اور دین کے ہو کردنیا سے کنارہ کرلیں ، میکھی نا پندیدہ ، آپ کو دس کا راستہ ہی ابنانا پڑتا ہے اور تم جانے ہوجو مجسم دی ہے وہ کون ہے۔'' ایک نظرایے دیکھا، ہوا ساکت کی رک گئی، فوارے سے گرتا مائی ساکت سا اے من رہا تھا یوں جیسے ہلا تو وہ بولنا -62 3 Si.

"ال ، كت بين وہ حاملہ مال جو بورے دنوں سے ہوتى ہے ، اس كا دور كا ہوتى ہے ، اس كا دور كمل دس ہوتى ہے ، اس كا دجود ايك اور اس كے وجود ميں چيى اس كى اولاد ، ايك بڑے سے مفر كردب ميں اس كے موجود ميں ہوتى ہيں سے خواصورت چيز ہوتا ہے ، اس نے سے زيادہ خالص چيز ، دنيا ميں كوتى نہيں ہوتى ، يہ جزادان ميں ليخ كس صحفے كى طرح كے وجود كواتے وجود ميں نوم بينے تك سميث كرد محتى ہے ، ماں بى دہ كمل ميں نوم بينے تك سميث كرد محتى ہے ، ماں بى دہ كمل

الماسادال 77 مووري 2017

"اس من ايمان جو ہے خوبصورت أو موانا يونوجس دل عيل ايمان بستا مووه كالام سوات اشو واری اور چھکوری سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔" كتناعجيب انداز تغااس كاوه اسے ديکھے كئى۔ "تم نے بھی محبت کی ہے؟"اس کا سوال ای سے یو چھا تھاوہ مسکرایا۔

راج بس تھا وہ، دیوانہ کر دینے والا، بے بس اور بےخود کر دینے کی صلاحیت رکھنے والا۔ "محبت برایاک جذبہ کل، یہ جھ جسے کے دل میں بھلا کہاں آسکتا ہے۔" ں بھا ہیں اسلامے۔ ''تمہارا دل بھی تو بہت احیما ہے تا۔''

"ای میں ایمان تو جیس -" ترکی پرتر کی کہا تھا، وہ باتی راستہ خاموش رہی وہ گرے اورسلور پراڈویر ماہو ڈھنٹر کے روڈیر جارے تھے، آنسو حجيل كي طرف ثورسث بهت كم جاتا تھا، بيرا ڈو پرخطرراستوں پر دوڑنے کی تو وہ کھڑی سے باہر دا تيل طرف بيتي وريا كوديكمتي سامن بيني ون

ہے بولی۔ "مم پہلے بھی پیہاں آئے ہو؟" رینہ م دونهيس ، تمهاري طرح خوابون خيالون عي كى بارآيا ہوں، ايك بات كبوں \_' وه دل كامكين اجازت مانگ رہا تھا اجازت تو دین ہی تھی سو

"تم اشووادی، چھکوری سوات کلام سے محبت كرنى ہوئے عجيب ساإيداز تقااس كاوہ اب اس کی طرف دیکھتی کہدری تھی۔ "میں نے ایک ناول میں ایک کردار کے جملے يوسے تھے جو جھے آج بھی از پر ہیں، آج مي مهيس خدا تك ينيح كا راسته بتاني مون، خدا تک چینے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ محبت

ے، وہ محبت جو فرد واحد ہے ہیں جوانسان سے

دس بنا دین ہے یہ ای اسلیت ہے۔" ہوانے جھوم کر ہو گئے کی روااوڑھی ،عوف کولگا جیسے واقعہ وه بھی مال کو سمجھا ہی جیس تھا۔

''تم نے بھی محبت کی ہے؟'' وہ مال روڈ كے كنارے ير طلتے ہوئے دائيں طرف بہتے دريا ي ب اس كرى كے بل كى طرف جارے تھ جس کے دوسری طرف سوک پر لینڈ کروزرز اور پیرا ڈوز کی ایک لمبی قطار کھڑی تھی ،ان کرائے کی گاڑیوں کے ماہر ڈرائیورائے ایے مسافروں کا انظار كررے تھے،اس كے سوال يراس نے ايك نظرائے ہے آ کے چلتی اپنی میم پر ڈالی پھر آہت ہے بولی، جان لگا کرخود کو انجان بنایا تھااس کے

" تم جانے ہو جھے بین سے سوات کالام رشو وادى ، چھكورى ديكھنے كاعش تفا اكثر خوابوں خیالوں میں، میں نے ان جگہوں کو دیکھا تھا اور آج جب حقیقت میں دیکھ رہی ہوں تو میں ساكت بول\_"

"ماکت کیول؟" ساتھ قدم سے قدم ملا كر چكتے يو چھا، وہ جاہ كر بھى كہدنہ يانى كه يقين نہیں تھا کہ سے کچ جھے یہاں پر اپنے خوابوں کا شنراده ل جائے گا۔

''ان کاحسن دیکھ کر۔'' وہ مسکرائی ،اس نے عام سے انداز میں سوال کیا۔ "جمهيل سيسب كحصين لكتاب؟" "بالتم جوساته مو-"دل ميس آيا كهدد مگرخاموش ربی\_

"اس کتے کیونکہ تمہارا دل خوبصورت

"ایں میں تم جورہے گئے ہو۔" دل نے سرگوشی کی تھی ،نظریں چرائے پوچھا۔ ''تهمیں کیسے پیند۔''

الما حداد 70 حرور ق 2017

FOR PAKISTAN

عاشق نہیں۔'' اے ایک بل کواس کے وجود ہے سنهرى روشنيال چونى مونى محسوس موسي محسور کن کی ،خوبصورت، اور محبت کی ، آج اس محبت اورعشق مين فرق سمجه آيا تها واقعه محبت

پاک جذبہے۔ ''گرتم نے تو کہا تھا کہ حمہیں یہ جگہیں و يكيف كاعشق بي و وه حرام موا چر-" مجملحول بعد مکدم پوچھا پہلے سے زیادہ پرسکون مسکراہث ے بتاتے وہ اس کے ساتھ پیراڈو سے اتری،وہ كافى دىر بعداشو ويلى بينى كے تھے، اشوفلك بيس بہاڑوں کے درمیان بن ایک چھوٹی می وادی تھی جس کے درمیان سے اشوکا دریا بہتا تھا، وادی میں ساحوں کی خاصی گھما کہی تھی، ان کی پیراڈو کے ساتھ پچارواور جیپول کا جو پورا ایک قافلہ کلام ے تکلا تھا ان می سے تقریباً سب بی گاڑیاں اشویس رک کی میں ،مزید پیچھے آر بی میں۔ '' جھے عشق ان جگہوں پہ جھری خدا کی

قدرت دیکھنے کا ہے میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ پاک نے ان جگہوں پہ لتنی خوبصورتی رکھی ہے فيصفداك بناكي خوبصورت فدرت ويكيف كاعشق ے تو چربہ حرام کیے ہوا۔"اس کے بیچے ملتے وہ سڑک کے دائیں طرف چلی آئی جہاں سیجے شور محاتا نیلا دریا بہدر ہا تھا سرک کے دائیں جانب حقیقتاً در یا کے او پرلکڑی کا میبن بنا ہوا تھا جس کا فرش تختول کا تھا جن کے درزوں سے کئی فث نيح بهتانيلا دريادكهاني ديتاتها\_

وہ جس طرف سے کیبن میں افاق ہوئے وہ کھی تھی، ہاتی تینوں اطراف میں نیچے کر کے لکڑی کے شختے لگے تھے اور وہ کیبن بالکل بالکوئی لگ رہا تھا، کیبن میں دونوں طرف لکڑی کے پینچ اور درمیان میں لکڑی کی بی میزر طی می وہ ایک چھ کے آخری سرے پر تلک کی تاکہ یا کی طرف بہتا

نہیں بلکہ انسانوں سے کی جاتی ہے،خدا صرف انیا ثیت سے مجت کرنے سے ملتا ہے ، محبت جذبہ ہے، عشق تو اس کو بدنام کر دینے والا نام ہے شاعروں اور ادبیوں کی اصطلاح ہے انہوں نے محبت کو بگاڑ بگاڑ کرعشق بنا دیا ہے آپ یوں مجھ لیں کہ محبت سرکہ ہے اور عشق شراب ہے ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہے یعنی سرکہ خلال ہاورشراب حرام ہے محبت میں جب بیدمقام آ جائے كدمجوب بى سب كچھ لكنے لكے اور آپ اسےاہے لئے ضروری مجھے لکیں تو وہیں رک جانا چاہیے، عصل انسان کو کم ظرف بنا دیتا ہے اس کی سوج کومحدود کر دیتاہے وہ معثوق کے گرد طوانی كرفي كوجائز قرار دين لكنا بعشق ميس مم انسان پھرانسان ہیں رہتا، وہ انسانیت کے لئے مردہ ہونے لگتا ہے ہروہ چیز جوانسان کوانسانیت کے مقام سے کرا دے وہ حرام ہے توعشق میں مجی یمی ہوتا ہے، انسان ہوش وخرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے اسے اپنے جے می گارے سے بے انسان کی ایس مکن لگ جاتی ہے کہ اے مجھ اور بھائی ہیں دیا،اے بوی بت پرتی کیا ہوگی کہ مٹی کا باوامٹی کے باوے کے گئے مجنون ہو جائے ،عشق مجنوں کر دیتا ہے، مجنوں با کل کو کہتے ہیں اور یا گل بن سے خوف کھانا جا ہے، عشق تو سرطان سے بھی برا مرض ہے بیعشق، عشق حیقی عشق مجازی میصرف الفاظ کا ردو بدل ہے میہ انسان کومجنوں بنادیے کی چیزیں ہیں اصل جذبہ محبت ہے اور محبت بھی آپ کو آپ کے مقام سے تهيس مراتي وه آپ كوجهي ياكل بن تك تهيس لاتي اس لئے کہ محبت اللہ کے زور یک پندیدہ ہے، الله ننانوے نامو سے مخاطب كيا جاتا ہے اور ان ننانوے ناموں میں سے کوئی ایک بھی عاشق مہیں ہے، ننانوے نام گھنگھال کر دیکھ لو وہ محبت ہے وہ

مامناس حيا 79 فروري 2017

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ا یک کلک سے ڈاؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کوائے احسانات کاشکر کیے ادا کیا جاسکتا ہے،
وہ بے بسی تیرے دل بیل محت پیدا کرے گی، تو
سوچے گا کہ مالک نے بغیر کسی غرض کے تجھے
نواز، تجھ سے محبت کی، تو غور کر کہ اتن ہوی دنیا
میں تو کتنا حقیر ہے، سینکڑوں کے ججمع میں بھی
تیری کوئی بچپان نہیں، کوئی تجھ پر دوسری نظر بھی
نہیں ڈالٹ، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی تیری، لیکن تیرا
رب کروڑوں انسانوں کے چھ بھی تجھے یادر کھتا
موچتا ہے، تیری ضروریات پوری کرتا ہے، تیری بہتری
موچتا ہے، تیری ضروریات پوری کرتا ہے، تیری بہتری
موچتا ہے، تیری میں خدا کی محبت پیدا
موچتا ہے، تیری موجائے گا۔''

ہوا ہیں کیلی مٹی اور بہتے دریا کی بساندر پخے
گی تھی جاندنی دجیرے دجیرے پھیلتی ان دو
اجنبی مسافروں کو دیکی رہی تھی جو پندرہ دنوں ہیں
ہی ایک دوسرے کے بہت قریب آگے تھے بغیر
کی ارشتے کے گروہ پنہیں جانی تھی کہ ہررشتے
سے سچا اور پاک ایک اور رشتہ ہوتا ہے، دل کا
رشتہ، جو جڑتے وقت نہیں دیکھتا اور تو ڈر نہیں
ٹو فنا جو صرف اپنی کہتا اور اپنی ہی کرتا ہے، بغیر کی
گی سنے۔

وہ گاڑی سے اتری تو دل ایکدم خالی ساتھا چیے اندر دور کہیں سائے پھیلے ہوں گہرے، پر ملال، سے سامنے کے منظر نے بھی اس پر کوئی اثر نہیں کیا، ماہوڈ ھنڈ ان کی آخری منزل یہاں سے عوف اوراس کاسفر الگ ہو جانا طے تھا، تین کھنٹے آخری کھنٹے وہ ساتھ یا پھر وہ تو شاید بھی ساتھ تھے،ی نہیں، بھی بھی نہیں۔

سامنے تاحد نگاہ سبزہ پھیلا تھا، جے کوئی بزاروں ایکڑوں پر پھیلا کوئی لان ہوسبزے کے دریا اچھی طرح سے دیکھ سکے جبکہ عوف ریانگ تھاہے جھک کرینچ بہتے دریا کود کھے رہا تھا۔ ''سنو۔'' اس نے پکارا گر دیوقا مت سرمگ پھروں سے نکراتے نیلے پانی کاشورا تنابلندتھا کہ وہ بن نہ سکاوہ اٹھ کرقریب آئی۔ ''تمہاری بایا کہاں میں ترکی میں اقدی''

"" تمہاری ماما کہاں ہیں ترکی میں یا قبر؟" وہ عام سے انداز میں بولا۔

''میں پانچ سال کا تھاجب ایک ایکیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔'' اس کی بات پر وہ بھی گردن پھیر کرینچے دریا کود کیسے گئی۔

''تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا گل۔''وہ بغوراے دیکھ رہاتھا۔ ''میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہوں ان کی

کوئی بین نہیں تو ماما یا پاکی ڈے تھ کے بعد انہوں نے مجھے مانی سے ماسک لیاءان کے صرف دو بیٹے میں۔''

''اوآئم سوری۔'' وہ جواب دیتے بنا گردن پھیر کریانی کود کیھنے گئی۔

''تم نے کہا کہ انسانوں سے محبت کرنے سے خداماتا ہے کیونکہ محبت خداکا پندیدہ مل ہے لیکن اگر خدا سے محبت کرنی ہوتو کسے کریں انسانوں سے محبت تو ہم ان کی مدد کرتے ان کا احساس کرکے کرسکتے ہیں گین خداکوتو کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہرمختاجی سے پاک ہے نا۔'' کیبین کے دائیں طرف سے دھوپ اندر تا کی محب وہ اس کے دائیں طرف آ کھڑا ہوئی دی وہ اس کے دائیں طرف آ کھڑا ہوئی دی وہ اس کے دائیں طرف آ کھڑا ہوئی دی وہ اس کے دائیں طرف آ کھڑا ہوئی دی وہ اس کے دائیں طرف آ کھڑا ہوئی دی وہ اس کے دائیں طرف آ کھڑا ہوئی دوہ اس کے دائیں طرف آ کھڑا ہوئی دوہ اس کے دائیں طرف آ کھڑا

ایک مصنف لکھتا ہے کہ۔ ''ہر وقت خدا کے احسانات کو یاد کر ،غور کر ہر سانس خدا کی عنایت ہے یوں دل میں خدا کی شکر گزاری پیدا ہوگی ، پھر تو ہے ہی تحسوس کر ہے گا

المام حدا 80 مروري 2017

"تم جي-" كهدكروه بنها جيسے اپنا نداق اڑا

ر ہاہو پھر بولا۔ ''میں بینبیں کبوں گا کہتم سے جھے محبت ''میں بینبیں کبوں گا کہتم سے جھے محبت ہے یا چر سق وغیرہ کیونکہ محبت میں خدا سے کرتا بهون اورعشق خدا كو يسندنهين بقول تمهاراعشق اور عاشق مجنول ہوتا ہے ہاں مگر .....

"میں اتنا ضرور کہوں گا اے ماہوڈ ھنڈ کی شنرادی تم مجھے ایکھی لتی ہوتمہارا ساتھ میرے لئے باعث زندگی ہے تمہاری مسکراہٹ میری آ جھوں كانوراوردل كاسكون باور .....

" میں در ہو رہی ہے عوف " کہتے وہ ا یکدم انھی جو وہ کہنا جا ہنا تھا ایسے سننے کے لئے اس نے بل بل دعا میں ماللیں تھیں ہر بر لمحداہے رب سے التجاء کی تھی اور پھر آج جیب ایسے اس کی دعاؤل کا اجرال رہا تھا تو وہ ڈر کی تھی، آتے والےوقت ہے، درمیان میں آئی جدائی سے اور بساط جان بارتية والياعذاب س

"در تو والعی مو کئ ہے جر پر ملس کے جلد-" من قدر پر یقین سا انداز تھا اس کا وہ چپ چاپ اسے دیکھتے کئی پھرایے شولڈر بیک سے قرآن یاک تکال کراہے تھاتی بولی، تو آواز كانب ربي هي ،آنسو بهنے كوب تاب تقے اور دل وہ نجانے کب اور کس وقت چلنے سے اٹکار کر دیتا کوئی بھروسہبیں تھا،سر جھکا کر پکوں کی تی چھیانی

" بدوہ پاک کلام ہے جس کے صفح صفح پر درج مهيس كى حقيقول كاية على كايمراطمتعم مجھی ہے راہ ہدایت بھی اور کائل ایمان بھی، ب يمال آنے سے يملے ميں نے اي الكل كى دوكان ے لیا تھااور مجھے لگتا ہے کہ مہیں اس کی ضرورت ے م جب اسے اورے بقتن سے برمو کے او تميارا ايمان كالل موجائ كالدربال جب بعي اختنام پراشو کے دریا کا پالی ایک جگہ اکٹھا ہوجا تا تھا اور وہاں اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی، اس بھیل کی صورت استھے ہوئے مانی کو لوگ ماہوڈ ھنڈ جھیل کہتے تھے جھیل کا یانی سزی مائل نیلا تھااس کی سطح پر ڈو ہے سورج کی آخری سنہری یروں والی بریاں رقص کررہی تھیں جھیل کے نیچے بلند و بالاتر سبر بہاڑ تھے جنہوں نے پورے علاقے برسامیر سا کررکھا تھا، بہاڑوں کے ساتھ ماہوڈ ھنڈ کے دائیں طرف دریا کے درختوں کا جهندُ تقاوه اس سبر زار مين واحد درخت تھے، بالكل ايسے جيسے كرمس ٹريز ہوتے ہيں۔

ان کی تیم ٹولیوں کی صورت میں گھاس پر بیٹے گئی او وہ دولوں چلتے ہوئے ایک درخت کے سائے میں آ بیٹھے بنجانے کتے ہی بل خاموشی کی تظریو کے آج کل کی زبان اینے دل کی طرح خالی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا دل جذبوں احساس سے خالی تھا اور زبان لفظوں سے۔

"كياسوج رب بور" كي كيا تو تفايى باراده يو چوليا-

" میں ان حسین واد بول اور مرغز اروں کو بہت مس کروں گا۔'' کہتے وہ رکا ایک نظراس پہ

"اور جہیں بھی۔" بل بھر کور ماہوڈ ھنڈ کے كنار بےاس وسیع وعریض سبزہ زار میں سکوت سا

'' بیں خدا کو ڈھوٹٹرنے گھرے لکلا تھا میں اس وقت بينبين جانبًا تھا كەميرا سفر مجھے كس منزل کی طرف لے کر جارہا ہے یا پھر کوئی منزل کے کی بھی یامبیں ہاں مر مجھے اس سفر میں منزل

) اور ..... ''اور کیا؟'' وہ بغور اے دیکھتے یولی دل رك ساكيا تقالي السال السال

النك مولندلو

20175392

يه جوكان بيل مير ايشول يد لكي بوت لوبيركول بعلا؟ بہ جوہونٹ ہیں صرف دوستاں میں سلے ہوئے توبيس لخ يهجواضطرابرجا مواع وجودين يد كيول بعلا؟ یہ جوسک سا آگراہے جمود میں توبيس لتے؟ به جودل می در د چیزا موا بلطیف سا توبيك سے ہے؟ یہ جوآ تھوں میں کوئی برفسی ہے جی ہوئی

توسيس لتے؟ بہ جولوگ ہیں پیچیے ہڑے ہوئے نضول میں الهيس كيا يبترالهيس كياخر؟ كى راه كے كى موڑىر جوانيس درا

مجمى عشق ہواتو پید کھیے

كسى نے بچ بى كہاہے محب بھى كتنى عجيب ہوتی ہے نا؟ پہلے آپ کی سوچوں پر اپنے پنجے گاڑتی ہے دوسراحملہ آپ کی نیند پر کرتی ہے اور تيسرے اليك سيكون بيس كرآپ كوبالكل ب بس كرديق بوه بھى ايس وقت خودكو بے بى كى ا نتباؤں پرمحسوں کررہی تھی ،محبت بے بسی کا دوسرا نام بى تو ہے۔

وہ ماہوڈ ھنڈ سے بھاگ کر بھی نہیں بھاگ سی تھی، وہ اینا دل تو وہیں لہیں محبت کے اس یونانی دیوتا کے قدیموں میں چھوڑ آئی تھی جہاں سے والیس نامل سی ، شندی شندی چلتی برتم ہوا نے اس کے بال بلمیرے تق محن میں لگے درخت کے نجانے کتنے ہی ہے ہوا کے دوش پر اڑتے اس کے قدموں میں آگئے تھے، اک حرت کار میں جاگی ،حسرت ناتمام۔ ''کاش میں بھی کئی فٹک ہے کی طرح

اسلام قبول كروائ ضرور يؤهية ربينايه "جواب میں وہ مسکرایا ، شہدرنگ آ تکھیں چھوٹی ہولئیں پھر اس کی مسراہت دھندلائی اس کے چرے کا ہر تعش كل كى آنكھوں ميں جھائي دھند ميں دھندلاتا گیا، وہ تیزی سے مڑی اور بھا گئ ہوئی وہاں سے چلی کئی، اس سے پہلے کہ قدیم بونائی دیو مالا کے اس كردار كے لفظ روايات ميں جكڑے اس كے قدموں كور بيركردية\_

444

"ا الله الله الله على تجهد على الله الله سب کوعطا کرتا ہے،اس کوبھی جو ما تکتا ہے اوراس کو بھی جوہیں مانکٹا جو کوئی سوال مہیں کرتا اے عطا كرتے والے ميرے رب اسے ميرا كروے تين سالوں سے اسے میں مانگ رہی ہوں مجھے یقین ے آج میں تو کل، کل میں تو برسوں تو میری ضرورین لے گا تو، تو سب کی سنتا ہے پھر میری بھی من اورائے میرا کروے۔ "رات کی تاریکی میں اس ونت اسے ما تک رہی تھی جب عبداور معبود کے درمیان کوئی تیسرانہیں تھا، وہ رورہی محمی،سکیوں سے آنسوؤں کی اکراڑی تھی جو رخمار پر بہتے جارہی تھی۔

ر پر ہے جارہ کی ا۔ محبت بڑا عجیب جذبہہے جس کے دل میں بس جائے پھرا سے لہیں کالہیں چھوڑتا ہے بس کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جمادیتا ہے، ماردیتا ہے اور مرداديتا ہے۔

باط جال بعداب ارت بي كس طرح شب وروز دل پیعناب اترتے ہیں کس طرح بتعي عشق مولو پية چلے

یہ جولوک سے چھے ہوئے ہیں پس دوستال تو سكون بن؟

يہ جوروگ سے چھے ہوئے پس جم و جال توبيس لتے؟

منت منا 82 شروری 2017 منت منا 82

تھا۔" اس نے بھیکی پلیس بند کرے آنیو اندر ا تارے اور جب آلکھیں کھولیں تو وہ خشک تھیں۔ "متم جانتی ہو جھے شوگر اور بلڈ کی پر اہلم ہے تمبارے فالوخود بارر بے بین مارا کوئی بحروب مبیں کب زندگی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اسے پہلے ہم مہیں این کھر کا دیکھنا واجے ہیں۔" اس نے تکلیف ہے آسمیں بند کین نظروں کے بہامنے اس وحمن جان کی تصویر ابحری، جب پلیس اٹھا تیں ای ایک مل سے وہ بھاک رہی تھی تین سال اس کھے سے بھا گتے ہی تو گزارے تھے بیدونت بھی نا بڑا ظالم ہوتا ہے، جتنا بھا کو پیچیا جھڑاؤ آ کر ہی رہتا ہے اور جب اےرو کنے کے لئے اس کے پیچے بھا کوات جا کر ال رہ ہے اس ير آپ كے آلسو، سكيال، آبر منيس، ترفيه فريادي بالكل الرعبيس كرتيس اور پر تفك ماركرآب كواس كاسامنا كرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ میہیں ہارتا بلکہ آپ کو ہی ہارتا بر تا ہے، ان دولفظوں میں صرف لفظوں کا فرق ہے مر بارنا بوا مشکل ہوتا ہے بالکل و سے جسے مرتے وقت زندگی کی امید کرنا اور وقت کو ہرانا ا تنامشكل موتا ب محصر بروع كى زندكى كى امدكرنار

" " تمہارے خالو کے جانے والوں نے ایک رشتہ بتایا ہے لڑکے کانام مجرعبداللہ ہے مال باپ مر باپ نہیں صرف وہ اکیلا رہتا ہے مال باپ مر کھے ہیں،اسلام آباد میں آفس میں جاب کرتا ہے اور اچھا گھر ہے شریف لوگ ہیں اور سب سے بڑھ کو تمہارے خالو اور میں راضی آہیں بس اب اور ہم لوگ تہارا انکار نہیں سنیں سے ریاز کے کی تصویر ہم لوگ تہارا انکار نہیں شادی کی تاریخ بتا دیں سے دکھے لوکل ہم انہیں شادی کی تاریخ بتا دیں سے دکھے لوکل ہم انہیں شادی کی تاریخ بتا دیں سے دئے۔"

"جبآپ نے سارے نفلے کر لئے ہیں

ہوتی آ دارہ ہوا مجھےان دیکھےراہوں میں اڑائے پھرتی ادر میں لا دجودی شرقاً غریا اڑتی پھرتی پھر تھک ہارکر کسی چھوٹے ہے آگان میں پڑی ہوتی، ادر کیا خبر وہ آگلن بہودی عوف کا ہوتا، دیواروں پراداسی کالیپ چڑھا ہوتا ادر میں برتنوں کی اداسی اوڑ ھے شہر خاموثی کی ہاسی کی مانند نظر آئی۔''

''گل با نو ، کیا ہوا پر بیٹان ہو۔' قدموں کی آ ہٹ کے ساتھ آ داڑ انجری تھی اس نے دل و جان دگا کرانے لیج بیس آ نسوؤں کی چھپائی۔
''جی خالہ بہیں تو آپ کو کچھ کہنا تھا۔' خود کو پرسکون ظاہر وہ بھی اس وقت جب دل اور دماغ بیس اضطراب اور بے سکونی نے ادھم مچا دماغ بیس اضطراب اور بے سکونی اس وقت اسے رکھی ہوکتنا مشکل ہوتا ہے بیکوئی اس وقت اسے رحمتا

" ایک بہت ضروری کام ہے گرتم اندھیرے میں کیوں کھڑی ہو اندرآ جاد مختلای ہواچل رہی ہے، بیار ہوجاؤگ۔" فکر مندی سے کہا تھا وہ بنس پڑی، بناوٹی سی بنسی تھی اس کی کھوکھلی یوں جیسے مرتے وقت کوئی آخری بار موت کو د کھے کر جرا بنسے بالکل ولی بنسی تھی اس کی۔

"ميں تھيك ہوں خاله آپ بتائيں كوئى كام

201763979 83 10000

"السلام علیم ماہوڈھٹھ کی شہرادی شادی
مبارک ہو۔" ہے آواز ہے انداز وہ چونی پھر بے
اختیارخود ہی اپنا محوکھنٹ الٹ دیا، آتکھیں چار
ہوئی، وہ ساکت رہ گئی، دل رکتا محسوس ہوا ہوں
لگا جیسے کارواں زندگی رکنے لگا ہوسائسیں تھم گئی وہ
پلک جھکے بناء اسے دیکھے گئی پھر بے اختیار کی
فرانس کی کیفیت میں ہاتھ اٹھایا، وہ اس کے
چیرے کو چھورہی تھی یوں جیسے اس کے ہونے کا
پیشین کر رہی ہو اس کا ہاتھ اب اس کی آتکھوں
سے ہوتا ہوا ہونٹوں پر آرہا تھا وہ چپ چاپ اس
کی کیفیت کود مکھتے گیا پھر ہونٹوں نے جنبش کی اور
ہرطرف خوشبو پھیل گئی ہجبت کی خوشبو۔
ہرطرف خوشبو پھیل گئی ہجبت کی خوشبو۔

' پیرین ہی ہوں گل تمہارا عوف۔'' لبول نے جرکت کی اس کا ہاتھ اس کی تھوڑی بررک کیا، بے میٹنی سے بیٹنی تھی،اک خواب کا سا عالم تھا اور وه اې خواب کو تمام عمر د يکينا چامتي تھي بنا سانس کئے بناء ملک جھیکے؛ دل نے چیکے سے وقت رک جانے کی دعا کی می ، اور آج دعانے تبولیت یا لی تھی، وفت رک گیا تھا سا کت سا مششدر ان کی محبت ان کا مان و میصنے کو کمرے میں پھولوں کی ت<sup>ہ</sup>ے ساکت تھی سائس رو کے ان کو ويفتى كمركى سے جمائكا جاندآج بحرايے مدار ے سرکنا بھول گیا تھا آسان برآج تاریکی کے بحائے روشی جھا کئ تھی محبت کی روشی ، محبت بھی وہ جوایک بہودی کوخدا تک لے کئ تھی ، کیا واقعی مجت اتن طاقت ور ہوئی ہے محول نے جرت کی تھی یاؤں نے انہیں جب رہے کا اشارہ کیا۔ «وتبين، محمر عبدالله تمهارا صرف تمهارا عبداللد'' وہ بولا آتھوں سے چھلکتا ایمان اس بات کی گواہی مجنے مجنح کردے رہا تھاوہ کہنے لگا۔ "ایک بار ماہوڈ ھنڈ کی شمرادی نے کہا تھا

وین سیدها داست به جبکه دنیا کول دائره ب اول

تو مجھ سے کیوں او چھر ہی ہیں۔ "اس نے بھیگی آنھوں سے کاغذ میں چھی تضویر کو دیکھا تھا، گر چھوا تک نہیں آنکھیں بند کیں، چند کھے چند سانسیں، پھر بولی تو آواز میں اک یقین سابول رہا تھا، انسان کا خدا کی رحمت پریقین۔

'' میں ہر فیصلہ آپ رضا پر چیوڑتی ہوں آپ تیاریاں کریں بس۔'' اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑتی وہ میکدم پرسکون ہوئی تھی، تین سالوں کا اضطراب پریشانی، بے چینی سب سچھوٹتم ہو گیا تنا

اس نے خود کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیا ان تین سالوں میں اس نے خود ہے جنگ کرر کھی تھی، وہ یکدم ختم ہوگئی،اگر پریشانی بے سکونی اور د کھ نہیں تھا تو دل خالی ضرور تھا جیسے سب کچھ ہونے کے یا وجود بھی کچھ نہ ہو۔

آج اس کی بارات سی ماہر ہوئیش نے اس کے سوگوار سے حسن کو دو آنش کر دیا تھا، باہر شور ا تھا شاید بارات آ چکی تھی، عورتوں اور بچوں کے تبقیم کھروں کے کانوں ڈھولک کی آواز کے ساتھا ہے رفصت کر دیا گیا،اس سارے عرصے میں نہ وہ رونی، نہ چینی، نہ چلائی، اسے ایک خوبصورت کمرے میں لا کر بٹھایا گیا اور ا گلے ہی یل جب کمرہ خالی ہوااور قدموں کی جایا اعجری تو اسے اینے دل کی دھومکن رکتی محسوس ہونی وہ کوٹ ا تار کرصو فے برر کھتا سکون سے واش روم جلا گیا تھا کھو تھنٹ کی اوٹ سے صرف اس کی چوڑی پشت دیکھائی دے رہی تھی اور اسطلے ہی یل وہ اس کی طرف پیٹھ کے شاید شکرانے کے تفل ادا کررہا تھا، وہ چونکی پھر سنجل کر بیٹے گئی دعا ہے فارغ ہونے کے بعداب وہ اس کے قریب بیٹا كهدر بإقفاا وروه ساكت تحيء جارتهي-

ماسام حيا 84 فروري 2017

نے این انکل کی شاپ سے لیا تھا، ان کی اسٹیمپ کی تھی اس پر،ہم دونوں کو خدانے ملانے کا کتنا خوبصورت وسیلہ بنایا تمہارا قرآن باک مجھے دینا ہی میری زندگی سنوار گیا۔"اس نے رک کر گہری سائس بھری یوں جسے صدیوں کی مسافت طے کی ہو،آنسو شپ شرے وہ یکدم رے وہ یکدم بے جین ہونا قریب ہوا۔

ب من المواتم في لو مو- "ا تناكهنا تفاكه ده "كيا موريدرون كي-

"ابیا ہی تو ہوتا ہے اس وقت جب اللہ ایک آپ کو اس وقت وہ چیز دے دے جب آپ ہر امید آس کا دامن چیوڑ بیٹے ہوں، بیل بہت خوش قسمت ہوں عبداللہ کہ آپ جھے لیے اگر بیل آبام عمر تجدے کی حالت بیل اس رب کو اگر بیل آبام عمر تجدے کی حالت بیل اس رب کو اگر بیل آبام ادا کرتی رہوں تو تب بھی آپ کو چائے کا شکر ادا کرتی رہوں تو تب بھی آپ کو بیل نے فخر بیا فظر دونوں پر ڈالی چا ندائے مدارے تبر کے لگا بری تھی جب فدا سے بچھ ماگوتو اپنے گاب کے بچول شر ماکر رہ تا بھیر کے اور وہ دل بیس موج رہی تھی جب فدا سے بچھ ماگوتو اپنے بیس موج رہی تھی جب فدا سے بچھ ماگوتو اپنے کی بیس موج رہی تھی جب فدا سے بچھ ماگوتو اپنے کی بیس موج رہی تھی جب فدا سے بچھ ماگوتو اپنے کے لیا کر دے کیونکہ وہ بڑار جیم وکر یم کی کا کر دے کیونکہ وہ بڑار جیم وکر یم کی کر بی جہیں عطا کر دے کیونکہ وہ بڑار جیم وکر یم کی کونکہ وہ بڑار جیم وکر یم کی کے کا کی رب ہے۔

\*\*

الذكر ابك ہے اور موخر الذكر بڑا سا مفر ہے دونوں لازم وملزوم بین آپ ایک ہو کرنہیں جی سے کیونکہ میکائی صرف رب کا تنات کو بچتی ہے جبر صفرآب كامقام مبين ،الله في انسان كوزيين پراینا نائب مقرر کیا ہے، کیا وہ صفر کو اپنا نائب مقرر کرے گا صفر کا مطلب مجھیس اور اللہ نے فرشتوں سے تحدہ مجھ مہیں کوئیس کروایا اس کئے کہ انسان کو ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے یہی ہے وہ طریقہ جواللہ نے بتایا اور نی صلی الله عليه وآله وسلم نے سکھایا اسے ہم انسانوں کو ا پنانا ير تا ب يعني ايك اور صفر ايك ساتھ ا كشے، باہم آپ دین کوچھوڑ کر دنیا میں ضم ہو جا تیں یہ جى نا پنديدہ اور دين كے موكر دنيا سے كنارہ كركيس ميمي ناپنديده، دن كاراستدا پنانا بي پرنا ہاور میں نے دس کا راستہ اپنا ہی لیاتم نے تھ كها تفاكه خدا تو ميرے دل عن بتا ب صرف میرے کیا ہرمسلمان ہرانسان کے پھروہ سے بات مانے بیندیانے اس کی مرضی ، تم نے جومقدس كتاب دى مى يى في است بره مجمالو محصفدا مریقین آگیا اوراس کے صرف دوسال بعد لینی يبال آنے سے ايك سال يہلے خوب سوچ سمجھ كر میں نے اسلام قبول کرلیا کیونکہ بیہ ہی سچا اور اچھا دین ہے۔ وہ سالس لینے کور کا ایک نظر بت بنی کل پر والی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی بہرحال نظرین تو اس وقت جرانی بی تھیں آخر اس کی يريشاني جودور كرني تهيل\_

''میں نے ماما کی سیونگ گھر سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا اور پھریہاں اسلام آباد جلا آیا یہاں پر آگر ایک آفس میں جاب کے لئے ایلائی کر دیا اور ساتھ ساتھ جہیں بھی تلاش کرتا رہا تم نے جو قرآن پاک مجھے گفٹ کیا تھا اس سے

تمهارا كمراورشهركا بينه ملاتم في بتايا تعانه كه بيتم

مانسات حا 85 فروري2017

# وُرِثمَن بلال

کی فخرکی نماز بھی قضا ہوگئی تھی اور اسے سب کے لئے ناشتہ بھی بنانا تھا، ارہم نے اسے آئینے سے ديكھااوراطلاع دى\_ "اتنى جلدى مت كروتاج محمه (بثلر) واپس آ گیا ہے۔"اس کی اطلاع پداہرش کے ہاتھ رک گئے تھے۔ ''مبل آپ نے جھ یہ ڈالا تھا؟'' جرت

سے سوال کیا گیا، وہ برش رکھ کراس کے پاس آ

إيرش كى جب آكه مكي توايخ او يرموجود ارہم کالمبل دیکھ کرجران رہ کی ،ای جرت سے وہ اٹھ کر بیٹے گئے تھی اسامنے آئینے کے سامنے ارہم كعرُ ااہيخ بال بنار ہا تھا، يقيناً وہ شاور لے كر آيا تفااور آفس جانے کی تیاری کررہا تھا، ابرش این جیرت کو چھوڑ کر صوبے سے ابھی اور وال کلاک دیکھتی ہوئی جلدی ہے کمبل تبہ کرنے لگی ، آج اس

اللہ ہے اس کرے میں تہارے اور ميرے سوا اور كون ہوسكتا ہے؟" وہ اس كے جران چرے كو بغورد يكتا موابولا\_ میں تو قابل نفرت ہوں، پھراس مدردی كى دجد؟" ابرش في مبل تهدكر كاس كے بيدى پائنتی پہ پھیلایا اس کی نظروں میں شکوہ اور کہج میں ایما اثر تھا کہوہ اس کے عین بالکل سامنے آ اکش مدردی کی وجہ کے بغیر کی جاتی "وه آمشى سے بولا۔ "حکراس انسان کے ساتھ ہر گزنہیں کی جاتی جس ہے اس کے کی ناکردہ گناہ کا بدلہ لینا ہو، بدلے اور کسی کو ذکیل وخوار کرنے کی آگ ہر جذب کوجھلسا دیتی ہے وہاں مدرویاں جنم لینا اجنج كى بات مولى ب\_" وه اب اس ك تجرب كود مصح موے طور سائدان على إولى ، تو





دے کرمرخروہوسکتا تھا۔ مگر ڈھونڈنے ہے بھی اسے ابرش بیں کوئی خامی نظرنہ آرہی تھی ،اس کا کردار بھی اتنا مضبوط تھا کہ اس پہتہت لگاتے ہوئے بھی ارہم کوخوف آرہا تھا۔

سارا دن مسلسل سوچے اور دہنی دباؤ کا شکار رہنے سے شام کواس کے سریس پین ہونے لگا تھا، اپنا ذہن بٹانے کے لئے وہ گاڑی کی چائی الشائے آفس سے لکل گیا تھا اور بلا مقصد مختلف سرکوں پہگاڑی دوڑانے لگا، ای دوران اس کے موبائل پرینا کی کال آگئی تھی، جے بول سے موبائل پرینا کی کال آگئی تھی، جے بول سے رسیوکر کے موبائل اس نے کان سے لگالیا تھا۔
رسیوکر کے موبائل اس نے کان سے لگالیا تھا۔
دیائے ارہم ہاؤ آر ہو؟' رینا کی چیکی ہوئی آواز اس کے کائوں سے تھرائی۔

ارہم نے اس سے پوچھا۔ ''ای ہفتے کے اینڈ میں واپس آ رہی ہوں۔''ہنوزخوشی سے بتایا گیا۔

''فائن، ثم سناؤ كب واليس آربى مو؟

''بہت خوش لگ رہی ہو، لگتا ہے کوئی بوی A chievement حاصل کی ہے تم نے؟''

'ال ارجم آج میں بہت خوش ہول ، رات اس انٹریشنل فیشن و یک میں سب سے زیادہ دار کا انٹریشنل فیشن و یک میں سب سے زیادہ پتہ ہے میری ایک سپر ماڈل کی لی ٹی اچا تک لوہو گیا وہ ریپ پہ جانے کی پوزیشن میں ہیں تھی، میراس کی جگہ میں نے خودر یمپ پہ ماڈلنگ کی، سب نے بہت Appreciate کیا جھے اور تو اور جھے تو ماڈلنگ کی آفرز بھی ہوری ہیں۔' رینا کی خوشی دیدنی تھی۔

"لو کیا اب تم ریپ په ماد لنگ بھی کرو گ؟"ارہم کواز صد جرت ہوئی۔ "لو ڈارلنگ اس میں حرج ہی کیا ہے، کل ارہم نے اسے شانوں سے تھام لیا، ابرش کا ول سو تھے ہے کی طرح لرزنے لگا تا جانے وہ اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟

"شرى لحاظ سے تم ميرى بيوى بو ا الح كيا ہ ميں نے تم سے اور تم سے بعدردى ميں كى سے اجازت لے كريا لوچھ كرنبيں كرسكتا۔" اربم كے ليج ميں زي تھى، وہ بے يقينى سے اسے ديكھے گئ، اس كى خوبصورت اور بوى بوى الكھوں ميں جرت بى جرت تھى۔

"تاج محمد واپس آگیا ہے، مجھے کچھ دن کے لئے مسکے جانا ہے، تاکہ میں اپنے اور آپ کے پچ اس تھو کھلے رشتے کی اصل حقیقت کے بارے میں اپنے والدین کوتھوڑ اوڈٹی طور پہ تیار کر دول، ورنہ اچا تک میری طلاق کا صدمہ آئیں شاکڈ کر دے گا۔"اس کی بات پہارہم نے اس کندھے سے اپنے ہاتھ ہٹا گئے تھے۔

''رینا واپس آ جا نمیں تو آپ ان سے شادی کر کیجئے گا، تب تک میں ایا اور ماں کو اس معاملے کے لئے وی طور یہ تیار کر لوں گی۔" ابرش نے اسے آگلی بلانک بتأتی تو وہ اثبات میں سر بلا كركمرے سے باہرتكل كيا اور پھرناشتے كے بعدوہ آفس کے لئے نکل گیا تھا، مروہاں بھی وہ يكسوني يسے كام نہيں كريار ہا تھا، ايك عجيب ى ب این می جس نے اسے این کھیرے میں لے رکھا تھا، وہ فیصلہ مبیں کریا رہا تھا کہ وہ ایرش کو طلاق دے کہ نہ دے، اور اگر دے تو جواد چوہدری کے سامنے کیا وجوہات بیان کرے اور پھران کی طبیعت بھی آج کل ایس تھی کہ وہ کوئی یریشانی نہیں سبہ سکتے تھے، ابرش نے ان کی گڈ تبك ميں اپنانام لكھواليا تھا، پھروہ سارا دن آئس میں بیٹا ابرش کی خامیاں ڈھونڈنے لگا جن کو بنیاد بنا کروہ جوادصاحب کے سامنے اسے طلاق

مامامه حسا 88 مروري 2017

ليثابوا تقابه '' کوئی میڈیس لے لینی تھی۔'' وہشش و پی میں اس کے سریائے آکٹری ہوئی۔ "بہت مشکل ہے کھر پہنچا ہوں،میڈیس

كيے ليتا؟" إس كى آواز يى كى كى ايرش نے يائتى يەرا بوالمبل افعاكراس يە كىللايا-

سردبا دول آپ کا؟"اس نے دھرے سے پوچھا تو وہ اثبات میں سر بلا گیا، اس سے شِيايد أب بولانبين جار ما تها، اس كي آنكسين بند میں ابرش مرسوج انداز میں بلہ بدای کے قریب بینے کی تھی اور پھراس کا سردیائے تھی،اس كركس مين أيك جادو تعااريم كولكا عيراس كى الكليال اس كرم كا درد مين كى مول الساك عجیب ساسکون ٹل رہا تھا، اس کے وجود سے آھتی میک ارہم کے اندرسوئی ان کے شرعی رہتے کو بیدار کر فے لی تھی اور پھر بخار کی شدت یا اس کی قربت کے خوبصورت احساس نے اسے ابرش کا باتھ تھام کرائے لیوں سے لگانے یہ مجبور کر دیا

اس کی اس بےخودی اور جسارت پیابرش کا دل تیزی سے دھڑ کنے لگا تھااوراس نے دھرے سے لاشعوری طور پراینا ہاتھ تھنچنا جایا تھا مرارہم نے اس کا ہاتھ میں چھوڑا تھا، بلکداب اس ہاتھ کو اسے سنے یہ رکھ لیا تھا، ابرش بے اختیار اسے

وہ ایک خوش محل نو جوان تھا، بھلے اس نے ایش سے نکاح اس مجٹر کابدلا لینے کے لئے کیا تھا مرایک شوہر ہونے کی حیثیات سے ابرش کے دل میں اس کے لئے کول اور زم جذبات تھے، ایرش نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ماتھا چیک کیا ، اس کا بخاراور بھی تیز ہو گیا تھا، ایش نے فکر مندی سے نہایت آ ہمتی سے اس کے سینے پدر کھے ہاتھ کے

ہمارے فیشن شوکو دوہی تی وی سے دیکھایا جائے كاءتم خوداس شومس جهيريب بدد مكي كرجران رہ جاؤ کے، کیے کانفیڈنس اور پرونیشنل انداز میں، میں نے کیف واک کی ہے۔" رینا ہنوز خوشی سے بے قابو ہو کرا ہے تفصیل بتارہی تھی اور وہ غائب دماغی ہے اس کی کامیابی کی داستانیں ت رباتها،ان کا کھرانہ شروع ہی سے لبرل تھا،وہ جدی پشتی زمیندار تے اور پائی کلاس سے ان کا تعلق تفاء تمراس حدتك وه بركز لبرل نه تفاكهاس کی مقیتر ناز بیا لباس مین کر بزاروں لوگوں کی موجود کی میں ریب پہ کیٹ واک کرکے دوسر مردول کی غلظ سوچوں اور گندی نظروں كامركز بن جائے، وہ اےٹو كنا جا ہتا تھا مكررينا نے دوسری طرف اپنی مصروفیت بناتے ہوئے اے گذیائے کہددیا تھا۔

وہ کتنی ہی در موبائل ہاتھ میں بکڑے مختلف سوچوں میں غرق رہا تھا مسلسل اسٹریس سے اس سرچوں میں خرق رہا تھا مسلسل اسٹریس سے اس كواينا جسم ثوثنا بوالمحسوس بواءسركا درد بزهكيا تفا كمرآت آت اے نمبريج ہو كيا تھا، وہ بہت مشكل سے كا رى درائيوكر كے كفر آيا تھا۔

وہ اینے کرے میں آیا تو ایرش فون پی عالبًا اسے والدین سے بات کررہی تھی اسے دیکھ کردو من کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا، ارہم جسطرح تحك بارے انداز يس اسے بير بيرا تھا، ابرش فون رکھ کرتشویش سے اس کے پاس آ

آپ فيک تو بين؟" "طبعت بہت خراب ہے، تمیر پر ہو رہا ے جم اوٹ رہا ہے درد سے اور سر میں شد ید درد ہے۔''وہ بے کی سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بمشکل بولا اس کے چبرے سے بی اس کی طبیعت کا اندازه ہور ہاتھا، وہ اس وقت جوتوں سمیت بیڈیے

2017639 4 38 100

FOR PAKISTAN

نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور پھر اٹھ کر اس کے شوز ا تارے اور شندے یائی کی بٹیاں اس کے ماتھے یه رکھنے لکی اور بخار کی شدت میں بار بار کھی بديراتا ايرش كوجتني بحي قرآني آيات زباني ياد محيں وہ اس پر پڑھ پڑھ کر چھونک رہی تھی ، ارہم كوغنودكي بيس بهى اس كاموم جيسالمس محسوس مو رہا تھا، آہتہ آہتہ اے ایبا لگا جیے اس کا تھآ وجودای کے سرکا درداوراس کے اندر کی بے چنی حتم ہونے لکی میں ، وہ نا جانے کتنے تھنے سے اس كے ير بائے يوسى اس كى تار دارى ميس معروف

اس کا بخاراب کم ہوگیا تھا، وہ اس کے ماتھے سے بی اتار کر آسٹی سے اٹھنے لی تھی جب ایک بار پراس نے ابرش کا ہاتھ تھام لیا تھا اوروہ بندآ تھوں سے بوبرایا تھا۔

I need you, Please" dont go مجھے سکون مل رہا ہے تمہارے یہاں بیصے ہے، میرے یاس رہو۔ "اس کے الفاظ اس کی فرمایش نے ایرش کے خاموش دل میں ایجل میا دی تھی اس کادل تیزی سے دھڑ کنے لگا تھا، ارہم نے اسے خود سے قریب کرلیا تھا،اس کا سر اب ارہم کے سینے یہ رکھا تھا اور اس کے بال ارہم کے کندھے اور بازویہ بھرے ہوئے تھے، اس نے اسے دونوں بازواہرش کے وجود کے کرد مچیلار کے تھے،اس کی سائسیں ایرش کے چیرے کو چھو رہی معیں، وہ جمران نظروں سے سلسل ارہم کے چرے کود کھرئی می اس کی بےخودی کے بارے میں سوچ رہی تھی ، اس کے مس اور اس کی پناہ میں ابرش کو ایک عجیب سے تحفظ کا احساس موريا تفاءسواس في جي اربم كاحصار توڑنے کی کوشش مہیں کی تھی اور پھرنا جانے کب اور کیسے مختلف سوچوں کوسوچے سوچے اس کی جمی

آ کھولگ کی میں میں بیاس کی شدت سے ارہم کی آ کھ ملی تھی اور اپنے پاس اپنے بے حد قریب سینے پرسرد کے سوئی ہوئی اہرش کود کھے کر ایک دم جرت سے اس کی آمیس عل کی تھیں، پر دهرے دهرے رات كا ايك ايك مظراس كا اس کی تارداری ارہم کے سوئے ہوئے ذہن میں بیدار ہونے کے تھے، دفعتا ایک رهیمی ی مشرایث ایک خوبصورت احساس بن کراس کے لیوں تھبر کئی تھی، وہ کتنی ہی در دھیرے دهرےاس کے خوبصورت رہم جیسے بالوں میں ہاتھ چیرتا رہا، پھراجا تک اے رینا ہے کیا ہوا عید باد آیا تھا اور اس کی سوچوں نے اس کے ہاتھ اور الکیوں کی کردش روک دی تھی ، اب اس کے لیوں یہ ایں جیمی مراہث کی بجائے ایک سجیدی چھا کی می اس کا سر پھر سے بھاری ہونے لگا تھا اور طلق تھا کہ بیاس کی شدت سے سو کھنے لگا تھا، ارہم نے خود کو بلی می مجتل دی اور این بازواس کے وجود سے مٹا لئے، ایکے ہی معابرش کی بھی آئے کھل کئی تھی اوروہ بھی کی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کی می ، شرم اور جرت کو چھیاتے اور اس سے نظریں جاتے ہوئے وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوئی اور بیڈ سے اٹھ

"آب كو مجموعات تفا؟" "بال یائی۔" اس کے چرے کا طواف كرت موئ مخفر جواب ديا كيا تو وه بنوز محبرائ اورشرائ انداز من جك سے كلاس يس ياني اعريد للي الب تك ارام بعي بيركراؤن ے لیک لگا کر بیٹے چکا تھا۔ " بيليس-" ايرش في كلاس اس كيلون

🔾 وزرات آپ کو بهت تیز بخار تھا اب کیسی

ماهسامه حسا 90 مروري 2017

اس نے جھنجطا کرتی وی کار بہوٹ اٹھالیا تھا اور عائب دماغی سے چینل سر چک کرنے لگا۔

ایش بابرنا جانے کن کاموں میں مصروف تھی وہ گزشتہ دو تھنٹے ہے کمرے سے غیر حاضر هي، دوي في وي يه انترجين فين شوى تقريب و یکھانی جا رہی می ، رینائل فاروق کے ڈیزائن کپڑوں پہ مختلف ماڈلز ریمپ پہ کیٹ واک کر رى سي چراچاك ايك جانا بجيانا چره ريب مودار ہوا تھا، اس ماڈل کے جسم یہ برائے نام صرف دو کیڑے تھے، ایک نمایت محضر سا بیک لیس اور سلیولیس بلاؤز پہنے، کمرے کردای طرح مخفری چول بہنے نیم برہد علیئے میں دواول بازود ک بر بیرو بنوائے وہ ماڈل اک ادا سے کیٹ واک کرفی اینے کے سرے یہ چند محوں کے رکی تھی اور والی یا میں بنوز ای ادا سے مر کراس نے فو ٹو گرافرز اور وہاں بیٹے لوگوں کو مختلف بوز دے كرخوب داد حاصل كي مي ، پروه اى مكنت ي چلتی ہوئی واپس بیک اسی کی طرف بوضے لی تھی،اس کی تیلی کیک دار برہند کمرکو کیمرہ مین فوس كركے ديكھا رہا تھا، بال ميں موجود افراد نے تالیاں بجا کراہے داددی تھی، کی من چلوں نے وسیننگ بھی کی تھی،اس ماول کی ماولنگ اور حليها درا دائيس ويكي كرارجم كاخون كهول اتفاتفاء اس كابس مبيل چل ريا تفاكرتي وي اشاكرز مين پین دے، وہ رینائل فاروق می ،اس کی خالہ کی بی، اس کی منگیتر اس کی محبت اور اس کی ہونے والي بيوى\_

وہ ماڈرن ضرور تھا تھر بے غیرت ہر گزنہیں تھا، غصے سے اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا، اے تی وی پہاتے مردوں کی موجودگی مين اس قدرناز ببالباس اور حليه مين و ميم كرارجم كادل واه دما تما كدا ي زين من كارد دے،

طبعت ہے آپ ک؟" ابرش نے آہتگی سے یو چھااورارہم نے لبوں سے گلاس بٹا دیا۔ "بهتر بهول" بنوزمخضر جواب، وه خود بھی اندرے اپن بےخودی اور بےسائنلی بے خاکف

" كه جا بي آپ كولو بنا كين؟" ايرش نے گای سائیڈ میل یہ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ

آہنگی سے بولا۔

"اگر ہو تکے تو جائے بنواد دمیرے لئے۔" "اوك تاج محرثو الجمي كوافريس موكايس بنا کرلائی ہوں۔ 'اور چروہ کرے سے اہرتکل کی تھی اور تھیک وی منٹ کے بعد وہ جائے کے ساتھ کھے کو کیز بھی ڑے میں رکھے کرے میں

مینکس ، تم نے ساری رات میری تار داری میں گزار دی۔" ارہم نے اس کا فکر بیادا

- وجھينكس مت كہيں جھے۔" ايش ـ الاعال كآكرافي-

" آپ ميرے شوہر بين آپ كى خدمت كرنا ميرا فرض بي آب كي اطاعت جه يدواجب ے۔" وہ ڑے رکھ کر فجر کی تمازے کے وضو كرنے واش روم كى طرف بو صافى تھى اوروه ب اختیار اے واش روم کی طرف جاتا ہوا دیکھتا رہ حماتفا۔

公公公

طبیت خراب مونے کی وجہ سے وہ آفس نہیں گیا تھا اور ریٹ کررہا تھا، پین کر کھانے كے باوجوداس كے سريدايك بوجھ سا آياا تھا، ایش کوایی زندگ سے نکالنے اور بنا کو پھر سے ابی زندگی میں شامل کرنے کے فیطے نے اس کے دیاغ کو جکڑ لیا تھا، انی سوچوں اور سائل شی

ماسامه حنا 91 فروري2017

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

طیش میں اس نے نی دی کاریموٹ نیچے ہے ویا تھا، دفعتا کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ابرش،ٹرالی

میں کنچ لگائے داخل ہوئی۔ ''میں آپ کے لئے کنچ میبیں لے آئی ہوں، کچھ کھا لیں تا کہ آپ کو میڈیسن دی جا تھے۔ 'ایش الی صفیق اس کے قریب آئی۔

''بھوک مہیں ہے جھے، واپس لے جاؤ ليخ-"غصي الفي مار جواب ديا كيا، توابرش جراكي ےاس کا چمرہ و سکھنے گی۔

" كركون؟ آپ نے تو من بھى ناشت كے نام يەصرف وائے بى لى كى؟" اس نے جیرت سے پوچھاتو وہ متھے سے اکھڑ گیا۔

"میں تنہارے سوالوں کے جواب دیے کا يا بند سيس مول \_

"میں نے کہاناں جھے بھوک نہیں ہے، پھر کیوں میرے سریہ خواہ کو اہ سوار ہورہی ہو، لے جاؤوالي ميريج اور مجھے تنها چھوڑ دو۔ "اب كےوہ نهایت غصے میں اس به جلایا تو وہ افسردہ سے ٹرالی لئے واپس مر کی وہ گزشتہ دو گھنے سے اس کے لئے خود کیج بنار ہی تھی اور ارہم نے کیسے دو منث میں اے ہوئ کرکے کرے سے تکال دیا تھا، آنسو ایک بار پھر اس کی آعموں میں جمع ہونے کے تھے، آج پھراسے اپنی بدھیبی یہ شدت سےرونا آرہاتھا۔

ایش کے کرے ہے باہرجانے کے بعد ارہم نے ایک طویل سائس کے کر اینا سربیڈ كراؤن ع تكاليا تهاءريا كاعصداس في ايرش يه تكال ديا تحا، اب اسے ناحق ايرش كو دُافت يہ افسوس ہونے لگا تھا، زندگی نے اے ایک نے امتخان میں ڈال دیا تھا، پھروہ سارا دن یونمی اکیلا كرے ميں يا ارباء ايرش بھي دوبارہ كرے ميں

"يقينا آپ كابدله بورا موكما يوگا، ميرك الماسيد الما 92 مرور 2017

ارہم شام کوشاور لینے کے بعد باہر نکلاتو وہ لان ش الكيليجيمي كافي في ربي تفي ، اداس شام كي طرح وه خود مجمی خاصی اداس اور ویران سی لگ ربی می، اربم گاڑی کی جانی لئے لان میں اس ك قريب سے كزر كر كيراج كى طرف بوھ كيا تھا، لاشعوری طور یہ اس کے کانوں نے اس کا جله سننے کی خواہش کی تھی۔

"كہاں جا رہے ہيں آپ؟" كر ايش نے بھی اس سے یو چھنا کواراہ ند کیا تھا یہاں تک كه ده گاڑى ميں بيٹھ گيا تھااور پھرا گلے چند كھوں کے بعد وہ گیراج سے گاڑی نکال کر اس کی نظرون سے اوجل ہو گیا تھا۔

اور جب وه رات کو کھر آیا تو ابرش سورہی می ساری رات بے خوالی میں گر ارنے کی وجہ سے سے ارہم کی آنکھ دریہ سے مطلی تھی، جب وہ اٹھا تو ابرش وارڈ روب سے اسے کیڑے نکال رہی تھی، وہ اے بیڑیہ بیشا ہوا دیکھ کراس کے قریب

"اب کیسی طبیعت ہے آپ کا؟" ابرش ئے اس کا حال ہو چھا۔

" تھیک ہوں اب۔" اس نے کھر بھراسے ریکھا، سمیل سے سوٹ میں دویشہ شانوں سے محيلائ بالون كو چنيا كي فكل من سمين بغيرميك اب کے بھی وہ بہت برکشش اور یا گیزہ می لگ ربی می ، باختیاروه اسے دیکھے گیا۔

"آج آس جاتے ہوئے اجھے میکے چھوڑ ديج كاء من فرات بإبااور ماما كوبتا ديا تحاكه میں کھے دن مال اور اہا کے یاس رہنا جامتی مول ـ "وہ الكليال مسلى مونى اسے بتانے كي، وہ بیڈے اٹھتے اٹھتے ہیٹھ گیا تھااور بغوراے دیکھنے

خیال میں یمی مناسب وقت ہے کہ میں یہاں ے چلی جاؤں کھ دن مال اور ابا کے یاس ر ہوں گی اور پھر رفتہ رفتہ انہیں آپ کے اور ایے چ رشتے کی اصل حقیقت بنا دوں کی ،آپ وہیں مجمع طلاق کے پیر مجیجوا دینا اور ..... اور رینا سے شادی کر لینا۔" آخری جملہ دھراتے ہوئے اس کی آواز بحرا کئی تھی اور یقیناً اس کی آتھوں سے آنوبھی چھلک روے تھے جنہیں چھیانے کی خاطراس نے فوراً رخ موڑ لیا تھا اور اسے وارڈ روب سے نکالے ہوئے کیڑے بینڈ کیری میں ر کھنے لکی، وہ کتنی ہی کہے اسے دیکھتا رہا تھا، کیسی عجیب لڑکی تھی وہ، ارہم نے اس کی مثلنی تروائی می، پرایک بان کے ساتھ اس سے تکاح کیا تھااوراب وہ اے اپنے انتقام کے بعد ہمیشہ کے لئے چھوڑنے والا تھا، تب بھی اس کے لیوں سے ارہم نے کوئی فکوہ نہیں ساتھا کوئی بدد عانہیں تی تھی ہمس قدر خاموش سے اس نے اسپے ار مانوں کے قبل کا صدمہ سہدلیا تھا، کیا بیت رہی ہوگی اس کے ول بیرہ اس سوج اور احساس نے ارہم کو بے جين كرديا تفااور پر وه بے جين بى رہا تھا، ناشتہ بھی اس نے برائے نام کیا تھا، بھی بھی خاموثی انسان کے باہر نہیں اندر جھا جاتی ہے اور لیوں پہ فاموتی کا تالالگ جاتا ہے ارہم کے ساتھ بھی ایسا ای موا تھا، وہ گاڑی میں جب جاپ بیشا تھا، جب وه اس كمرية آخري الوداعي فكاه والت ہوئے یے آواز رو بڑی می، وہ ایں مرین ار مانوں کا اک جہان آباد کیے آئی می اور اب کیے اجری ہوئی خالی دامن اور خالی دل کے ساتھ واپس جارہی تھی بقست کے اس تھیل نے اسے رولا دیا تھا، بینڈ کیری ملازم نے گاڑی میں ر کھ دیا تھا، جوادصاحب پورچ تک اس کے ساتھ ماسا 33 وروري 2017

"ابرش بينا جليري واليس آجانا تنهار عبابا تہاری تارواری اور پیٹی کو بہت س کریں گے، اور ہاں تمہارے بنائے کھانے مجھے بہت یاد آئیں گے۔" جوادصاحب فے مسراتے ہوئے اس كرسريه بإته بهيراتو وه ايخ آنسو چميانے كے لئے سر جھكا كى۔

" بين بھي آپ كو بہت مس كروں كى \_" وه وهرے ہولی۔

"إل تو بس مرتم كه دن روكر آ وانا، اماری شطری کی بازی ادهوری ره گی می وه بھی مكمل كرنى ہے۔" جواد صاحب ہنوز شفقت اور یارے بولے تو وہ مسرانے کی کوشش کرتی ہوئی ا ثبات ميس سر بلا كئ\_

"جیتی رہو بیٹا خوش رہو، تمہارے آنے ے میرابینالائق بیٹا سدھر گیا ہے اے زیادہ دمر آزادہیں چیوڑنا۔" اب کے جواد صاحب نے رازداری سے کہاتو وہ کے محمراہری ۔

"جي بابا،آپ جي ايناخيال رکھيے گا-"اس نے اجازت طلب کی تو جواد صاحب مسکرا دیے، ارہم اینے باب اور ایش کی بے تکلفی اور باب بى جيے حقيقى بيار اور مقدس رشتے كى جھلك وكي كرمزيد منظر موكيا تها، وه كيا جواز بنا كر ديد ك سامنے ابرش کو طلاق دے گا، ڈاکٹرزنے انہیں كى بھى مينش سے دور ركھنے كى ہدايت كررهى . مي، ان كا دل اس جان ليوا بارث الحيك سے واقعى كزور موكيا تفاءانى سوجول كوسوية سوية دونوں کے چ خاموثی سے سفریطے ہور ہاتھا، ایک جكمتل يكادى ركت بى ايك فقيركادى ك قريب آيا تھا۔

"صاحب الله كے نام يہ كچھ دے دو، الله تمہاری جوڑی سلامت رکھے اللہ حمہیں جا تدسا بیٹا دے۔ " فقیر مسلسل اسے دعا کیں دے رہا تھا

ارہم نے کچھ روپے والٹ سے نکال کر اسے
دیے اور سکنل کھلتے ہی گاڑی آگے ہو جادی فقیر
کی دعاؤں ہواس کے ساتھ خاموش بیٹی اہرش
پہلو بدل کر رہ کئی تھی اور پھر باتی کا سفر بھی اس
طرح خاموثی سے کٹ گیا تھا یہاں تک کہ گاڑی
ایرش کے گھر کے سائے رک گئی تھی، وہ چند لیے
ایرش کے گھر کے سائے رک گئی تھی، وہ چند لیے
این شست سے الی تک نہیں یائی تھی۔

شایدوه فتظری کداریم اس سے کچھ کے گا،
گروه کہنا بھی تو کیا کہنا، ان دونوں کے رشتے
کے بچھ بیارو محبت نام کی تو کوئی چیز بی بیس تھی ان
کارشتہ تو پہلے بی دن سے ابھن، نفرت، تھارت
اورانقام لینے پیٹی تھا، اب وہ گاڑی سے باہرنگل
آئی تھی، اربم بھی گاڑی سے نکل کراس کا بینڈ
کیری نکا لنے لگا تھا، بینڈ کیری نکال کراس نے
شامتی سے اس کر اس کے دائی ا

غاموتی ہے ابرش کے پاس رکھ دیا تھا۔ '' آپ ..... آپ اندر نہیں آئیں گے؟'' ا ۔ میجھ مینتہ میں کر کاکس نے اور مجمعہ

اے پیچیے ہٹتے ہوئے دیکھ کراس نے امید دمبہم لیجے میں یوچھا، تو وہ نغی میں سر ہلا گیا۔

'دمہیں آج آفس میں ایک اہم میٹنگ ہے، دریہوجائے گی جھے۔'' وہ اپنی بات کہدکر گاڑی کی طرف پلڑا۔

''رینا سے کہےگا وہ مما اور بابا کا بہت خیال رکھیں ، اتنا خیال رکھیں کہ بابا بمیشہ کے لئے جھے بحول جا کیں۔'' میروہ آخری جملہ تھا جے اداکر نے ہوئے وہ رو پڑی تھی اور ارہم نے کی گخت پھر سے رخ موڑ کرا ہے دیکھا تھا گرتب تک وہ ہینڈ کیری ہاتھ میں لئے گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی اور وہ کتنے ہی لیے اس کی پشت کود کھتا رہا تھا، گیٹ سے اندر آکر اس نے بلٹ کر دیکھا مگر تب تک وہ جا جا تھا۔

ده اے چور آیا تھااس کے کھر، ده اس کی

پیندئیس تھی وہ اس کی عبت نہیں تھی اس کے ساتھ
کوئی بھی کسی تسم کا جذباتی تعلق نہ تھا ارہم کا گر
پھر بھی اسے چھوڑنے کے بعد اسے ایسا لگ رہا
تھا جیسے کوئی اس کی اہم چیز اس سے دور کر دی گئی
ہو، اس سے چھن گئی ہو، اس کا دل خالی ہو گیا تھا،
اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کی تجوری وہ
اسے ساتھ ہی لوٹ کر لے گئی تھی پچھر شتوں کے
مام بیس ہوتے ، وہ بھی اس کے لئے ایک بہنام
مام بیس ہوتے ، وہ بھی اس کے لئے ایک بہنام
میں غرق وہ آئس پہنے گیا تھا، آج کی میٹنگ اس
میں غرق وہ آئس پہنے گیا تھا، آج کی میٹنگ اس
میں غرق وہ آئس پہنے گیا تھا، آج کی میٹنگ اس
خود کو معروف رکھنے کی ہمکن کوشس کرتے کرتے
خود کو معروف رکھنے کی ہمکن کوشس کرتے کرتے
میں جو رات ہوگئی۔

اپٹے کمرے میں آنے کے بعد بے ساختہ اس کی نظراس صوفے پہ پڑی جہاں وہ سکڑی تمثی ہوئی سوئی ہوتی تھی، وہ بے دلی سے چینج کرنے کے بعد بیڈ پہ لیٹ گیا۔

بڑے سکون سے رخصت تو کر دیا اس کو پھر اس کے بعد محبت نے انتہا کر دی
ارہم کوبھی ایباہی لگ رہا تھا، اسے تین دن
پہلے کی وہ رات یاد آئی جب وہ بخار میں کھر آیا تھا
اور وہ کتنی ہی دیر اس کا سر دہاتی رہی تھی بخار کی
شدت کو کم کرنے کے لئے وہ شنڈے یانی کی
بٹیاں اس کے ماتھے پید کھتی رہی تھی ، اس کی یاد کا
احساس اتنی شدت کئے ہوئے تھا کہ وہ لیٹا ہوا
اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔

رات کے گیارہ نگا رہے تھے،اس نے بے ساختہ موبائل اٹھایا اور پھر پرسوچ انداز میں موبائل اٹھایا اور پھر پرسوچ انداز میں موبائل واپس رکھ دیا، دل کے موسم پرخزال اتر آئی تھی جیسے، نا جانے اس کے دل کے آگان میں وہ کب دے یا دل اتر آئی تھی؟ کہ اسے اب

ماساسه حيا 94 مروري 2017

اے آمن سے نکالنا ارہم کے لئے مشکل ہور ہا تھا، ای مشکش اور بے بناہ سوچوں میں وقت نے چند دلول كونكل ليا تقا۔

\*\*\*

رینا دوئ سے واپس آئی تھی اورای رات ارہم نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا اس سے بات كرنے كا فيصله كيا تھا اوراس سلسلے ميں بات كرنے كے لئے اس نے رينا كو در بدانوانث كيا تھا، وہ ریز و کروائی تیبل یہ پہلے سے موجود تھا، جب وہ ڈارک بلوساڑھی میں مکبوس آ دھے مھنے کے بعد اس تیبل یہ آئی تھی جہاں ارہم اس کا انظادكرد باتحار

"لائے ڈارلگ کیے ہو؟" رینا بمیشدگ طرح بے تکلفی ہے اس کے تکے تکی۔

"فائن \_" آج ارہم کے کیجے اور انداز میں گرم جوشی نہ گی۔

'' مجھے مبارک ہا ڈمیس دو گے؟ دوئ میں اتنا زیردست رسیانس ملامیرے ڈریسر کو، میری تھیم کو۔'' وہ پر جوش ایداز میں بولتی ہوئی اس کے مقابل چيزيه بيشكي سي

"مبارك مو-" ايك بار پر مختر جواب ديا

گیا۔ "فالی مبارک سے کام نہیں جلے گا،اس کھٹیا اور استوید لرکی کوفوری طلاق دو تا که ہم دونوں این خوشیوں کو بھر پور طریقے سے سکی بریث كريں۔"رينانے تيبل يہ جڪ كرايے مقابل بینے ارہم کے ہاتھوں یانے ہاتھ رکھے،اس کی ساڑھی کا آ کے اور پیھے سے گلا اس قدر ڈیپ تھا کہ ہال میں موجود بہت سےمرد چورنظروں سے ات ديكورے تھے، ايسا ملي بارسيس بيوا تھا وہ شروع ہے ہی ایسے ڈریسر مہمتی آئی تھی شاید ابرش کو دیکھ دیکھ کراہے احساس اب ہوا تھا اس

نے توس اب کیا تھا کہ لفظ عورت کا اصل مطلب كيا ہے، ايرش اس كى شرى بوى كى اوراس نے بھی کھر میں بھی شانوں سے دویشہ ندا تارا تھااور وہ می کیے بیک بیس بدایے نازیا ڈریس مین کرآ جایا کرنی تھی، بس میں سفر کے دوران تھن ایک غلط ہی کی بنیاد بدارہم کا کندھا ایرش سے گج ہوا تھااورسپیڈ پریکر کے باعث وہ ابرش سے مکرایا تھا تو اس کا رومل س فدرخوفناک تھا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایسے محیشر مار دیا تھا بیراس کی اپنی آبرو کی حفاظت تھی اور رینا اس نے انٹر سیطل میڈیا عل بر مدلباس مین کر ریب یہ ماؤلنگ كركے اينے ساتھ ساتھ ارہم كى غيرت كو بھى خاک میں طا دیا، اس کے یاوجود وہ ای ایل شهرت به س قدرخوش دیکهانی دے رہی سی وه اے حض دیکھ کررہ کیا تھا۔

"ارائم كيابات عيم مجوسجيده ويكهاني دےرہے ہو؟ آئی نوتم مجھ سے تفا ہو کہ وہاں جا كريس تم سے رابط ميں ركھ كى بتم سے زيادہ ي نېيى روسكى ،آئى سوئىر ۋارلنگ دېال بىس اس قدر مصروف رہی کہ مہیں کیا بناؤں ،اپن وے چھوڑو ان باتوں کو، مہیں ایک اور گذینوز ساتی ہوں، اس فیشن شو میں انڈیا کے مشہور قلم ڈائیر پکٹر مہیش اور انہوں نے جھی شرکت کی تھی اور انہوں نے جھے این آئے والی فلم کی ہیروئن کے ڈریسر ڈیزائن كرنے كى آفرى باوراس سلسلے ميں، ميں ا گلے

مہینے انٹریا جارہی ہوں۔'' اپنی فتوحات کی تفصیل بتاتے ہوئے رینا خوتی سے پھولے نہ ایرای میں الل کے لیج میں یے بناہ جوش تھا خوش کی اور Excitement

''سارے نصلے تم نے خود بی کر گئے کہ حبيس فيوج ميں كيا كيا كرنا ہے جھے سے ايك بار

الاستام 95 المروري 2017 // المالية الم

مجمی ہوچھنا، اجازت لینا یارائے لیناتم نے کوارہ تك مين كيا؟ بيحيثيت بميرى تمهاري لاكف ين؟" نا جا ہے ہوئے بھی ارہم کا لہد کے ہو گیا محی شدید جرت-

" کم آن ارہم یہ کیا کہدرے ہوتم میری A chievement صرف میری بیس ہم دونوں کی ہے۔" رینائل نے از حد جرت سے ارہم کو

المرح کی فوحات Achievement مجھے ہر گز بھی خوشی نہیں دے علی ہیں ، کیا ضرورت تھی حمہیں ریمی بیا تنا محتلا ڈریس مین کر ماؤلنگ کرنے کی؟ شرم آ رای تھی مجھے تمہارا حلیدد مکھ کر۔" وہ او جیسے بجٹ

واربم کیا مطلب ہے تہارا؟ تم .....تم اتے تک نظر کے ہو گئے؟ بقینا اس کھٹیا، اسٹویڈ مولوی کی اولاد اور دو مجلے کی الرکی نے مہیں میرے خلاف بھڑ کایا ہوگا۔ "رینا بھی اس ک بات س کر بھر کئی تھی۔

ے ن تربیری نا۔ '' مجھے تمہارے خلاف سمی نے بھی نہیں مجر کایا، میں تم ہے صرف میہ کہنا جا ہتا ہوں کہ اگر م مجھ سے اپنا رکیشن شپ برقر ار رکھنا جا ہتی ہوتو Activities مہیں اس طرح کی بے مودہ چھوڑی ہوں گے۔" ارہم نے بات مختر کرئے موع كويا اينا فيعله سايا تو وه مزيد غص من

"کیا مطلب ہے تمہارا ہے ہودہ Activitiesے؟"

"مطلب تم الحجى طرح سے بھتى ہو،تم آئنده ما ڈانگ مہیں کروگی اور نبدا نٹریا جاؤ گی۔'' اس کا نداز ہنوز دوٹوک تھا۔

"اجھاتوتم ایک گفتااوردو کے کالوک کے

ساتھرہ کرایک کھٹیااور تک ذہن مرد کی طرح بھے پہ علم چلاؤ گے؟ مجھ پہ پابندیاں لگاؤ گے؟''رینا کواس بدلے ہوئے ارہم کود کھ کر جرت ہورہی

"يى سجولو، مجے بيسب پندنہيں ب،تم نے جو کرنا ہے وہ ایک کمٹ میں رہ کر کرو۔"ارہم كا انداز بنوز فيصله سنانے والا تھا، رينا اين نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی غصے سے اس کا - द्वाप 5 अटा में की-

"سیدهی طرح کبوکتم اب مجھ سے کنارہ تھی جا ہے ہو، اس طرح کے جواز بنا کر سے علق

کول م کردے ہو؟"

من بلاوجه جوازميس بنا رما مول، صرف حبيس مجانے كى كوشش كرر با موں ، مرتم موك سمحسا بی مبیں جامتی مور تمہارے کئے میں مبیں تمبارا كيريران عن يى نظرة رباب جھے۔ "وه بھی ابی نشست ہے اٹھ گیا تھا۔ ''ایکچو ئیلی تم میری Popularitys ہے

جيلس ہو گئے ہوتو چرس لوارہم چوہدری، میں تہاری نام نہادا یکواور غیرت کے لئے اپنا فوج داؤپہیں لگاؤں گی ، ایکچو کیل حمہیں اس منسا اور چ کفرانے کی ایرش جیسی بوی بی جائے تھی، جے ساری زندگی تم اپنی کنیر سجھ کر اس پہملم چلاتے اور وہ تمہاری ہر بات پہ کبیک کھید کر تمهار مے میر تک برداشت کرتی بث سوری اکین میں رینائل فاروق ہوں جنرل فاروق کی بیمی، میرس سے میشن ویزائنگ میں ماسرز کرے آئی ہوں،اس دو ملے کے صوبیدار کی بینی ابرش ہیں ہوں، جےتم جب جا ہو کے اپنی زند کی میں شامل كرو كے اور جب جاہو كے فارغ كر دو كے، مجصے انتر میشنل کیول پیرا پنا فیوج بنانا ہے تمہاری مید بإبنديال تبهارا برايش برى راه يل ركاوث مركز

رینا کے رشتے کی بات کرتی ہوں، تم اس سے
شادی کر لو، یہی تمہاری اداس کا عل ہے۔
ثمرین کے مشورے پہ جواد چوہدری کا ناشتہ
کرتے ہوئے ہاتھ رک گیا تھا خودارہ م بھی چند
المحوں چرت سے تمرین بیگم کود یکھارہا گیا تھا۔
'' رینا سے میرا بریک اپ ہو چکا ہے، اب
وہ میری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔'' ارہم
کے جواب نے جواد چوہدری کے لیوں پدد جیرے
سے مسکرا ہے کھلا دی تھی۔
سے مسکرا ہے کھاری تم ساری زندگی اس ایرش کے
ساتھ زندگی گزاردو گے ؟'' شمرین بیگم کوارہ ہم کے
جواب نے چران کر دیا تھا۔
جواب نے چران کر دیا تھا۔

" فارگاڈ سیک مام، آپ ہروفت ابرش کو اس طرح انسلنگ انداز میں کیوں مخاطب کرتی ہیں؟ ایسا گھیا ہے اس میں؟ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، لفظ عورت کی پاسداری کرنے والی، انفظ عورت کی پاسداری والی، ایک دین دارگر ان کرنے والی، ایک دین دارگر کھٹیا کروا کی میں ہے۔ ہو آپ ہزار بارا پی انسلٹ کروا کے ایسا کا احرام کرنا نہ چیوڑے، اس کے کروا کے ایفاظ ادا کرنا فلعی مناسب ہیں ہے۔ اس کے الفاظ ادا کرنا قلعی مناسب ہیں ہے۔ اس کے الفاظ ادا کرنا قلعی مناسب ہیں ہے۔ اس کے الفاظ ادا کرنا قلعی مناسب ہیں ہے۔ اس کے الفاظ ادا کرنا قلعی مناسب ہیں ہے۔ اس کے دیکھتے گئیس تھیں۔ و کی مین ہیکم جرت سے اسے دیکھتے گئیس تھیں۔

''خیریت آج بوی وکالت ہو رہی ہے بیوی کی،لگنا ہے اس کی جدائی دماغ پیاٹر کر گئی ہے تمہارے۔'' ثمرین بیٹم کے بخت کہج پہ جواد صاحب بھی بول اشھے۔

صاحب می بول اھے۔ ''ارہم ٹھیک کہدر ہائے ٹمرین حمہیں اپنے رویتے میں بدلاؤلانا چاہے اور کیول ارہم اسے مس نہ کرے، ابرش ہوی ہے اس کی، بلکہ ارہم میری مانوں تو آج کل میں ابرش کو واپس لے آؤ، یاراس گھر میں مزونہیں آ دیا، ابرش کے بغیر، نہیں بن سکتا جا ہے اس کے لئے جھےتم سے اپنا یہ نام نہادرلیش قتم ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔" رینا غصے میں اپنی بات مکمل کرکے اپنا پرس نیمل سے اٹھائے تن نن کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئ تھی اور وہ جیرت سے چند کھے وہیں کھڑا اسے جاتا ہواد کھتارہ گیا تھا۔

بیتھی ان دونوں کے چھ محبت؟ وہ محبت جو شاید زبان کا ایک چسکاتھی، اپنے کیرئیر کے لئے وہ کیسے چندلمحوں میں اپنے اور ارہم کے تعلق کووہ اپنے پیروں تلے روندھ گی تھی۔

اپ اوراس کے بچ محبت کی حقیقت نے اسے شاکڈ کر دیا تھا، کچھ رشتوں پہمیں بڑا مان ہو ہوتا ہے۔ ہوتا کا مان بل جو بیس ٹو ا مان ہے ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اور جب ان کا مان بل جو بیس ٹوٹ جاتے ہیں بگھر ہے تو ہم خود بھی اپنے اندرا ہے بگھرے وجود جاتے ہیں، وہ بھی اپنے اندرا ہے بگھرے وجود کی کر جہاں اٹھائے گاڑی ہیں آ جیٹھا تھا اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، رینا کے الفاظ نے دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، رینا کے الفاظ نے اسے بہت ہرٹ کیا اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔

### 444

"کیا بات ہے ارہم بیٹا؟ میں کچھ دنوں ہے دیکھ رہی ہوں تم بہت چپ چپ سے رہنے گے ہو، نہ تھ کے سے کچھ کھا رہے ہونہ بول رہے ہو،کس بات کی فینش ہے تہ ہیں؟" ناشتے کی میز ہوہ ناشتے کے نام پیصرف چاہے پی رہا تھا جب تمرین بیٹم نے سلائس پہیم لگا کرارہم کی طرف بڑھاتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ دور سے اور سے فکرمندی سے پوچھا تھا۔

''ایی کوئی بات نہیں ہے مام آپ کا وہم ہے۔'' اس نے تمرین بیٹم کے ہاتھ سے سلاکس لیتے ہوئے ٹالا۔

" ال كا وہم بلاوجہ نہيں ہوا كرتا ، اگرتم رينا كے لئے اپ سيٹ ہوتو ش بنی سے تمہارے اور

ماعتام حسا 197 فروري 2017

کوہری طرح سے الجھار کھا تھا۔ اب فیصلہ کرتے ہی جیسے وہ ریلیکس ہو گیا تھا، آج بہت دنوں کے بعد اس نے گاڑی میں ایف ایم آن کیا تھا، خوبصورت شاعری اور آواز نے ابرش کے ساتھ گزرے تمام لمحات کو پھر سے تازہ کردیا تھا۔

رِق تعلقات یہ رویا نہ تو نہ میں کین یہ کیا چین سے سویا نہ تو نہ میں وہ ہمنو تھا کر اس سے ہم توائی نہ کھی کہ دھوی چھاؤں کا عالم رہا جدایی ندھی عداوتين تحين تغافل تفا رجشين تحين مكر مچھڑنے والے میں سب پھے تھا بے وفائی شاھی آج اس نے خود سے اعتراف کرلیا تھا کہ عورت کی عزت اس کا بردہ ہوتا ہے اور مرد کی عزت ایک انگی، با حیاء اور یا گیزه عورت کا ملنا اورابرش کا اس کی زندگی میں اچا تک شامل ہوتا، اس کے لئے خدا کا ایک کرم تھا، اے اس لڑ کی ے نفرت تھی پھر اللہ نے اس کی نفرت ایک موم کی طرح جلا کر اس کی جگہ ایک خواصورت رفاقت کی طلب کا احساس بیدار کر دیا تھا، وہ اس کی محبت نہ تھی مگر اس کی عادت اور ضرورت بن کی تھی ، عادتیں اور ضرورتیں بعض دفعہ محبت ہے بھی زیادہ جان لیوا اور خطرناک ٹابت ہوئی

یں۔ مبھی مبھی نفراؤں کا سلسانسل درنسل چانا ہے، حسد اور انتقام کا جذبہ انسان ہے وہ سب بھی کرواتا ہے جس کی خود انسان بھی تو تع نہیں کر سکتا۔

ہے ہے ہے۔ کبیر قریش پانچ برس کے ہے، جب ان کے والدین میں علیحد کی ہوگئ تھی کچھ عرصے کے بعد ان کی ماں اور باپ دونوں نے دوبارہ اپنے وہ روز میری خوشی کی خاطر شطرنج کی یازی جان بو جدکر ہار جاتی تھی، کائی دنوں سے اس کے ہاتھ کا آلو گوشت بھی نہیں کھایا میں نے اور دیجی تیبل سوپ تو وہ ایسا بناتی ہے کہ آج تک تاج محمد بھی نہیں بنا سکا۔' جواد چو ہدری کسی بیچے کی طرح اس کی خوبیاں گنوانے لگے۔

'' بھے تبھے نہیں آتی اس لڑک نے چند دنوں میں ایسا کون سما جاد وکر دیا ہے آپ ہاپ جٹے پہ؟ کہ ہر وقت ابرش، ابرش کی گردان پہ کان پک گئے ہیں میرے۔' ثمرین بیکم ناشتے کی ٹیمل سے اٹھ کرا پئے گمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں، ارہم تاسف سے مال کود کھارہ گیا تھا۔

تاسف نے مال کود کھارہ گیا تھا۔

"فکر مت کرو، نحیک ہو جائے گی تمہاری
مال، بھانجی کی محبت کا بخار انز نے میں کچھ دن

لگیں کے پھر بیابرش کے رویے اور اس کی محبت
و احزام کے آگے خود بخود ہتھیار پچینک دے
گی۔ جواد جو مدری نے دھیرے سے مسکراتے
ہوئے ارہم کو کسلی دی تو وہ اثبات میں سر ہلا گیا
اورا فس جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔
اورا فس جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

آفس جاتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ مسلسل اس کے حواسوں پہ چھائی ہوئی تھی کہ جس آؤی ہوئی تھی کہ جس آؤی کے بغیر رہنے کا وہ تصورتک نہ کرسکیا تھا اے اپنی زندگی سے نکالے ہوئے اسے زرہ بھی تکلیف مہیں ہو رہی تھی ، بھی بھی ہم غلط راستے کو اپنی مزل سمجھ لیتے ہیں، پچھ غلط لوگ ہمیں زندگی کا مسلم منہوم سمجھا دیتے ہیں، پچھ غلط لوگ ہمیں زندگی کا اصل منہوم سمجھا دیتے ہیں، می پہلے سے بہتر دیکھنا سکھا دیا تھا، وہ اس کے لئے ایک غلط راستہ اور غلط مزل تھی، جس پہنچنے سے پہلے ہی ارہم کو اندازہ ہوگیا تھا، جس پہنچنے سے پہلے ہی ارہم کو اندازہ ہوگیا تھا، بہت دنوں سے خلف سوچوں نے اس کے دماغ بہت دنوں سے خلف سوچوں نے اس کے دماغ

2017 فرور 2017 198 فرور 2017 1

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



اینے کھر بسالتے تھے، وہ اپنی زند کیوں میں کمن نفرت ،حسد اورغصه بعرنا جلا كميا-ہو تھے تھے، مر مال باپ کے الگ ہونے اور کھر لوشے کے دکھ نے ان کے نتھے سے دل کوتوڑ پھوڑ کرر کھ دیا تھا اور انہیں بہت بڑے دکھ سے

> بمكنادكرديا تفا\_ ان کے لوں پرایک جامد چیے نے بیرا کر لیا تھا اور بھین میں ہی ان کی زندگی سے بھین رخصت ہو گیا تھا اور پھررہی سبی کسران کی نئی سو تلی مال نے پوری کردی تھی۔

جس نے آتے ہی ان سے باپ کی شفقت اور قربت بھی چھین لی تھی، وہ اسے باپ کے پاس بغضے ان کے ساتھ منے بولنے ہاتیں کرنے کھانا كمانے كے لئے بھى ترس كئے تھے،ان كے تنفح سے وجود کو ممل طور یہ توکروں کے سپر د کر ویا گیا تفا، يول چھوٹی حچھوٹی تحرومياں ، بہت بڑا خلاعصہ اور بغاوت بن كران كے دل مي جمع ہونے لکے،جس دن سو یکی ماں کیطن سے کمال قریشی بدا ہوئے اس دن كبر قركى اسے باب المياز قریتی اورسولیلی مال آمند میکم کے چھرے یہ بے انتہاخوتی کے آٹار دیکھ کر اور بھی بچھ گئے تھے، کھ میں آنے والے اس چھوٹے سے بے لی کمال قریتی نے سوتیلی مال کے ساتھ ساتھ اس کے باب کی بھی بھر پورتوجہ حاصل کر لی تھی ، انہیں اس ننفے بچے کمال قریشی سے نفرت ہونے لگی،جس نے آ کر کبیر قریشی کا رہا سہا سکون بھی برباد کر دیا

اس ننمے بچے کمال قریش کے نازنزے اٹھائے جاتے تھے، آمنہ بیکم ہروقت اپنے بچے کے ساتھ مکن اور مصروف رہا کرتی تھی اور کمال قریشی کی کوئی خواہش رونہیں ہونے دیتی تھیں یوں وفت گزرتا گیا اور کبیر قریش کے دل میں اپنی سوتیلی ماں اور کمال قریش کے گئے یہ انتہا

مکران کے لب ہمیشہ خاموش ریجے تھے، انہوں نے کمال سے اپنی نفرت کا بھی اظہار نہیں كيا تفااس كي وجيشايد بيميم تفي كه كمال قريش اين ماں کے بالکل برعکس تقے اور بال کے ڈانٹنے اور منع كرنے كے باوجود كبير قريشى سے والهانه محبت

وقت بوی تیزی سے گزرتا رہا، کیر قریش کے دل میں نفرتوں کا اک جہان آباد ہو گیا تھا، جیے مسارکرنا کویا ان کے اسے بس میں شرم اتھا، حداد اس دن مونی می جب آمنہ بیلم نے ای حالا کی ہے امتیاز قرایتی ہے ان کی جائیداد کا تہائی صد کمال قریش کے نام کروالیا تھا،اس زیادلی ب تبیر قریش \_ نیس دن کمال کو برباد کرنے کی فتنم

اللياز قريتي دل كے مريض تقصو جائيداد كالقيم كے بعد زيادہ عرصدزندہ شدے تھے،ان کے بعد آمنہ بیلم بھی کھے ہی سال زندہ رہیں اور خالق حقیقی ہے جاملیں۔

دونوں بھائی جوائی کی دہلیز مار کر کھے تھے اور مملی زندگی میں قدم رکھ چھے تھے۔

كبير قريتي ايل پندے عاليہ بيكم سے شادی کر مے تھے اور انہوں نے اپنا گاڑیوں کا يرنس بعي شروع كرليا تقا-

كمال قريش في اين محنت لكن اور تسمت کے دھنی ہونے کے باعث جلد ہی برنس میں دن دو کنی اور رات چکنی ترقی اکرنا شروع کردی تھی اور ان کی بیرتر تی کبیر قریش کو کسی صورت بھی مضم نہ ہورہی تھی،ان کے اندر نفرتوں کے الاؤجل رہے تھے، کمال کی ترقی اور بے حساب دولت میں اضافہ ہوتا دیکھ کر کبیر قریش نے عالیہ بیٹم کواعثاد ش کے کرانہیں ان کی جھوٹی بھی سیرین کو کمال

مامات سنا 99 فروري2017

قریشی کے کردایل جمولی محبت کا جال بھیک کر اہے پھنسانے اور آہیں برباد کرنے کا بلان بنایا تقاء مروه بينبين جانة تفي كه جي الله بجانا واے اس کاانسان کھے نہیں بگاڑ سکتے اور ویے مجمی ان سے زیادتی ان کی سوتیلی مال نے کی محی جس كا بدله لينے كے لئے وہ كمال قريشي كو برياد كرنے يہ تل محت تھے، عاليہ بيكم كى حجوتى بين سرین نے کمال قریشی کو متاثر کرنے اور انہیں ائی محبت میں جٹلا کرنے کا ہر حربہ آزمایا تھا، مگر سرین کے حربے اور اس کی ان تھک محنت تب کاریکر ٹابت ہوئی جب کمال قریش کے دل میں ان کی کلاس فیلومبرین کی محبت نے اپنے ڈمرے نہ ڈال رکھے ہوتے ، سو کمال قریش کے مہرین ے شادی کر لینے کے بعد، کبیراور عالیہ کاب یان بھی ٹاکام ہو گیا تھا، قسمت کی ستم ظریقی کہ دو جروال بچوں کی پیدائش کے بعد میرین بیگم کو کینسر جیسی جان لیوا باری نے آلیا اور وہ زیادہ عرصہ زندہ نہرہ سیس اورجلدہی خالت حقیق سے جامیس، اس کے بعد بھی عالیہ اور کبیر نے کمال کو دوسری شادی کر لینے یہ بہت اکسایا ،سرین نے چرہے كمال كے اور ائى مكار محبت كا جال يميكا، مر دوسری بارجی أبيس منه ي كھائي پردي، كمال كو مہرین سے انتہا کی محبت تھی اور انہوں نے لو دوسری شادی ندکرنے کی جیسے تم کھار تھی تھی۔

وقت تیزی ہے اپنی منازل طے کر رہا تھا نفرت اور حسد کا پودا پر وان چڑھتے چڑھتے ایک تناور در خت بن کیا تھا، جس کی مثال مرسل قریشی کی حد درجہ برین واشک تھی، کبیر قریشی نے نہایت چالا کی سے مرسل کواپنے ساتھ ایک کرنے کی بجائے کمال کے ساتھ اس کے برنس میں انوالوکر دیا تھا۔

ائمی دنوں ذوخین اور ذوناش لندن سے چھٹیاں گزارنے پاکستان آئے تھے اور ان دونوں کی برخص اور خوناش لندن سے کی برخص ڈے دوخین کو جیتی اسپورٹس کار گفٹ کی تھی اور وہ اس کار بیس خوشی خوشی کھر سے ٹکلا تھا اور پھر زندہ واپس نہ آیا تھا، ذوخین کی موت بظاہر ایکسیڈنٹ سے ہوئی تھیا، ذوخین کی موت بظاہر ایکسیڈنٹ سے ہوئی تھی۔۔

محروہ ایکیڈنٹ کبیر قریش نے کروایا تھا، انسان جب انقام پراتر آئے تو وہ جانور بن جاتا ہے، انسانیت کا رتبہ پامال کر دیتا ہے، کبیر قریش مجھی جانور بن گئے تھے، ایک چیرنے مجاڑنے والے جانور۔

جوان بينے كى اجاكب حادثاني موت نے كمال كواده مواكر ديا خفا وه كئ ماه بيم ياكلون ك طرح خود سائے مرے اور پرس بے بگانہ رے،ای دوران مرسل نے ان کے براس میں مس كر كري كي مانيد ايك ايدا جال بن ديا تها، كه كمال قريقي جب كمل صحت ياب بهوكر دوباره ایے پرنس کی طرف آئے تو وہ جس طرف یاؤں ر کتے دہ بری طرح سے مجنس جاتے اور البیل نا کامیوں کا سامنا کرنا پڑتا، کبیر اور مرسل اپنا ہر كام اتى مفائى سے اور مكل جوت مناكركرتے ك كمال كوبجى ان يدايك فيصد بحى فتك ندموا تعا، ان كا يركس اب آسته آسته دادن مورما تها، كمال قريتي كى يولس سے توجہ بٹائے اور أميس وی طور یہ نارچ کرنے کے لئے مرسل نے وکرم راتھورنا ی اعدر ورلد کے ڈان کا فرضی کردار تخلیق كيا جوسنگا پور عن مرسل كا ايك خاص بنده لي یردہ رہ کر تمال قریش کو ذوناش کے مل کی د ممکیاں دیتا اور بیرون ملک ان کی کوئی بھی ڈیل طے ہونے سے بیٹتر الہیں اس ڈیل سے سبکدوش ہونے یہ اکساتا، جیر قریش اور مرسل قریش نے

ماعنات حنا 100 فرورى2017

شفقت اور محبت کے لئے بھی ،ان کا پورا بھین اور جوانی محرومیون على كزري مى، وه محروميان اب وه كمال كامقدر بنانا جائج ته، وه البيس اذ يون ے گزارنا جا جے تھے جن سے وہ گزرا کرتے تے، آمنہ بیکم نے الیس کمرے اٹھا کر پورڈ تک اسکول میں پھینکا تھا، جہاں وہ دس سال اینے باب كى شفقت سے محردم رے تصاب دو كمال کی رہی سی دعدگی کی منظل ہا سیل کی عذر کرنا ع جے تھے کیرانقام میں است اعرمے موج تے کہ ایس بی ایک کیے کے لئے بھی پرخیال مجی دیس آیا تھا کہ ان کی تلخیوں سے بھری دندی کے ذید دار ، کمال قریمی کیل شے ان کی سویل مال آمند بیم می ان کے سطے باب امیاد قریق تع ، جو ك قلام ك طرح آمند يكم كا برحم مات طے جاتے تھے، جس طرح ایک جھوٹا سا بمول اسے سے کی کنا لیادہ دورہ کو جراب کر وال ہے على اى طرح مارى ويدي ولى ميدولى فلطيال معلى مى مس حاه و يراد كر دي الى وه فلطيان آمنه بيكم اورا شااد قريكي سي مولى مين قر يزائي كے كير نے كال كوچن ليا قا، يوان كى فلكى حى، جب انسان خود غلط موجائے أو است ایی فلطیال کمال ظرانی ہیں۔

\*\* کتے ہیں جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اجھا موڑ دینا ہوتا ہے آتہ برے لوکوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہودون می زعر کی ک

الى عليميس ساعة مان كادن قار کال قریتی کوکانی دن کزر کے تھے کیر قریک سے ملے ہوئے اس لئے وہ اوا کب ای الكل مائ بغير بير مادس آئے تھاور لى وى لادُن الله على منول الرادي آوازول في كمال الري يوندم ل وي لادي علي الرادل على على

کمال کے کاروبار ہے لوٹ مارکر کرکے اپنا نہیٹ ورک اتنا وسيع بنا ليا تفا كه كمال كو دن به دن لا كھول كا نقصان مونے لكا تھا، كمال كے تو وہم و مكان مين بحى ندفقا كدمرس ايك بين كاكردار بھاتے بھاتے ان کے برنس میں شامل ہو کران کے ساتھ کیا کررہا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، وكرم راتھور كے فرضى كرداركى وحشت اس كے جرائم كے ليے باتھوں كى كيانياں اس كا خوف و ہران دہشت اور علم کی داستانیں مرسل نے كال قري كوسنا سناكر أكل شديدوي دباة كا فكاركر ركعا تعامر سل كاذوناف في مقلى كر لينه كا ورام بى ايك وحويك تفاء اسے ايك رتى مى ذوناش سے مدردی ورجی یا حبت ندھی اس کی نظرين دوناش ايك سائيكولاي في فصاهوري بجاع كى ما برنفسات كى ضرورت مى-

مرك إلى كينيدًا عن علم مرين خالد كى بني دوئے کو پسند کرتا تھااورای سے شادی کا خواہش مند تھا، ذونافی جیسی مینل او کی ہے اے لات می، اب بیرقریسی اور مرسل کا نارکث ذوناش تحی، دو دوناش کورائے سے بنایا جاہے تھ، ذوناش کی موت کے بعد کمال قریبی نے تو ویسے عى مرجانا تمايا ياكل موجانا تماء اس لي انبول نے کال کی بجائے وونافی کورائے سے بٹانے كايلان ينايا تها، كونكر كمال كررب سيكاروبار اور کروڑوں کی برای لیے قابض ہوتے کے لئے البیں کمال کے Signatures کی ضرورت تھی، کبیر، کمال کواس لئے بھی فتم میں کرنا جا ہے تے کہ وہ کمال کو سسک سسک کرمرنا ہوا و بلنا چاہے تھے محال کی ال بھین عل کیرک سكاياكرني تعين-

مية منه يكم كيركور ساياكر في حين اوجيز کے لئے تی کہ اس کے پاپ اقباد تریک ک

مامنات حنا 101 فرورى2017

کر دہاں کی دیگر ملازمہ کو پیپوں کا لا کیے دے کر جلد از جلد دہاں ہے موبائل ڈھونڈ نے کی کوشش کرو، گریا در ہے مریم خاتون کواس کام کی بھٹک نہ پڑے، وہ کم بخت بڑی وفا دار ہے کمال کی۔'' کبیر قریش نے سگار ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے مال بیگھ کہ جند کی

المستدر المسيات كالمرمت كرين كبير، يس محى آپ بى كى بيوى مول-" عاليه بيكم نے مسكرات موسے كافى كا خالىگ بيمل پر ركھتے موسے از اكر كہا-

" ڈیڈی وفا داری سے یاد آیا، سیم بخت کومیل اگر مزید ذوناش کے ساتھ رہا تو ذوناش کو رائے سے ہٹانا مشکل ہوجائے گاجمیں، وہ بلڈی باسٹر ڈبھی خاصاوفا دار ہےان باپ بیٹی کا، دوبار ائی جان پیکھیل کر ذوناش کو بچاچکا ہے ، ذو نین کو جس طرح آپ نے آسانی سے موت کی نیندسلا ریا تھا، ذوناش کواس کے باس اور پہنچانے میں جمیں اتی ہی در مورہی ہے۔ "مرسل کے انداز میں جھنجلا ہے اور کہتے میں بےزاریت تھی لائی میں کوڑے کمال قریشی کے اوسان خطا ہورہے تصان کی گفتگو ہے، وہ تو اپنے بڑے بھائی ہے ملنے آئے تھے مریباں آکران کی تفکوس کراور اس جان لیواانکشاف نے ان کی جان سی کی کی کی ان کا بھائی اور بھتیجاان کے اکلوتے بیٹے کی جان لے چکے تھے اور اب وہ ذوناش کی جان لینا عاتے تھے ان کے اردگرد جھڑ سے چل رہے تھے، وہ اپنی تفاظت کے لئے ہمیشہ پھل اسے ساتھ رکھتے تھے،شد بدطیش کے عالم میں تی وی لاؤنج مين داخل موئے تھے۔

دور بلڈی باسرڈ، آسٹین کے سانپ، اب اوپر جانے کی باری تم لوگوں کی ہے، شیطان کی اولاد، لعنت ہے جھ یہ میں سانپوں کو دودھ بلاتا "اجها ہوا جیدا مر گیا، ورنہ حوالات میں اسے بھی جمیں خود مروانا پڑتا۔" کبیر قریش نے کا کانی کا سیپ لے کر کہا۔ کانی کا سیپ لے کر کہا۔ " ایک ہات میری ایک ہات میری

روك لئے تھے۔

" ان بيات ميرى ايك بات ميرى ايك بات ميرى سجه سے باہر ہے۔" مرسل في كافى كا مك سائے بيل بيد كھا۔

و کیسی بات؟ " کبیر قریش نے جرت سے مٹے کودیکھا تھا۔

" " مجیدے کا موبائل آخر گیا تو کہاں گیا؟ اس کے مرنے سے پہلے آخری بار میری اس سے بات ہوئی تھی۔" مرسل کے انداز میں جس تھا، تھر تھا۔

" الله من مات مجھے بھی سمجھ نہیں آسکی، پوسٹ مارخم کے دوران بھی اس موبائل کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔" کبیر قریش اب سگار ساکل نے لگہ تھر۔

" بھی تو ہوسکتا ہے کہ جیدے کی پاکٹ سے بھا تھتے ہوئے موبائل لان میں ہی کہیں گر گیا ہو؟" کافی بیتی ہوئی عالیہ بیکم نے تفکر سے قیاس کیا۔

''آگر وہ موبائل کمال پیلس میں کئی ملازم کے ہاتھ لگ گیا اور وہ موبائل کمال تک پہنچ گیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔'' نجیر قریش نے سگار کا کش لیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا۔

وولان ویکی جمیں فورا اس موبائل کو وہاں سے دھونڈ نا ہوگا۔ "مرسل کی بات پہ کبیر نے دھیرے سے اثبات میں سر ہلایا۔

"عالية محمى بعي طرح كمال بيلس ميس جا

مامام منا 102 فرورى 2017

طرح كبيركو چوژ كرمرسل كى طرف كيين تعين، فى وى لا دُنج مين عاليه بيكم كرلانے اور چيخ كى آوازيں كونج رہى تعين، كمال قريشى اب ايك طويل سائس ليتے ہوئے عاليہ بيكم سے خاطب ہوئے تقے۔

دو جہیں میں خود زندہ چیوڑ رہا ہوں تا کہتم اپنے جوان بیٹے اور شوہر کی موت کا ہر روز ماتم کرد، جہیں پت چلے کہ جوان بیٹے کی تا گہائی موت کا دکھ کیا ہوتا ہے، وہ دکھا ندر سے کس طرح دیمک بن کر ماں باپ کو کھا تا ہے۔" کمال قریش نے پسل اب نیچ کر لی تھی کیر ہاؤس کے تمام ملازم فائز کی آ واز من کرا کھے ہو گئے تھے، گر تب ملازم فائز کی آ واز من کرا کھے ہو گئے تھے، گر تب

کال قریشی جس طرح آندهی طوفان بن كرآئ تقاى طرح والبريهي علي كئ تقر كبير باوس ميں عاليه بيكم كى چينيں كونج رہي تحمیں، برائی کا ایک نہ ایک دن تو پیانجام ہونا ہی تھا جرم کے ہاتھ کتنے ہی لیے کیوں نہ ہوں ایک دن اس کی پکرضرور ہوئی ہے اور پھرحمد میں جو آك ہم دوسروں كا لئے جلاتے بي ايك دن ای میں خود جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں ، وہ اپنے بندوں کو جانچتا ہے، پر کھتا ہے، دیکھتا ہے، انسان كوباربار بحضن كااس سدهرنے كاموقع ديتا ب مر انسان مبین مجمعتا اور پھر جب الله اپنی ری تھینچتا ہے تو تکبر میں ڈوباوہی انسان دنیا کے لئے عبرت بن جاتا ہے، جیسے کبیر اور مرسل بن مسے تھے، پرائی اپنے انجام کو پیچ چکی تھی ااس دن کمال قریتی واپس کمال پیش جمین مسجعے تھے اور پسفل لے کرتھانے میں چیش ہو گئے تھے، انہوں نے ا قبال جرم كرليا تفا-

برائی ....الالح ....دسد ....کینه ....انقام سیدالین انجام کو پہنچ یکے تصور سب فنا ہو یکے رہا اور وہی جھے اور میری معصوم اولاد کو ڈستے رہے، میں جان سے مار دوں گاتم سب کو۔'' کمال تریشی دروازے میں کھڑے ان تینوں پہ پیفل تانے اچانک ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے ٹی وی لاؤرنج میں موجود تینوں افراد کے چھکے جھوٹ گئے تھے وہ تینوں بے ساختہ اپنی نشتوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔

''کک ..... کمال ..... کم .... میرے ..... بھائی .... ہیں ہیں تو .... کہا کر رہا ہے .... تت .... تخصے .... فلط .... جہی .... ہوئی ہے ہم .... تق .... تو .... تیرے اپنے ہیں .... کک .... کمال ... تو ہے ... پیشل نے کر '' کبیر قریش اس اچا تک افقاد یہ بری طرح سے گھیرا گئے تھے ، کمال کے ہاتھ میں پیطل تھااور ان کی آ تھموں میں خون اتر اہوا تھا۔

''شناپ…… وَلِيل انسان …… مِیں نے کھے اپنے بڑے ہمائی کی بجائے باپ کا درجہ دیا اور …… تو کیا نکلا …… طالم انسان …… تو کیا نکلا …… طالم انسان …… تو میں کا تل کروایا اور اب …… میری بیٹی کے پیچھے بڑا ہے …… میں تجھے زندہ نہیں تجھوڑوں گا۔'' کمال قرایش نے چیخ کرکہا تھا اور پھر اگلے ہی لیمے کبیر قرایش کے سینے سے خون کا پھر اگلے ہی لیمے کبیر قرایش کے سینے سے خون کا فوارہ دکل بڑا تھا اور وہ کرا ہے ہوئے صوفے پیگر فوارہ نکل بڑا تھا اور وہ کرا ہے ہوئے صوفے پیگر گرا گئے تھے، عالیہ بیکم خوف سے چینی ہوئی کبیر قرایش کی طرف کبیر قرایش کی طرف کبیر قرایش کی طرف کبیر ترایش کی طرف کبیر ترایش کی طرف کبیر ترایش کی طرف کبیر تھیں۔

مرسل نہایت غم و غصے اور طیش میں کمال قریش پہ جھیٹنے کے لئے آگے بڑھاتو کمال قریش نے ای کمچے کیے بعد دیگرے مرسل پہ فائز کیے تھے، مرسل لڑکھڑا کر وہیں گر گیا تھا اور خون میں لہتے، مرسل لڑکھڑا کر وہیں گر گیا تھا اور خون میں

لت بت ہوگیا تھا۔ عالیہ بیکم اب روتی چین ہوئی پاگلوں کی

ساسات دیا 103 مروری2017

''عائشتم مانو نه مانو يقيينا كوني بات ہے جو ایل ہم سے چھیا رہی ہالیک ہفتہ ہو گیا ہے اے بہاں آئے ہوئے اور ارہم نے ایک چکر تك بين لكايا يهال اورتم في محسوس كيا كرجب ے ایش آلی ہے چپ چپ ی ہے۔" اگرام صاحب فالرمندي ساسيخ دل كاخدشه فابر

"بال ايرش كى خاموشى تويس في محى لويك کی ہے اور میں گئی بار اس سے یو چید بھی چی ہوں ، مر ہر بار پوچھنے پیٹال دین ہے اور ابتی ہے که مال آپ خواه مخواه وایم کر ربی مین ، اگرام صاحب جھے تو تمرین بیلم کاروبدایرش کے ساتھ میک بین لگنا، بری مغرور خاتون بین تمرین بیگم، دیکھالہیں تھا آپ نے رشتہ مانکنے سے لے کر ولیے والے دن تک ان کا مزاج، ہم سے تو سيدهد مات كرنا بحي كواره ميس كيا تفاانهون نے۔'' عائشہ بیکم کے تبرے یہ وہ پر موج انداز 

" ہاں عائشہ بیسے تو میں نے بھی محسوں کیا ب شاید ایش تمرین بیلم کے رویے سے بی پریشان ہو، بہرحال، میں خود اس سے اس سلسلے من بات كرول كا، في الحال كمانا لكاد اورايش كو جى بلالا وُ دوپېرېش جي وه چندنوا لے کھا کرايخ كرے ميں چلى كئى تھى، آپ عشاء كى نماز يوھ لیں کب تک میں تازہ روٹی بنائی ہوں۔" عاکشہ بیم این نشست سے انھیں اور کن کی طرف بوھ لین اور اکرام صاحب عشاء کی نماز کے لئے الموكر عاوي

تازہ رونی بنانے اور سالن کرم کرنے کے بعد وہ ابرش کے کمرے بیں آئیں تو وہ کمرے \*\*\*

كمال قريتي كوعمر قيدكي سزا هو كي تحيي ،انهون نے رضا مندی اور اپنی خوتی سے ذوناش کا ہاتھ كويل كے ہاتھ ميں دے ديا تھا اور اليس نكاح کر لینے کی بخوش اجازت دے دی تھی۔ "الويه محصلو يقين جيس آرما، انسان لا يح

میں اس قدر بھی اندھا اور بے بس ہوسکتا ہے کہوہ اسين بي رشتوں كى جان لينے يدائر آتا ہے۔" عائش بيكم كے ليج من جرت اور بي مين مي

''بنی عائشهانسان جب موت کو بعول جاتا ے تواہے گناہ اے گناہ بیں لکتے، جرت ہولی ہے مجھے انسان اس دنیا کے مال کے لئے کیے سر بث اندها وحند جائز و ناجائز سب مجمع بحلاكر بھاک رہا ہے اور ایک دن موت کے آگے بے یس ہوکر اس مال کو تیبیں چھوڑ کر خالی ہاتھ اپنے ابدى سفر بدرواند موجاتا ہے۔" صوبيدار اكرام صاحب نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے کہا۔ '' بچ کہا ہے آپ نے ،عجب نفساننسی اور خود غرضی کا دور آگیا ہے اسے پرائے میں کولی یجیان بی جبیں رہی۔" عائشہ بیلم نے ان کی تائید

"البدهم سب كواجها انسان اورسيامسلمان بنے کی توفیق عطا فرمائے۔"اکرام صاحب نے دعائيا نداز بس كها\_

ہانداز میں اہا۔ '' آمین۔'' عائشہ بیکم نے ایک بار پھر تائید

"عائشہ بیہ بتاؤ کومیل ہے کوئی رابطہ ہوا؟" " آج دو پېرې ميري بات بوني مي کوميل ے، کہدر ہا تھا کل لگاؤں گا چکر، ذوناش بہت پریشان اور ڈسٹرب ہے اسی دجہ سے وہ کمال بلس ركا موا ب-" عائشہ بلم نے انہيں تفصيل

20 المعالمة عنا 104 فرق ع 104 ا

میں نائث بلب ولائے بیٹر یہ جت لیٹی تھی ایک دم عائشر بھر کے گئے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر بازواس نے ایل آتھوں بدر کھا ہوا تھا۔ "ابرش میری جی، بیرکیا اتی جلدی سونے "ارے مری جان میری جی، ب ک تیاری، بیر کھاناتو کھالو۔ عائشہ بیکماس کے كيا؟" عائشة بيلم بحي كمبراكتين تعيل-ياس بيذيه بينه سين "ايرش ميري جان كيا مواع، مجه بناؤتو "ال مجمع بحوك نبيل ب\_" اس في سى - " دەبار بار يو چەرى سى اور دەبى روئ آتھوں سے باز وہٹایا۔ جارتی حی، دفعتاً دروازے پر کھنکا ہوا تھا ورا کرام "ارے کول بھوک نہیں ہے جہیں، نہ صح صاحب کرے میں داخل ہوئے تھے، ایرش تم نے دھنگ سے ناشتہ کیا نے دو پہر میں فیک خاموش ہوئی گی۔ كحانا كهايا اوراب كهدري بهوكيمهين بجوك نبيس "ارجم آیا ہے، کوئی جائے یائی کابندوبست ہے۔"عائشہ بیم نے پیار اور تفکر سے اس کے كرور" اكرام صاحب كي اطلاع بدايش ورأ مات بيآئيال بثائي عائشہ بیکم سے الگ ہو گئ تھی اور اس نے جلدی کیابات ہارش،تم جب سے آئی ہو سےائے آنوماف کر لئے تھے۔ مجھے پریشان لگوری ہو۔ و قاس وقت ، خیراتو ہے؟'' عا کشہ بیگم بیڈ سے " ال يس كتى بارآب كو بتاؤل كداييا كجه "ال بحي خراى موكى مم بامراة آو" بھی مبیں ہے کیوں آپ بلاوجہ پریشان ہوری يں۔ "وہ اٹھ كر معمة موسے نظرين جرائى مولى اكرام صاحب كى بات بدده ايك بأر پرايش كى یولی تو عائشہ بیلم بغور اس کے چرے کو دیکھنے "ايش اكراريم ني آنا قبالوبينا بحصينا تو مال ہول تہاری ، تو مہینے اس کو کھ میں رکھ ريتي ين كان ين اجتمام كريتي، كيود هنك كرم كوجم وياب ميس في بيب بولنامين آتا تا "SELE مهمین تو تب بھی سمجھ جاتی تھی میں کہ مہیں کیا "مال مجھے خود اندازہ تبین تنا ارہم کے جاہیے، چمرہ دیکھ کر بتا عتی ہوں تمہارے دل کا یہاں آنے کا، انہوں نے مجھے بھی ہیں بتایا کہوہ حال، فون یه آوازین کرتمهاری خوشی اور ادای کا یہاں آ رہے ہیں۔"ایش بیڑے آھتی ہوئی بولی اندازہ لگاستی ہول میں اور تم کہدرہی ہو کہ مجھے

الوعائشي بيم اكرام صاحب كے ساتھ كرے سے باہر تھل سیں، اہرش کا دل تیزی سے دھڑ کے لگا تھااے ایک ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے مگر وہ ابھی تک اینے اور ارہم کے پیشنے کی اصل سچائی این مال بأب كوسيس بتا يان مى\_

شایدوہ خودائے یہاں طلاق دیے بہنچ گیا تھا،اس سوچ نے ابرش کی رہی سی جان بھی سی لی تھی، وہ بڑی مشکل سے اسے بے جان وجود کو

آبديده بولئ سي-· • شکل ریمهواین آئینے میں بنی نویلی دلہنوں كے چرے اتنے ويران اور اداس ميں ہوتے۔" عائشہ بیلم کی باتوں یہ یک دم ہی اس کا دل مجرآیا تھا، وہ جواتے دنول سے اپنے بہاڑ جیے م کو اینے نتھے سے دل میں چھیائے ہوئے تھی کی

وہم ہو گیاہے۔"عاکشہ بیکماس کے ہاتھ تھاہے

کے بے صدقریب کھڑا تھا،اس کے لیوں پردھیم کی مسکراہٹ تھی مگر اس کی آٹکھیں دیکھ کر وہ بے چین ہوگیا تھا۔

''تم رو رہی تھی؟'' بے اختیار ارہم نے اے شانوں سے تھام کر بغور اس کا چرہ دیکھا تو آنسوٹ پٹر سے گرنے گئے۔ آنسوٹ پٹر سال کی آنکھوں سے کرنے گئے۔ '' مجھے یہاں آ کر طلاق دینے کا اب اور کون ساانتھام ہاتی تھا آپ کا؟ خاموثی سے پیچر سجیجوا دیتے۔'' نم لیجے میں شکوہ کیا گیا، ارہم چند لیجا سے دیکھارہا۔

''مانا کہتم سے نکاح کرنا میرے انقام کا حصہ تھا گر میں اتنا ظالم بھی نہیں ہوں کہ تہیں تہمارے مان کہ تہمیں تہمارے مان باپ کے سامنے آزاد کرکے ان پہ غم کا پہاڑ تو ز دوں ،اس کے لئے تہمیں ایک بار میرے گھر چلنا ہو گا۔'' وہ دونوں ہاتھ اپنی جینز کی پاکٹ میں ڈالنے ہنوز اس کے چین ہو گئی۔۔

''کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب آپ کے ساتھ جانے کا میرا کوئی جواز نہیں بنیآ، آپ بجھے کے ساتھ جانے کا میرا کوئی جواز نہیں بنیآ، آپ بجھے کی میں طلاق کے پیر بھیجوا دیں۔' وہ بھند ہوئی۔ ''بھیجوا دول گا، گر ابھی اور اسی وقت تھیمیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا، ڈیڈ تھیمیں بہت مس کر میرے میں۔'' اب کے ارہم نے جواد چوہدری کا مالیا۔

" ' 'بابا ٹھیک تو ہیں ناں؟ '' اس نے بے تا بی سے پوچھا، تو وہ اثبات میں سر ہلا گیا۔ '' ہاں ٹھیک ہیں گرتمہیں بہت یاد کر رہے ہیں تم سے ملنا چاہتے ہیں۔'' ارہم نے آہستگی سے اسے بتایا، تو وہ شکر ہوگئ۔ سے اسے بتایا، تو وہ شکر ہوگئ۔ ایا کی جھے کال آئی تھی ان سے بات ہوئی تھی کھینج کر واش روم میں لائی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ایک بار پھر سے روئے گئی تھی، بہت سارار و لیے گئی کی، بہت سارار و لینے کے بعداب وہ اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارر ہی تھی جب واش روم کے درواز سے پہدائشہ بیٹم کی آواز اس کے دستک ہوئی تھی اور عائشہ بیٹم کی آواز اس کے کانوں سے مرائی تھی۔

"ابرش بیا، ارہم تم سے ملنا چاہتا ہے۔"
عائشہ بیکم اطلاع دے کر شاید واپس چلی گئی تھیں
اور وہ بے جان وجود کے ساتھ واش روم سے نکل
کر کھڑی کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، آج چا بدک
چودہ تاریخ تھی، اسے ایبالگا جیسے رات کے آنچل
پر روشنی جھیرتا چاند اس کے زخموں پہ اس کی
حالت پہ مسکرا رہا ہو، اسے اپنا سائس رکتا ہوا
محسوں ہوا، عقب سے دروازہ کھول کرکوئی اندرآیا
تھا، اس نے بلیٹ کرنہ دیکھا اور کھڑی کا دروازہ
کھول دیا، عقب سے قدموں کی آ ہٹ قریب
کول دیا، عقب سے قدموں کی آ ہٹ قریب
کورا رہا ہو رہی تھی، اس نے کھڑی کو زور سے
کورا یہ ہورہی تھی، اس نے کھڑی کو زور سے
کورلی، اسے ایبا لگ رہا تھا جیسے وہ انہی کر جائے
کے ٹریب ہورہی تھی، اس نے کھڑی کو زور سے
کورلی، اسے ایبا لگ رہا تھا جیسے وہ انہی کر جائے

قدموں کی آہٹ اب رک گئی تھی، چند کیے بالکل خاموثی چھائی رہی۔

''کسی ہو؟'' عقب سے ارہم کی آواز اس کے کانوں سے ظرائی، گراس کا جواب دینے کی ہمت ابرش میں نہ تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ بولی تو رو بڑے گی اور وہ اس وقت ارہم کے سامنے رونانہیں جا ہی تھی۔

" مجھے بیٹھنے کے لئے بھی نہیں کہوگی؟" اگلا سوال کیا گیا، جوایا خاموثی۔

"میں پہلی بارتمہارے گرتمہارے کرے میں آیا ہوں، کچھ تو مہمان نوازی ہونی چاہے میری۔"اب کے ارہم نے فکوہ کرتے ہوئے کہا تواس نے جیث سے بلٹ کررخ موڑلیا، وہ اس

2017679 406 1

عائشہ بیکم نے اسے دعا دی، تب تک ابرش بھی كرے سے لكل كران كے قريب آچى كى۔ " چلیں۔"ارہم نے اسے دیکھا۔ "جی چلیں .... مال .... ایا میں ارہم کے ساتھ جارہی ہوں، بابانے مجھے بلایا ہے۔ ''اں ہاں بیٹا خیرہے جاؤ،ایے کھرجانے یے لئے ہم سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے حمهیں۔''عائشہ بیلم نے پیارے کہا تولفظ اپنا کھر نے اسے اندر سے چھلنی کر دیا۔ اور پھروہ ارہم کے بیاتھ گاڑی بی آ بیقی، وہ جن کیٹروں میں ملبوس تھی انہی میں ارہم کے ساتھ جل پڑی تھی سارے رائے ارہم نے اس سے کوئی بات نہ کی تھی وہ خاموثی سے ڈرائے کرتا ر ہا تھا بس بھی بھی گردن موڑ کر اس یہ تگاہ ڈال لیتاً جو بے حد خاموش این گوریس دونوں ہاتھ ر کھے نا جانے کن سوچوں میں م تھی۔ یہاں تک کہ گاڑی کھر کے پورچ میں رک گئے تھی، وہ آسکی سے گاڑی سے باہرتکل آئی۔ ارہم نے گاڑی لاک کی اور اندر کی طرف بڑھا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی ،اندر آ کر وہ بے اختیار جواد چوہدری کے تمرے کی طرف "ابھی اس طلیے میں ڈیڈ کے سامنے مت جاؤ\_"ارہم نے اےروکا۔ " مرکول کیا ہوا ہے میرے طیے کو؟"اس نے خود پدایک سرسری نگاہ ڈالی۔ "ميرامطلب بكريمليم فريش موجاد، مرے میں جا کرتھوڑا حلیہ درست کرلو، سلسل رونے سے تہاری آ جھیں سوجی ہوئی ہیں، ڈیڈ حميس اس طرح ديمه كر بريشان مو جانين ے۔" ارہم کی بات ہے وہ سر بلا کر کمرے کی

مری-"ایشنے قیاس کیا۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ،تم آ جاؤ چلتے ہیں چر۔" وہ آ بھی سے کہد كر كمرے سے فكل كيا اور باہر بيٹے اكرام صاحب اورعا كشربيكم ساجازت ليخلكا "اجهاانكلآني مجهاجازت ديجيً" "ارب بیاتم ایے کیے جا بحتے ہو، نہ عائے نہ یانی؟" عائشہ بیکم حیران موسی، تو وہ وجرے ہے سرادیا۔ میراس آنی میں ایک دو دن میں زیادہ وائم کے لئے آؤں گا ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے الكي ألى ويد ايرش كے لئے بہت اداس مورب تھ، آج سارا دن آفس میں اتا بری رہا کہ يهال آنے كا نائم بى نيس الد، الجى فارغ بوكر سيدها يبين آيا ہوں، ايرش كوساتھ لے جانے کے لئے۔''ارہم نے تفصیل بنائی۔ ''وہ تو ٹھیک ہے جیٹا مرکھانے کا ونت ہے مناسب مہیں ہوگاتم کھی کھائے پینے بغیر چلے جاؤ۔''اکرام صاحب نے ایک بار پھراسے روکا۔ ''آئی سوئیر انکل پرسوں کی میں آپ دونوں کے ساتھ کروں گا، ابھی فی الحال جلدی ب مجھے، ڈیڈ انظار کردے ہیں مارا۔" ارہم نے اکرام صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تو وه اثبات مين سر بلا محق ''چلوجیسے تنہاری مرضی بیٹا ، گر پرسوں تم ہر حال میں مارے ساتھ کے کرو گئے۔" اکرام صاحب فے یقین دہائی کروائی تو وہ سکرادیا۔

"جي ضرور انكل-" پھر وہ عائشہ بيكم سے اجازت لينے كے لئے آ مے بوھا تو انہوں نے ارہم کے سر پہشفقت مجرا ہاتھ چھیرا۔ "اوكِّ آنى اجازت ديجة ـ" " جيتے رہو بيٹاء الله سلامت ر تھے مہيں "

المام حنا 107 فروري 2017

طرف بوهی اور پھر جب وہ کمرے کا دروازہ

ہے آپ کو پلیز وہ ایک ہی بار لے لیجے جھے ہے یہ روز روز تشطول میں تم سہنا، بد میر ہے ہی جات یہ میں اے میں کی بات میں ہیں ہے۔ " وہ ہونقوں کی طرح نا تھی میں اسے و کیوری تھی، ارہم نے اسے و کیوری تھی، ارہم نے اسے اسے دیوری تھی، ارہم نے اسے اسے دیوری تھی۔ اسے دیوری اسے دیوری اسے دیوری تھی۔ اسے دی

"جانِ ليوانداق تونتم نے ميرے ساتھ كيا ب،جس لاک سے میں نے انقام لینے کے لئے تکاح کیا، وہ میری زندگی کی سب سے اہم ضرورت بن کئ جس کے بغیر میں میرایہ کمرہ میرا به مراورس سے بڑھ کرمیرایدول ایک ابڑے ہوئے تناہ شدہ شہر کی طرح ریج وعم کی تصویر بن مگیا ہمہارے بغیر تمہارے بعد میں نے وہ محسوں كيا جويس بحى رينا كے بغير محسوس ميس كرسكاء تم میرانشق نبین ہو، مرمیری عادت بن کی ہو،میری سب سے اہم ضرورت ہو، مجھے لگتا ہے ہیں، ہیں تمہارے بغیر جیس رہ سکتا، میرا میرے کمر کا ميرے والدين كا جس طرح تم خيال ركھ عتى مو وه رينا بھي جين رڪھن ، هن مهم طلاق جين دينا عامياً، أنى نيد يوايش، مجمع زندكي بين سكون عا ہے اور وہ صرف تم جھے دے علی ہو۔ ' وہ اب اس کے ہاتھ تھاہے اس کی آتھوں میں بے قراري بي جهائكما مواالتجاكرر باتفا\_

ایرش نے اس کے ہاتھ تھام لئے تھے، خوشی وجیرت و بے بینی سے اس کی آنھوں سے آنسو ٹوٹٹوٹ کراس کے ہاتھوں پہ گرنے لگے تھے۔ "اور رہی ہات محبت کی تو آئم شیور، اسے تم سے ہونے سے شاید میں خود بھی نہ روک سکوں، رینا میری شین آن کا ایک غلط انتخاب تھی ا ور تم میری سنجیدہ زندگی کا ایک سنجیدہ اور اہم فیصلہ میری سنجیدہ زندگی کا ایک سنجیدہ اور اہم فیصلہ مور "ارہم اب اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔

" بھے لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھرہی

کھول کرا ندر آئی تو تازہ پھولوں کی میک نے اس کا سواگت کیا، کمرہ اندھیرے بیں ڈویا ہوا تھا، عقب سے ارہم نے کمرے کی لائٹ آن کی تو وہ چاروں طرف پھولوں کے خوبصورت ہے ہوئے بوکے دیکھ کر جیرت سے ارہم کی جانب پلٹی۔ ''یہ سب کیا ہے؟ کیا آج رینا کے ساتھ آپ کا نکاح ہے؟'' ایرش کے طلق سے بمشکل آواز نکلی تو ارہم شکراتا ہوا اس کے بالکل ترب آگیا اور اسے اپنے حصار بیں لیتے ہوئے آئیستگی سے بولا۔

" فکاح تو میرا ہو چکا ہے، یوں سمجھو شادی کی فرسٹ نائٹ کی بریث کرنے کے لئے انتظام کیا ہے میں نے "ارہم نے ہوزمسکراتے ہوئے اسے اطلاع دی تو وہ اس کا حصار تو ڑتے ہوئے بولی۔

''لو پھر میرے زخموں پہنمک چھڑ کئے کے لئے جھے یہاں لائے کی کیا ضرورت تھی۔'' اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ کی آواز بھرا گئی تھی۔

کی آواز جمرائی کی۔ ارہم نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا اور اسے ایک بار پھر اپنے قریب کرتے ہوئے آہٹگی سے بولا۔

" نکاح تو میرائم ہے ہوئی چکا ہے، بیسب تہمارے گئے۔" اس تہمارے گئے۔" اس کے میرف تمہارے گئے۔" اس کے میں چند کمجے وہ اسے دیکھتی رہی۔ کی میں چند کمجے وہ اسے دیکھتی رہی۔ "اور رینا، اس سے شادی؟" ہے اختیار جبرت و بے بینی سے یو چھا گیا۔

"رینا میرا ماضی هی ، تم میرا حال مومیرا مستقبل مو، میں ساری زندگی تمبارے ساتھ گزارنا چاہتا موں۔" اس کی بے قراری دیدنی تھی۔

"ارہم اگریہ نداق ہے تو بہت برا اور جان لیوا نداق ہوگا میرے لئے ، مجھ سے جو بھی بدلہ لینا

المراب حيا 108 أفروري 2017

ہوں۔ 'وہ بینتی سے بول۔ ''دہ نہ نہیں ہے۔ ا

"میخواب بیس حقیقت ہے اور اس بات کا اندازہ حمیس ابھی ہو جائے گا۔" ارہم اس کے بال سنوار تا ہوا دھیرے سے مسکرایا۔

تو وہ بلش ہوگئ، زندگی بھی بھی ہمیں غموں
کے دوران الی بھی خوشیاں دے جاتی ہے کہ پھر
ان غموں کی پر چھائیاں ہمیں بل بحر میں چھتی ہوئی
محسوں ہوتی ہیں ایرش کو بھی اپنی زندگی سے غموں
کی پر چھائیاں چھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں،
آنے دالے دن اور زندگی مسکراتی ہوئی اسے اپنی
مانہوں میں تمیشنے کو بے تاب دیکھائی دے رہی

زندگی نے اس سے امتحان لیا تھا تو وہ اس امتحان میں ممل ایمان، مبر اور حوصلے سے آج سرخرد بھی ہوگئ تھی۔

آج الله كى رحمت اوركرم نوازى پهاس كا ايمان اور بھى پخته ہو گيا تھا اے زندگى نے بتا ديا تھا كہ تخياں زندگى نے بتا ديا تھا كہ تخياں زندگى كو جانا بھى بدصورت كيوں نہ بتا دي در يا لا خرخوشياں ايك نہ ايك دن ان تلخيوں كو كسى ربيز كى طرح مثا كر زندگى كے دروازے پہ كھے خوبصورت اور خوشيوں سے بھر پورتخ بر ضرور كھے جاتى ہيں جن كو پڑھنے سے دل و د ماغ روش ہوجا تا ہے۔

ہوجاتا ہے۔ انسان کا دل مطمئن ہوجاتا ہے اسے روشیٰ ک ایک کرن نظر آجاتی ہے اور پھراس امیدروشیٰ کی کرن تھام کرزندگی کا باتی سفر کا ٹنا مشکل نہیں ریتا

سوابرش بھی ای امید اور روشیٰ کی کرن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئی تھی، وہ ارہم کی ضرورت بن گئی تھی اس کی محبت بھی کسی نہ کسی دن اسے بن ہی جانا تھا۔

وہ کائن نیٹ کے ایک عام سے اور سادہ سے شلوار میں میں ملبوں تھی، کندھوں پہ ای سے شلوار میں میں ملبوں تھی، کندھوں پہ ای شلوار میٹ کا ہم رنگ دو پشہ کھیلائے، وہ بیڈشیٹ درست کرنے کے بعد اب عجلت میں کمبل تہہ کر رہی تھی جب واش روم سے کومیل نے اسے آواز رہی تھی۔

''ذوناش ٹاول پکڑاؤ جھے۔'' ''اف کتے تھلکو ہوتم ، روز ٹاول تہارے ہاتھ میں پکڑاتی ہوں اور روزتم کمرے میں رکھ کر واش روم سے جھے آواز دیتے ہو۔'' وہ سکراتی ہوئی ترجی صوفے پہر کھا ٹاول اٹھا کرواش روم کے دروازے کے تربیب آئی۔ ''لو پکڑلو۔'' اس نے ٹاول دروازے کے

تریب کیا۔ ''کیا کروں یار بھول جا تا ہوں، شادی نے مت مار کے رکھ دی ہے۔' داش روم سے کومیل کی شریرا عداز میں آواز سائی دی اور اسکتے ہی لیچے اس نے درواز سے سے بازو ٹکال کراس کی کلائی پکڑلی تھی اور اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔

" ٹاول پڑو، ہیں نے کلائی پڑے گوئیں
کہا ہے۔ " ذوناش نے مسکراتے ہوئے اسے یاد
دلایا اورائی کلائی اس کے ہاتھ سے چیٹرائی۔
" او سوری۔ " اب ٹاول پکڑا گیا، تو وہ
مسکراتی ہوئی روم ہیں آگئی اور الماری کھول کر
اس کی پریس شدہ شرے تکا لئے گئی، اس کے لیوں
پراچی تھوڑی دیر پہلے کومیل کی شرارت مسکراہ
بنان ہے دوم میں آچکا تھا اور اس کے عقب میں
بنیان ہے دوم میں آچکا تھا اور اس کے عقب میں
بنیان ہے دوم میں آچکا تھا اور اس کے عقب میں
کی رفا لئے ہوئے دھیرے سے بولا۔
کی رفا لئے ہوئے دھیرے سے بولا۔

" اور سے بولی کو النا خواہ ورائے آئیں ہونا

جاہے جنتی تم ہو۔''اس کے سید ھے اور کمے رہیم جیے بالوں میں الکلیاں پھیرتے ہوئے کوسیل نے دھرے سے سراتے ہوئے کہا۔

"احیما جی، مروه کیوں؟" ذوناش اس کی شرث پرے ایک دم سے پٹی اور اس سے ظرائی، وہ اس کے پیچے اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، کومیل نے ایے شانوں سے پکر کرخود سے تریب

كرت موع مبير ليح من كها-

"جس کی بیوی تم جیسی حسین وجمیل ہو،اس بندے کا کام کاج یس کیا خاک دل کے گا،اس کا دل تو جاہے گا کہ وہ ہر دوسرے دان آفس ہے مجھٹی کرے اور اپنی بوی کے ساتھ بیٹ کر کوئی الچی سی رومانک مووی دیکھے اس کے حسن ب تعیدے بڑھے، اس کے ساتھ لانگ ڈرائو یہ جاع اور ....اور "وهمزيد كه كني والاتفار "اور بيسب صرف سنڈے كومكن موسكنا ہے اور سنڈے میں ابھی پانے دن باقی ہیں۔ ذوناش نے اس کی گرفت سے تکلتے ہوئے محرا كراس يا دولايا تفااور بنوز مكرات بوعاب

کی بچے کی طرح شرٹ پہنانے گی۔ "يارايك توريسنڈے بھي اتنے ليے انظار كے بعد آتا ہے اور اتى جلدى كرر جاتا ہے؟" کومیل نے بے جارگ سے ذوناش کو دیکھا، وہ شادی کے بعد اور مجمی پر کشش ہوگئ تھی، میک اپ سے مبرا صاف و شفاف چرہ، خوبصورت خدوخال تراشيده كلاني مونث استوال ناك إور ناك مين چكتا نها سا وه دائمند نوزين كمي خوبصورت گردن اور گردن په موجود ساه کل، شادی سے پہلے اسے اکثر یے جین کیا کرتے تھے، مرآج وہ اس کی ملیت می اس کے نکاح یں تھی، اس کی شرعی بیوی تھی، وہ استحقاق سے اس کے اک میں جیکے نوزین کو اس کا کردن یہ

موجودتل کوچھوا کرتا تھا،اس کواس کے حسن کوسرایا كرتا تقا، ايما كوكى دن نه موتا، جب وه اس كى تعريف نه كرتا تها، ايها كوني يل نه موتا جب وه اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا ، ان یا چ سالوں میں ہر کزرتے دن کے ساتھ کومیل كواس كے لئے اپن محبت برحتى موئى محسوس موئى تھی،اب وہ اس کی شرث کے بٹن بند کررہی تھی اور وہ اسے محبت یاش نظروں سے دیکھ رہا تھا اور فرصت سے جیسے اے کوئی کام بی شہو۔

" يونو بھي بھي جھے لگتا ہے ميں دو يج ا كشفے یال ربی ہوں، چارسال کا بچہ جھے اتنا تھے نہیں کرتا جتنا مجھے بیٹیں سال کا بحد تکیے کرتا ہے۔ ذوناش کے لیجے ش شرارت بعری تھی تھی اس کی ہات پہ کومیل ہننے لگا تھا، اب وہ ٹیبل سے کف لینکس اٹھا کرا سے لگار ہی تھی۔

"اجما لو ميس حميس تك كرما مول؟" کومیل کے لیوں پراب مجی مسکراہٹ رفضال تھی اور وہ گہری نگاہوں سے ذوباش کود مجھتے ہوئے یوجیر با تھا، اب وہ ٹائی لے کراس کے مقابل

ماں تو اور کیا، جس طرح ایک ماں اسیے یچ کو اعمول جمیع کے لئے آے روز تنار کرتی ہے بالکل ای طرح حمہیں آفس جمیع کے لئے تیار کرنا ہوتا ہے جھے۔ " ذوناش آب مشکیں نگاموں سے اسے محورتی مولی اس کی ٹائی کی コーしというとし

"تہارا میرے آس پاس رہنا، تہارا میرے آگے چھے گرنا تہارا یہ میرے تمام چھوٹے موٹے کام کرنا، مجھے بہت اچھا لگتاہے، مجھے بہت خوش دیتا ہے، مہیں پانے کے بعد تم ے اور بھی والہانہ عشق کرنے لگا ہول میں۔ المركل ك لح عن الله ك لي ونيا جهان كا

مامنامه حنا 110 فرورى 2017

# شگفته شگفته روال دوال



ابن انشا کے شعری مجموع







آن جااہے قریبی بستال بارا دراست ہم سے طاب فریا کمیں

لاهوراكيثمي

ي كلى منزل الدعلى الين ميذين ماركيث 207 سركار ود اردو بإزار لا بور فون: 042-37310797, 042-37321690 پیارعود آیا تھا اور اس نے ذوناش کی کمر کے گرد اپنے باز و پھیلا کر ایسے خود سے بھیجے لیا تھا، اس کی آواز کسی سرکوشی سے کم نہ تھی۔ اس کی قربت اس کی والہانہ محبت ذوناش کے سب غموں اور اس کے ماضی کی تمام تلخیوں کو

بھلادی تی تھی۔

''سیم ٹو یوکومیل، اگرتم نہ ہوتے، تو میری
زندگ ہی اتی خوبصورت نہ ہوتی، جھے بھی ایک
مکمل فیملی کی مجبین نہ ملتیں، میں بھی اتی پرسکون
سادہ اور ایک عام می خوبصورت لائف نہ گزار
باتی، آئی رکمی لویو، جھے ہرردز تمہیں یہ بتانا اچھا
گنا ہے اور تمہارے تچھوٹے چھوٹے یہ کام کرنا
بھی، پچھوٹے یہ کہ جھے بھی تمہارا بیار وہنی سکون
دیتا ہے، تمہاری یہ مجبین جھے ریلیس کر دیت
میں۔' وہ بھی اس کے سینے پہ مرر کھے دھرے
میں۔' وہ بھی اس کے سینے پہ مرر کھے دھرے
ایڈ مل رہی تھی، کو میل اس کے اظہار پہ دھرے
ایڈ مل رہی تھی، کو میل اس کے اظہار پہ دھرے
سے مسکرا دما تھا۔
سے مسکرا دما تھا۔

''میری جان جانتا ہوں میں، تم جس طرح سے میرا اور میرے گھر والوں کا خیال رکھتی ہو، میرے دل میں، تم جس طرح میرے دل میں، تمہارا مقام اور بھی بلند ہو جاتا ہے۔'' اب وہ اس کے بالوں میں بیار سے ہاتھ پھیرر ہا تھا، ذوناش ایک بہترین اور محبت کرنے والی ہو کا تھی

"تنہارا گھر اب میرا گھر ہے اور سے میری فیملی ہے جھے سب کا خیال رکھنا اچھا لگتا ہے۔"وہ دھیرے سے بولی تھی۔

''اور مجھے اس وقت اور بھی اچھا گھے گا جب میں آج آفس سے چھٹی کروں گا۔'' اس کے گھنے اور لیے بال ایک طرف سمیٹ کراب کومیل کی نظریں اس کی خوبصورت گردن پہ موجودساہ تل میرکوزشیں۔

2017-539-1 (11)

آ تھوں پہلی گھنی پلکیں جیک کئیں تھیں اور اس کے رخساروں پہ سامیہ ڈِ النے گئی تھیں۔

سے رساروں پہرا ہے۔ واسے ہیں۔ اسے خوش نصیب اس سے خوش نصیب الرکی ہوں کومیل ، جھے تہارا ساتھ طا ہے، تہاری والہانہ محبت ملی ہے، میں تہارے نکاح میں ہوں ، تہارے اس جھوٹے سے پرسکون کمر میں ہوں ، تہاں بچھوٹے سے پرسکون کمر میں ہوں ، جہال بچھا ایک باپ کی شفقت ، ایک ہاں کا بےلوث پیاراور ایک بہن کی پرخلوس چاہتیں ہروت ہر لحد گئی ہیں اور میرے ماضی کے تمام دکھوں کو دھو ڈالتی ہیں ، ان سب کے لئے میں دکھوں کو دھو ڈالتی ہیں ، ان سب کے لئے میں تہاری ہیٹ شکر گزار رہوں گی ۔ '' ذوناش اس کے دل پروسرے وہرے ہاتھ پھیرتی احتراف کرتی ہوئی ہوئی اور وہ سکرادیا۔

" برسب تمہارا حق تھا میری جان، میری ادر میرے کھر والوں کی مجبوں میں بھی کی نہیں آئے گئی ہے۔ آئے گئی آئی پرائی سے دعرہ کرتے ہوئے اس سے دعرہ کرتے ہوئے اس کے ماتھے یہ بوسر جبت کرنے کی کوشش کی تھی، گرا گلے میں اس کے دعاڑ سے دروازہ کھول کرکوئی کمرے میں آیا تھا اور وہ دونوں ہی ہری طرح سے گڑ ہوا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔

"بابا اسسال اسساب آجی جاد استان اشته خفر اسسال کا نفها دونین خفر اجد اور آل نفها دونین دروازے کے چوکھ وچھ کھڑاجیز اور ٹی شرم میں ملبوس بہت کیوٹ لگ رہا تھا، دوناش نے بھاگ کر دونین کوا تھا لیا تھا اور بے ساختہ اسے چوہے موسے اس کے باس لے باس لے آگھی۔ آگھی۔

"ذونين ميرى جان، ميرى زندگى." كويل نے بھى مكراتے ہوئے والبانہ محبت سے اس كے گالوں پہ بوسہ ثبت كيا تھا،اب وہ ذوناش كى كود سے بال كى كود شل ج مدايا تھا،وركويل " بی بین فی الحال جیس آفس سے چھٹی کی اجازت ہر گزنہیں دی جاسکتے۔" ذوناش نے مسلمات ہو گائی۔ دوناش نے مسلمات ہو گائی کے مسلمات ہو گائی کی گرفت سے لکلنا جا ہا، مگر کے گرد کامیاب نہ ہو تکی، کومیل نے اس کی کمر کے گرد اسٹے ہاز دیجیلار کھے تھے۔

'''تم کنٹی ان روہا ٹک ہوتی جارہی ہو۔'' اس نے دھیرے سے کہا اس کے لیجے میں فٹکوہ تھا، محبت بھرا فٹکوہ، اس کی الگلیاں اب اس کی گردن پیسیاہ تل کوچھورہی تھیں۔

''تم جواتے رہائک ہو گئے ہو۔'' ذوہاش نے مسکراتے ہوئے ہلکا سا اس کے بازو پہ مکا مارتے ہوئے کہا، تو وہ دھیرے سے بس دیا۔ '' پیمجت ، خشق، رومانس کہاں آتا تھا جھے؟ بیسب تو میں نے تم سے سکھا ہے۔'' کوئیل نے جان ہو جھ کراسے چھیڑا تھا۔

"ال من توجيع عبت عشق اور دو اس په انگر دي من مال جهيم عبت عشق اور دو اس په انگر دي من مال حميس بر داخت بر لحد اور خود نم انگوشا چو سے دا مجھا ور معصوم سے نئے تھے جمہیں تو کھا تا ای نہیں تھا۔ " ذو ناش کو اس کا خود کو معصوم اور بے ضرر تابت کرنا ایک آگھ نہ بھایا تھا، جمی وہ غصے میں کہد کر اس سے الگ ہونے کی کوشش کر دی تھی ، گرید کوشش انجی تک ہونے کی کوشش کر دی تھی ، گرید کوشش انجی تک کامیاب نہ ہونگی تھی ، کومیل اس کے انداز پداب منے لگا تھا۔

بنے لگا تھا۔

دو جہیں پہ ہے ضعے میں تم اور زیادہ جان
لیوالتی ہو، ای لئے تمہیں جان ہو جھ کر ضعہ دلاتا
ہوں میں تا کہ تمہارا بیروپ دیکھ سکوں۔ کومیل
نے ایک بار پھر دھیرے سے اسے خود سے قریب
کرتے ہوئے اس کے مبلج چیرے کو اپنی
بسارتوں میں جذب کرتے ہوئے کہا تو ذوناش
کے تراشیدہ گلائی ہونٹ پہایک دھیمی اور شرکیس
مسکراہٹ دوڑ گئی، اس کی خواصور سے آنکھیں اور

ماعنامه حيثا 112 فرورى 2017

انداز پیمسکرادیے

" آپ ٹوائز کینے سے پہلے ہر بارایے ہی کتے ہیں۔" ذوناش نے اس کے گال چھوتے ہوئے اسے پیارے یا دولایا۔

"مما! اس باريس كي والا يراس كرروا ہوں۔" دونین کے کہے میں لاجاری می، وہ بهبة جيئس اور ذبين تفاحيموني يعمر على ممل اور واصح جملے بول تھا،اس نے بےساختہ سے اعداز یہ کومیل اور ذوناش دونوں بی مسرانے کے تھے۔ " فیک ہے بھی میرے بیٹے نے آج جھ ے کے والا پراس کیا ہے، آج آس سے والیمی برآ کر میں اسے بیٹے کوٹو ائے شاپ یہ لے جاؤل گا اور ڈھیر سارے ٹوائز دلاؤل گا۔ كويل اسے بنوز كود ميں افغائے دروازے كى جانب يزهار

My parents are best" parents in the world "دونين نے کوئیل کے گال یہ بوسر لیتے ہوئے کہا، کوئیل ا ور ذوباش سفے ذوعین کے تیمرے یہ ہنتے ہوئے كرے سے باہر نكل آئے تھے، جہاں ناشتے يہ اكرام صاحب عائش بيكمان كااتظار كررب تي ذوناش محبت سے گندھی ایک پرفیکٹ میملی کا حصہ ین چکی تھی اس کی زندگی میں اب سکون ہی سکون تما محبتیں ہی محبتیں تھیں، وہ ایک سادہ اور ایک عام ی زندگی گزار ربی محی اور بهت خوش محی، دو سال يملي جيل يس كمال قريش ول كا دولاه يردي ك باغث خالق حقيق سے جاملے تھے۔ شادی کے بعد کومیل اسے عنی مون یہ کہیں كى اور مك يس بيس كركيا تما، ووات عمرے کی ادائی کے لئے مدیند منورہ اور مکہ مرمہ لحكرة ما تدره دن ك في يهال آكراك احماس مواقعا كدندك كيابي؟

ے لاڈ بیار کررہاتھا۔ " ويسے ذو تين يارتو جيشه بہت غلط وقت په انٹری دیتا ہے، یا یک منف اور دا دادادی کے یاس میں روسکا تھا گیا؟" کومیل نے اے گدگدی كرت موع مكراكركها، جوايا وه كلكملاكريس ر با تفاا در بنستا جار با تقاء ذوباش ان دونو ل كومحبت یاش نظروں سے دیکھری تھی، وہ دونوں بی اس کی زندگی تھے، اس کے دل کی دھڑ کن اس کے وجود میں دوڑتی ہوئی سانسوں کی طرح۔

I was getting boared" while waiting for you. ذونین نے نرو مے انداز میں منہ پھلا کر کہا تھا، ای کے اندازیہ کوئیل کے ساتھ ساتھ زوناش بھی

am sorry to keep you waiting " کیل بیار سے کور میں اٹھائے ننمے ذونین کے بال بگیرتے ہوئے بولا اتو ذو نین نے باپ کے ملے میں بازوڈ التے ہوئے ایک ٹی فرمائش کی۔

"مرف سورى سے كام بيس علے كابابا جھے ارو بلین جاہے، ایے اڑنے والا ارو بلین ذولین نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔

"ارب واه اور جويس نے ايك مفت يہلے حبيس ايروپلين دلايا تها؟"

"وولو من نے توڑ دیا۔" ذو نین نے خوشی ے جیکتے ہوئے اطلاع دی، تو کومیل نے مصنوی تھی سے ذو نین کود یکھا۔

"يارتم نوائز بهت توزت مو، ايمانيس كرتے ميري جان-"كويل نے اے بيارے

سمجمایا۔ "اوکے بابا، آئی برامس، آئندہ میں مجمی ٹوائز جیس تو ژوں گا۔ ' ڈوناش اور کوسل اس کے

ماهنامه حنا 118 فرورى 2017

house بناکر اے house کانام دے دیا تھا۔

جہاں ان بے سہارامعصوم اور پیٹیم بچوں کو رہائش خوراک اورا بچوکیشن کے ساتھ ساتھ انہیں ہنر مند بھی بنایا جا رہا تھا تا کہ وہ اپنے آنے والی عملی زندگی میں ایک کامیاب انسان اور شہری بن کراس معاشرے میں سروائٹوکر سکیں ، کمال پیل کے تمام پرانے ملاز مین کو اس ادارے میں انہی کاموں یہ معمور کر دیا گیا تھا جو وہ چیشہ سے سر انجام دیتے آئے تھے۔

مریم خانون کواس ادارے کا انجاری بنا دیا گیا تھا، جو اس ادارے کے تمام امور کی دیگر اسٹاف کے ساتھ ل کرد کھ بھال کرتی تھیں۔ ممال قرایش کی تمام دولت اس ادارے

کے نیک مقاصد پہنر چہور ہی گئی۔ کومیل کو ایک بہت ہوی ملٹی بیشل کمپنی کی مین برانچ میں بطور سکیورٹی انچارج کے جاب ل گئی تھی اور ذوناش ایک اچھی اور گفایت شعار بیوی کی طرح اس کی سلری میں بخوشی گزارا کیا کرتی تھی۔

کومیل اور ذوناش این بنستی مسکراتی اور معروف زندگی سے ٹائم نکال کر با قاعدگی سے کائم نکال کر با قاعدگی سے کائم دال پیلس ( جو اب ایک children home میں بدل دیا گیا تھا) جاتے اور وہاں ان بے سہارا بچوں کے ساتھ وفت گزارتے جنہیں اب ذوناش نے بے سہارا اور بے آسرانہیں رہنے دیا تھا۔

کومیل آفریدی نے اس کی زندگی میں آگر اس کی زندگی کواورا سے بدل کرر کھ دیا تھا اور بے شک بداللہ کی رضا ہے ہوا تھا اوراللہ سے بڑھ کر آپ کے لئے بہترین سوچنے والا بھلا اور کون ہو ہم اند کسی طاق میں رکھے ہوئے چراخ کی طرح زندگی کیا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے، ذوناش کو اس حقیقت کاعلم روضہ رسول اور خانہ کعبہ میں بے ساختہ زارو قطار روتے ہوئے وہاں عبادت کرتے ہوئے ہواتھا۔

وہاں ہے آگراہے بھی بھی ایبا لگآ جیسے
اس کی روح وہیں رہ گئی ہو، اس نے تماز
ہا قاعدگی سے پڑھنی شروع کردی تھی، وہ گھر سے
ہابرنگلی تو کمل شری پردے میں نگتی ، وہ عبایا پہنے
گئی تھی، کوئیل نے اسے اپنا طرز زندگی بدلنے پہ
مجوز نہیں کیا تھا وہ خود اللہ کی رضا سے ظاہری اور
ہاطنی طور پہ بدل گئی تھی۔

ہ ماحور پہ ہوں ان ان اللہ ہوں ہوں ہے۔ یبی وجہ تھی کہ ذوقاش نے کمال پیلس کو بے سہارا اور پیٹیم بچوں کے لئے Orphanage

ا کھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے ابن انشاء

ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ...... این انشاء اردوکی آخری کتاب ..... این خمار گندم ...... این خمار گندم ...... این گول به ...... این بطوطه کے تعاقب میں ..... این بطوطه کے تعاقب میں .... این بطوطه کے تعاقب میں .... این بطوطه کے تعاقب میں .... این بطور اکی میرا مسافر ..... ایک گری مجرا مسافر ...... ایک گری مجرا مسافر ...... ایک کا برورا کیڈی، چوک اردو باز ارد الدارو

نون نمبرز 7321690-7310797

ماهنام حيا 114 فرور 2017

ななな



بی ہے، مخلص صاف دل والی، سادی سی۔'' بلقيس بيم مجى اين موقف سے منے كو تيار ندھيں

'' ماما پا .....سادی ،مما مت بھو لیے میں بھی ساتھ تھا دیکھا تھا میں نے بھی اک نظر، گاؤں میں رہنے کے باوجودلیسی اپٹو ڈیٹ تھی، پٹر پٹر بوتی جار ہی تھی بنا فل اشاب ،کو ما بگائے اور آپ اسے سادا کہدرہی ہیں، سوائے فیش کے اسے مجهنیں اندید، بینڈولز کی لا کرمیں غماق نہیں بنا، ویے بھی آپ کو پت ہے میری جاب کا، کسی بارنی یا ابونث میں کہددیا واکف کوجھی کے کرآنا تو میں تو شرم سے بی زمین میں کڑھ جاؤں گا ایس واكف كوليے جاكر \_' وہ طنزيہ نساتھا، بلقيس بيكم سر پکڑ کر بیٹے کئیں تھیں ، کیونکہ وہ راحیل صاحب (ری کے فادر) سے بات کر چی تھیں، انہیں یہ اندازه ندتفازين يول اكثرجائے گا۔

"جو بھی ہے اب میں بات کر چی ہول زین ،اب میں کیا کہوں کہ میرا بیٹا نہیں مان رہا، وہ بھی کہیں گے پہلے ہے معلوم کر لینا تھا اپنے بینے کی مرضی۔'' نیکدم بلقیس بیٹم نے پینترا پدلا اور سخت کہے میں بولیں، فری کرکے دیکھ لا تھی كوئى فائده ندخفا۔

"واث؟ مما آپ نے مجھے سے پوچھے بنا ہی سب طے کر دیا۔'' وہ اسپرنگ کی طرح اچھلا

" مجھے کیا پید تھاتم میری بات مبیں مانو کے، میں تو یہ جانی می کہ میرا بیٹا برا فرمانبردارے، ميرى يد بات مانتا ہے، جيسے كبول كى مان في گا۔'' ان کے اندر واضح مان تھا اور تھا بھی کچ وہ مال بیٹا بعد میں مہلے گہرے دوست تھ، وہ ہر بات این مما سے گرتا تھا، ایون کہ اینے فون پر آئے والی را عک کالز کا بھی بنا تا اور لائن مارنے

عال بدان 191 تیرا آسیب مہیں جاتا ''بیٹا پری بہت انجھی لڑکی ہے پہلے تو میں اے جانی مہیں تھی مراب میں مل چکی ہوں اے بہت پیاری مجی ہوئی ہے، برخلوص ی، ہاں کر رو، جھے امید ہے وہ جلد مہیں سنجال لے گا۔" بلقیس بیم نے بیٹے کو پیار سے سمجھاتے ہوئے

مماجب كهدويا بي من في سيس كرني شادی تو مبیں کرنی، میں ایسے ہی تھیک ہوں۔ کتنے دنوں ہے اک ہی بات بن کروہ بھی تھک گیا تھا، مر بلقیس بیم بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، جسے ہی وہ کھر آتا اسے بکڑ لیتی اور سمجھانے

مركب تك؟ سارى زندگى يول نبيل كزرے كى اك انسان كے مرجانے سے زندكى رک تھوڑی جاتی ہے بیٹاء میں بھی جانتی ہوں ماہا بہت بیاری نیئرنگ لونگ تھی، تہاری محبت تھی تمہارے بچوں کی مال تھی مگراب اسے کہاں سے لائیں؟ وہ اللہ کی امانت تھی اس نے لے لی ہے، ابے لئے نہ ہی اپنے بچوں کو دیکھو، آج تو میں موں کل کو میں بھی نہ رہی تو؟ کیا ہے گا ان دونوں بچوں کا؟ " و وگلو گیر کیچ میں بولیں۔

"مما كجونبيل بوكا آپكو،الله آپكوميرى بھی عمر لگائے اور بچوں کو نیس خود بھی دیکھ سکتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں مجھے کی کی، ویسے بھی اس لاک کی تو قطعانہیں جومیرا تمبر لے کر لائن مارتی روی کدافیر چل جائے تو شادی ہوجائے، من مبیں مندلگایا تو آ مے میرے دوستوں سے چکر چلالیا، وہ سنجالے کی میرے بچوں کو؟ بھی بھی تہیں ۔''و وقطعی کہجے میں بولا تھا۔

" میں کی بوں ان سے بنا وہ بہت بیاری

ماسحنا 116 فرورى2017

والى لژكيول كالمجى ، اك تو تها بهيت بيندسم دوسرا آرى مين تفاسولز كيال تو ديواني تحين، وه سر پكر کے بیٹے کیا تھا۔

"بيا ويده سال موكيا ب مالاكواس ديا ے کے اور تم یوں اداس پھرتے ہو جھے آج کی بات ہے مجھ سے تمہاری یہ حالت تہیں دیلمی

جاتی۔'' ''مگرمما بچھ سے پوچھاتو کیتی یا آپ، وہ لاکی کوئی بھی ہوتی مگر وہ پینڈو نہ ہوتی .....الو..... اس نے دانت پیے تھے۔

" تھیک ہے پھر سے سوچ لواک بار، پھر وہی ہوگا جوتم جا ہو کے میں جواب دے دوں گی شرمندی تو بہت ہو کی مرمرے کے کی زندگی ے بڑھ کراور خور ے آگے کھیل "وہاس كا ما تفاچوتى با برنكل كئين تفيس اوروه الحدكر ماماك اورائي اللارج كيافة كمرامواتها

"ياركهال چلى كى بو جھے بھوڑ كر، جھےتم بن جینامہیں آتا، میں بہت تنہا ہو گیا ہوں، پلیز مچر سے لوٹ آؤ کہیں سے پلیز، میں کہاں سے لا کر دوں آیان اور شایان کوان کی مماءان کی اپنی مما، میں بوی تو لے آؤں گامیرا چین تم ہو تمہیں کہاں سے لاؤں؟ ایناسکون کہاں ڈھونڈوں؟'' وہ تھٹنوں کے بل بیٹھا پھوٹ پھوٹ کررور ہا تھا۔ مجھ کو میری دعا تہیں گئتی میرے حق میں دعا کرے کوئی 公公公

بریشے درانی، بلقیس بیکم کے سکینڈ کزن کی بی تھی، بلقیس بیگم کی شادی اینے والد کے دوست كے بينے سے ہوئى عى جوكد آرى بين آفيسر تھے، جہاں جہاں ان کی پوشنگ ہوئی وہ ساتھ رہیں ان کی ریٹائر منٹ کے بعد انہوں نے مری کینٹ میں کھر لیا تھا، ان کے دو نے تھے زین اور احم،

زین آری شل تفا اور احمر اجھی کیڈیٹ کانج میں تھا، زین بری کا ہم عمر تھا، بچین میں بھی ان کی دوی مر پھر دور ہوتے ہوتے رابطے ہی حتم ہو محيّ ، بڑے کے عرصے بعد جب زين ليفنن بنا تو دہ اپنی مماکے ساتھ گاؤں آیا تھاجب بری نے اے دیکھاتھا، زین کی شادی اس کی مرضی ہے اس کی کلاس قبلو سے ہوئی تھی جو ڈاکٹر تھی اور ڈیر صمال پہلے اسے دو بچوں کی پیدائش پر کھ پیچید کیول کے سبب زندگی ہار کئی تھی۔

ماہا میں زین کی جان تھی، مایا کے بعد وہ بالكل ريزه ريزه موكيا تها، يلقيس بيكم في يوى کوشش کی زین کی دوسری شادی کر دیں طروہ نہیں مانیا تھا، کافی عرصے بعد وہ کی فوتلی پر گاؤں کی میں تو پری پرنظر پڑ کی وہ انہیں اتن پیند آنی کدای دن راحل صاحب سے بات کرآئی تحيين،اب زين ك كراكز گيا تھا كہاں وہ ايم بي بی ایس آرمی آفیسراور کہاں وہ جاتل بینیڈ ولڑ کی جو خویصورت لڑکول پر لائن مارنی پھرنی ہے، حراب وومما كوبهى شرمنده ببيل كروانا حابتنا تفابابالسي كام ے گاؤں جارے تھے، اس نے بھی ساتھ جانے كايلان كرليا تفااس كادماغ تيزى سےكام كرريا تقاءمما كواوك كاسائن ديتاوه بإباك ساتحه كاؤل آگيا تھا۔

\*\*

اس کی نظریں کب سے إدهر أدهر بحک ر بی تھیں کہ کہیں وہ نظر آئے ، مگر وہ بھی کدھے كرس سينك كى طرح عائب محى كانى در بيض کے بعد بایا ہے بور ہونے کا کہتا اٹھا تھا۔ " بابا ایم بورنگ " اس کے کیچے میں واسح ''اوہو، بیٹا آج گھر بھی نہیں کوئی ورنہ آپ

کو میٹی ویتاہ سب اینے اپنے کاموں یہ نظے ہیں

ماساسحنا 117 غرورى2017

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

رہی ہوءوہ تمہاری کڑن تمرہ بھی مرے جارہی ہے کہ زین سے اس کی شادی ہوجائے ، ہونے دوتم کیوں چے میں ٹا تگ آ ژار ہی ہو، ویسے بھی وہ بھی شہری ہےان کی طرح ، وہ بہتر طور پران کو ہینڈ ل

كرے كى بتم بس عمر كے لئے بال كرو۔ "أف يارچپ بوجاؤ، ميري بھي تو س لو، تم جائی ہومروج میں ایس لاکی ہوں جے اس دنیا ےمطلب ہیں ہے جو ہر رنگ میں رنگ جاتی ے جے اپول سے زیادہ دوسروں کی فکر رہتی ے، یہ میں ای تعریف مہیں کردی، میں حقیقا الی ہی ہوں ، بابالسی فقیر ہے شادی کریں گے تو میں اس کی جھونیروی میں بھی بس جاؤں کی ، ربی بات زین کی تو میں اے آری آفیسر ہونے کے نا طے ترجی مہیں دے رہی، جھے مہیں بنداس کے ذ بن میں میرا خا کہ کیسا ہوگا، کیونکہ تم جانق ہوثمرہ اسے فون کرتی تھی اور میرا نام کیتی تھی، اس نے کھر بتا دیا تھا وہاں بھی میرا نام آیا ہوگا، میں جا ہتی ہوں تمرہ کی شادی اس سے نہ ہو، مجھے ہیں ینه میں دنیا کی نظر میں لتنی بری ہوں عروج مگر محے اتا یہ ہے جتی ش زین کے بول کے ساتھ مخلص ہوں اتنا اور کوئی نہیں ہو گا جنٹی میں ان سے محبت کرتی ہوں اتنا کوئی نہیں کرتا، میں ان دو بچوں کی خاطر شادی کِرنا چاہتی ہویں،جن کی ماں مرکئی ہے، جن کواب بھی جھی اپنی سکی ماں مہیں ملے گی مکوئی کتنا بھی کر لے عروج ماں کا تعم البدل نہیں ہوسکتا، مر میں ان کی مار بن سکتی ہوں سکی مال سے بھی زیادہ پیار دے سکتی ہوں کیونکہ میں اس دنیا کی تہیں ہوں، میں این لوگوں جیسی تہیں ہوں، ثمرہ زین کو اپنا بنائے کی اسے بچوں سے دور کر دے گی مر د کی قطرت ایس ہوتی ے عروج کہا ہے میت میں پھلا کر جدهر جا ہے مور اوروه ای کارمتا ہے جوال کے قریب ہو،

اورہم بوڑھوں کی گفتگو ہے تو ظاہر ہے تم بور بی ہو کے نا؟" راجل صاحب محراکر ہوئے تھے۔ " " تنبيس انكل كوئي بات تبيس، مين ايسا كرتا ہوں باہر کی طرف چکر لگا آتا ہوں آپ لوگ باليس كرين ات ين-"

" ہاں تھیک ہے جاؤتم مگر جلدی آجانا، جمیں والیسی کے لئے بھی تکلنا ہے۔" وہ سر بلاتا نکل گیا تھا، یونی بےمقصد کلیاں نایتے اور إدهر أدهر زمينوں يہ تھومتے وہ تھک گيا تھا، يكدم اسے غصه آنے لگا تھا کہ آخر کیوں آگیا وہ بابا کے ساتھ، اینے غلط نصلے رہے پھتاتا کانی در بعد والیس کی راہ لی تھی، وہ غصے سے بھرا تھا مگر وہ مبمان تھا اور انکل آنٹی کے سامنے اس نے خود کو نارش ظاہر كرنا تفاوه اينا غصه ديا تا كھر ميں داخل ہوا تھا، لاؤی کے دروازے کے ساتھ ہی سائیڈ یر کچن کی کھڑ کی تھی، جہال سے زور دار قبقہہ برآ مد ہوا تھا،جس سے اندازہ لگانے میں در تہیں لکی تھی کہ بری اس وقت گھر پر موجود ہے، وہ یونکی کچھ سوچتادروازے میں رک گیا تھا۔

" يار جب مهين كوني مطلب نبين غرض نبين توتم کیوں کررہی ہوزین سے شادی؟ صرف اس لئے کہ وہ آرمی آفیسر ہے، کیا عمراس سے اچھا نہیں ہے، عربھی تو سول انجینئر ہے خوبصورت ے،اسکاکرشپ پرلندن گیا،اباے اتن اچھی جاب بھی مل گئی ہے، پھر عمر بہتر ہے یا پہلے ہے شادی شدہ دو بچوں کا باپ۔'' وہ جو کوئی بھی تھی よりよいっちゃんりの

"ابيا كحميس بإربم غلط مجدري مو" یری کی شجیدگی بھری آ واز ابھری تھی۔

"تو تھیک ہے چر، تمہارے واسطے رشتوں کی کی نہیں ہے، صرف آری میں ہونے کی وجہ سے اور شہری زندگی گزار نے کے لئے تم شادی کر

ماهنامه حنا 118 فرورى2017

میرآغمل متصل راہ ہواور نیک کام میں زندگی گلے تو اور بھی مزہ ہے، جان تو ویسے بھی جانی ہے اک دن زندگی جس کی امانت ہے تو کیوں نہ اس کی رضا کی خاطر واقف کی جائے؟''

''یارتم بہت مجیب مخلوق ہو، یا تو تم میں دل جذبات بہیں ہیں، یا پھر تمہارا ظرف بہت اعلیٰ ہے، ایسے لوگ شادو نا در ہی اس ونیا میں وقوع بذریر ہوتے ہیں۔'' عروج کی مثال پر اس کی آنکھیں کھل گئیں تھیں۔

''میں کوئی سائنس کا مجزہ ہوں جو وقوع پذیر ہوا ہوں؟ تم بھی عجیب قیاس دیتی ہو۔'' زین کو کب سے کٹرا تھا گم صم سا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، دل راضی تہیں تھا تو دہاغ منفق ہو گیا تھا، سو خاموثی سے پری کو دولہن بنا کر لے گیا

\*\*

مرزين في ويكما تفاات آزماكر برطرح ے اس سے بات چیت نہ کرکے اسے اگور كركىءال كے حقوق و فرائض يورے نہ كر كے اس كى ضروريات كاخيال ندركه كے دانف كے، مروہ بھی پر لینے درانی تھی جیسے اس نے کہا تھاوہ ولی بی نظام می اس کے قول وقعل اک جیسے تنے وه این بات کی می وه جاب پر جا تا تو دودو ماه کر آیا بھول جاتا، جبکہاس کی ڈیوٹی بھی مری یں بی می مراس کا برکام، اس کے بچوں کے، ماں باپ کے سب پر لینے درانی یوں کرتی می کہ سجھ نہ آئی تھی کہوہ انسان ہے یا جن، بیچے اس سے حدے زیادہ مانوس ہو گئے تھے، پھراس نے ابت كرديا تقاملى مال بن كرسكى مال سے بھى زیادہ پیار جاہت دے کر، وہ پھر بھی ولی ہی ہمتی کل کھلائی ،اپ آپ میں من اسینے کاموں يل يوى ، اب زين كا دل جائية لكا تعاده اس جہاں ہے اے روز محبت کا یانی ملے، ماہا مر چلی ے آج نہیں تو کل تمرہ کے ساتھ وہ سب بھول جائے گا اور تمرہ ان بچوں کو قریب بھی نہیں سطحنے دے کی اس کے ملان بہت دور کے ہیں اور سے بھی ہوسکتا ہے وہ تمرہ نہ ہوا در بھی ہوتو زین ماہا کو جا بتا تھااس کے اندراہمی بھی ماہا ہو، کہیں بھی کوئی او کچ چ ہوتو اک بار پھر زندگی پر با دہو کی ،مقامل يريشے دراني موني تو محص اميد ب وه مرمزل آسانی سے طے کر لے گا، پریشے درانی کواس ے غرض میں ہوگی کروہ ماہا کو یاد کرتا ہے یا اس كى يادول يل راتي كزارتا ب، وه يركين كو اہمیت جیس دیتااوران بچوں کو پری سے زیادہ کولی مہیں بیار دے یائے گا، میں دنیا کو سیق دیق ہوں تصیحتیں کرتی ہوں آج جھ پر بیدونت آ ہی گیا تماتو میں پیچے ہو جاؤں؟ اک میری وجہ سے تین لوكول كى زندكى بن جائے كى تو ميرا كيا جائے گا، عمر کولو اور بہت ی مل جائیں کی عروج ، مران بيجول كوكونى اورطي تو ضروري تبيس مال جبيها بيارجي ملے ، زین کو پر بیشے درائی جیسی دنیا میں کوئی کیس ملے گ - "و و بولی تھی تو بولتی چلی گئی تھی۔

"اوہوتو کیا یارتم اس کھیل میں اپنی زندگی دوگی؟"

''تم کیول نہیں سمجھ رہی ہوعروج؟ پہ کھیل نہیں ہے یہ نیک ہے، میں تم لوگوں کو لیکی کا سبق دیتی ہوں تو بیل کا سبق دیتی ہوں تو دہ بیل ہے، میں تم لوگوں کو لیکی کا سبق زیادہ عمل اثر رکھتا ہے میں نہیں چاہتی میری قول و فعل میں تضاد ہو، میں جو گھتی ہوں عروج میں سے فعل میں تضاد ہو، میں جو گھتی ہوں عروج میں سے فیصد وہی پر ہنے درانی ہوں، میں ان میں سے نہیں جن کے الفاظ ادر عمل ادر ہوتا ہے، میں جاتم ہوں لوگ مجھے پر سے ہیں تو جب مجھے رہ سے ہیں تو جب مجھے دیکھیں تو بھی میں میر سے مل میں میر سے الفاظ کی واضح جھک ہو جو تھے پر استے نہیں ان سے لئے داشتے ہیں ان سے لئے داشتے داشتے

مامنامه حنا 119 فرورى2017

ملتا ہے اسے میں اپنی ذات کے اضباب میں كزارلى بول-

لیٹن حیدر جو ابھی آ کر کھڑے ہوئے تھے، یری کی بات سے خاصے لطف اندوز ہوئے

"كالما إن آب كى مزادب سے كافي لكاوَ رضى بين، كاني مشكل الفاظ استعال كرتي ہیں۔''سب ہولے سے مسکراد ہے۔ ''آپ کی ایجوکیشن مطلب کوالیفکیشن کیا ب ير ليني؟" اب كى بار ميجر حيدركى بيكم نے

"ایج کشن میں کیا رکھاہے میم؟ اصل الجوكيش تو آپ كى سوچ بسارى تعليم علم سے شروع ہوتی ہے، جس کے پاس بیعلم ہے وہ ڈگر بول کے بنا بھی اعلی تعلیم یافتہ ہے اور جس کی سوچ ہی اچھی نہیں وہ تعلیم یا فتہ ہو کر جامل ہے۔' "مطلب آپ کے یاس ڈگری مہیں ؟ "ميحرحيدكي بوى نے اس كى بات بكرى

''اوہومس ریجانہ کیا بات شروع کر لی علی بتارے تھے بری کا تعلق گاؤں سے ہے اور گاؤں کے لوگ زیادہ تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں ہوسکتا ہے کوئی مجوری ہو، ورند مر لینے کا انداز خاصا مبذب اورسلجها موا ہے۔" کیپٹن علی کی بوی نے

"حرا آپ سوال کرنے دیں تو پراہم اور جہاں تک گاؤں کے لوگوں کی بات ہے تو گاؤں ك لوك شرك لوكول سے زيادہ مخلص اور مجھ دار ہوتے ہیں اور جوبات ڈگری کی ،اگر بات ڈگری ک ہے تو الحداللہ میرے پاس آپ لوگوں سے زیادہ بنی ڈگریاں ہوگئی، میں ہوں تو گاؤں کی مگر الله الم الي كر ركها ب سانكالوجي من

ے شکایت کرے لڑے اپنا حق مانکے اس کی ڈ انٹ براک تو جواب دے کہوہ بلاوجہ ڈ انٹنا ہے مگروہ بھی اینے نام کی اک تھی، پچ کہا تھا عروج نے اس کا ظرف بہت اعلیٰ ہے وہ اس دنیا کی واقع مخلوق ندمهی، زین اس تھیل سے تھلنے لگا تھا محربهل كرنااس كى ان كےخلاف تھا۔

آج گھر میں تقریب بھی آج مظہرصاحب كا دوسرا بينا بھى كيپنن بن كيا تھا، اس كے ساتھ ساتھ مظہر صاحب نے بوی خوشد لی سے بری کو زین کی بوی اوراین بہو کے حوالے سے متعارف كروايا تھا، زين منظرے غائب تھا كداك بينيڈو لڑکی، اس کے ایجو کیوٹہ دوستوں اور ان کی ایجو کیوٹہ بیو یوں کے سامنے عجیب ہونق لکے گی سب سے بہلے ہاتھ ملانے والی میجرز بیر کی بیوی تھی پھر باتی سے بھی ملے تھاس سے وہ ان کے باس بی بیٹھ کئی تھی ، تھوڑی دمر بعد زین بھی آ گیا تھا کہیں کھ پوچھ لیا اس نے تو شرمندگی

ل پڑے۔ '' کیا کرتی ہیں پر لینے درانی؟'' کیپٹن علی کی بیوی نے سوال کیا تھا۔ " كرنے كوتو كھر كے كام وغيرہ كرتى ہوں، لین آپ نے کچھ کروانا ہوتو دے دیں میں سب بي كاريشي مول-" "وادُ مطلب آپ ہرفن مولا ہیں؟" میجر

زبيرن بحى حصدليا تفار "جي کهه ڪتے ہيں \_" وه پھر مختصر أبو لي تقي \_ ' کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی آپ؟ مطلب فارغ وقت کیے گزرتا ہے؟'' " باؤس والف ہونا فل ٹائم جاب ہے، وو بح ہیں ان کے بوتے ہوئے کی جاب کی

ضرورت کیں اور فار ع دمیت مجھے کم بی ملتا ہے جو

ماسٹر کیا ہے سوسیالوجی میں ، ایل ایل فی فی کیا ہے ہے اور آپ مورت ہیں میں کہوگا آپ راستہ بدل لاء ميس، اليم قل مجى كيا ہادر بي الله وى كابيميرا ليل-"مجرز بيرن بحي حدلياتها-فانتل مسٹر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایڈووکیٹ "راسته بدلنا ہوتا یا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں نے بر کینے درانی کا نام تو آپ لوگوں نے سیا ہو گا اس راسته پر یاؤں علی مبیں رکھنا تھا، اب تو میں ديكها بوكا اخبارات مين كالم تكارى، علاقاتى نامه صرف ميكزين مين بي محتى الولي تگاری، شاعری، ناول نگاری میرا مشغله میں۔ "جب مين كالح مين المحتى تحل تبي مين يہ سب بتاتے ہوئے بھی اس کے لیے میں تے مرکس والوں کے لئے لکھا ان کے حق کے عاجزي محى جبكه اس كى معلومات ير وبال بيني لئے آواز اٹھائی می ، تب کی نے میری شکامت کر لوگ بشمول زین کے سب اسپرنگ کی طرح اچھلے دي تھي آ گے، تب مجھے بازر کھنے کے لئے بجائے وسملی کے چھے کہنے کے ڈائر کیٹ گفٹ پیک بھیجا ''اتی چیوٹی ی ہوکر اتا کچی؟'' میجر زبیر حمیا تھا اور جب میں نے اسے کھولا تھا تو اس کے يرتزده تق اندر کفن تھا، وہ کفن آج بھی میں نے ای طرح "بس الني الني شوق كى بات سے اور سنجال کر رکھا ہے، میں جھتی ہوں زندگی موت سوچ کی بات ہے۔ الله كے باتھ ميں ہاور ميں الله كے سوالسي ہے "او بوتو پخط دنول اتن كريش اور دہشت مېيں ڈرنی، جب تک زندہ ہوں میں بولتی رہوں گرِدى پر جو كالم نگارى مقابله تفاده جينے والى آپ کی اور جولوگ میری دسترس میں ہیں میں ان کے کتے جو ہو سکا وہ سب کروں گی۔" کب سے "ایڈووکیٹ پر کینے درانی ہے نا؟" کیپٹن جيب بيضازين جومر جھكائے بيشا تھا، اس كمي حيدر في العديق عابى-اس کامرفزے بلند تھااور وہ سب جو پچھ دہر سلے "جي بالكل ميرا بي كالم تيا وه، وه بالكل طنزية تفتكوكررب تصاس وتت زبانيس بندبوكني ميري ذاتي رائع كلي بين لكها تفاكركسي كالمتفق هونا ضروری نبین \_"وه بلکا سامسکرائی\_ "ایکسیوزی-" پری معذرت کرتی اٹھ کر ''اوہوآپ نے تو بڑی جگہوں میں پڑگا لیا جا چک می جب که پیچیے زین کی قسمت پر رشک ہو بوا ہے، ابھی پچھلے دنوں برا چرچا تھا میکزین میں ر ہا تھا اور وہ فخر سے سرا تھائے مسکرا رہا تھا، آج سركس والول كے حق ميں آواز اٹھانے كا، وہ بھى دل سے سارے ملال دھل گئے تھے۔ غربت؛ افلاس، بھوك ان كورونے والى بھى آپ 公公公 ی ہیں ، مرآب نے جس طرح انسانہ کھا صاف زین کانی در سے کمرے میں لیٹاویٹ کر پتا چل رہا تھا کہ آپ کا اشارہ تمس کی طرف ر ہا تھا پری کا مگر اس کا کہیں پایم و نشان نہ تھا، نجانے روز وہ اتن ہی لیٹ ہوئی تھی یا آج زین کو آخرية آپ نے لکھا تھا سب مجھ رہے فِنْ ہو رہا تھا، اس نے کھڑی پے نظر دوڑائی تو میں میں کس کے لئے کہدری موں اور کس کے ساز معدى فك عندى دوآبت ساندر

واخل مونی تھی مرسامنے زین تھے سے فیک ماساسحنا 121 فرورى2017

خلاف کہدر ہی ہوں ، یونو پر زند کی موت کی جگ

يولى تقى\_

" كيون؟" وه بهي لطف كرما تھا۔ " كيونكه ميرى زندكى موآپ، ميرى اميد

اتو پھر يفين رڪواميدائھي باقي ہے۔''وه ہولے ہے محرایا تھا۔

''بیزاعرصه ہوا مجھے بھی ان سرکس والوں کی رابلم دکھ د کھتے ،ان سے جینے کاحق تک چھین لیا كيا ہے، ان كى سائسيں تك كروى يدى ہيں، میں اس بیکام کرنے والا تھا، اب میں تہارے ساتھ ہوں۔ "وہ دونوں ہاتھ اک دوسرے میں پینسا کریم کے بنچ رکھ کرکٹتے بولا تھا۔

وو تعليكس تعليكس آلاث ـ" وه يول خوش ہوئی تھی جیسے کوئی خزانہ ال گیا ہو، زین نے ویکھا تھا،اتیٰ خوتی اسے زین کے روبہ بدلنے سے میس ہوئی تھی جتنی اے اپنا کام کھلے عام کرنے کی اجازت ملى مى \_

پہلے وہ لکھ کر لڑ رہی تھی جنگ اب وہ ڈائریکٹ سرکس والوں کی بہتی تک آ گئی، ویاں کے ڈرے سے لوگوں کو جینے کی امید دی تھی، آزادی کا پروانہ تھایا تھا ظالم دیو کی قید سے آزادی کی جنگ کا حوصلہ دیا تھا، اس دیو سے جو ان کی محنت کی کمائی فن ان کا ہوتا اور یمائی او پر والوں کی ،ایں سے آزادی کی امیددی تھی ،وہاں ك لوكون كوتعليم حاصل كرف كي لئة آماده كما تھا، بیاس کی لکن اس کی کوشش ہی تھی جو حالات بر لنے لکے تھے،اس سے سلے بی اس کی آواز دیا ل کئی تھی جیسے ہی وہ بہتی سے نکلی تھی راہتے میں اس پر اندها دهند فائزنگ کر دی گئی تھی، راہ گیر ا كفي مو كئے تھے، اسے ميتال بہنجا ديا كيا تھا، اس كا انجام بهي شايد ويي مونے والا تھا جوحق

لگائے لیٹا تھا، وہ خاموشی سے آگے برهی، واش روم میں گئی چینے کر کے آئی اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی تھی، زین سر تھما کرمحبتوں سے اے دیکھنے

"تم نے مجھی بتایا نہیں کہتم اتنا کچھ کرتی

''میں جو بھی کرتی ہوں اینے رب کی رضا خوشی اور اینے دل کی تسکین کے کئے کرتی ہوں رنیا کے سامنے شوآف کے لئے مہیں، دنیا جو بھی جھتی ہے میں نے بھی پرواہیں گی۔ 'وہ سجیدگی

مر برس والول کے پیچیے ہاتھ تمہارا بي توتم خود كوسام لا دُيول حيب كروار بردل

"میرا سامنے ندآ نا صرف فیلی کی دجہ ہے تھا کیونکہ میں گاؤں کی ہوں میرا خاندان اس کو تبول ندكرتااس سےان كو يريشاني موتى ، ميںان كويريثانى سے بحافے اور معاملہ كر تك جانے ے روکنے کے گئے سامنے ٹیس آئی۔''اس نے ندجا ہے ہوئے وضاحت دی۔

ہے ہونے وصاحت دی۔ '' آمایں ،گراب کوئی مئلہ نہیں ہےتم کھل کر جنگ از سکتی ہو، میں ..... تمہارا شو ہر تمہارے ساتھ ہوں۔"زین نے رک کرانی بات کی تھی، زين كى بات پروه اله كربيش كي تحى-

"يونو مين سائے آؤں كى روبرو آواز اشائى تونام بھی آئے گا اورآپ تو ہیں بھی آرمی والے تو ان کاسیدهانشانه پہلے آپ ہو گئے اور اگر آپ کو كه موالو من ..... "بولت بولت حيد موكى هي

" کیا میں ..... بولو آ کے بھی۔" زین نے مسكرابث بونؤل تلے جمالي حي-"يس بي اليس يا وال كي " وه جي دواوك

ئىرۇر*ى*2017

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کاساتھ دینے والوں کا ہوتا تھا، جو آزادی سے
سانس لینے کاحق مانکنے والوں کا ہوتا تھا۔

ہند ہند ہند
صبح سے شام تک اور پھر شام سے اگلی شام
تک ہے ہوش رہنے کے بعد اسے ہوش آگئی تھی،

ななな

مردرق سرفہرست اللم چھی تھی اخبار اٹھایا تھا، سردرق سرفہرست اللم چھی تھی، نیچے بوی شان سے نام جھگا رہا تھا مگر آج ایڈ دوکیٹ پرلینے درانی کی جگدایڈووکیٹ پرلینے زین العابدین لکھا تھا، زین کے لیوں پر دکش مسکرا ہٹ تھہر گئی تھی اس کا مجدہ قبول ہو گیا تھا، وہ مسکرا تا تھم پڑھنے لگا

امیدا بھی کھے ہاتی ہے اکسیتی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی تم نہ ہو کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو

CIEITLO

وہاں پھول خوشی کے تھلتے ہوں اورموسم سارے ملتے ہوں بس رنگ و توریر سے ہوں اورسارے بنتے استے ہوں اميد باك الي بتى كى حجوث كاكاروبارندمو دبشت كابازارنه بو جيناتجعي دشوارنههو مرناجحي آزار ندبو يبتى كاش تبهارى مو يبتى كاش مارى مو وبال خون كي بول عام ندمو اس آمان ميس عم كى شام ند مو جہال منصف سے انساف ملے دل سب کے مب صاف ملے اك آس بالي سي كي جہال بھوک سے رونی ستی ہو

\*\*

بهاري مطبوعات ال بي تعدالت شرب المنا عين فزل عين فزل عين اقبل عين اقبل الخاب كلام ير مردى حبالي تناصباردو

# حرير البيان غزالة ليل راؤ

کیمٹی مال سے نکلی اس کے ہاتھوں میں کئی ۔ شاپنگ بیک تھے، ابھی سٹر حیوں پر قدم ہی رکھا تھا کہ اس کی نظر عشارم پر پڑی، وہ عشارم کو پکارتی ہوئی اس کے بیچھے دوڑی۔

ب معشارم ..... عشارم ..... رک جاؤ ..... میری بات سنو پلیزی آج اسے سامنے دیکھ کروہ خود پیاختیار کھو پیھی تھی۔

عشارم نے بھی اسے پلازہ کی سیر حمیاں اتر تے دیکھ لیا تھالیکن وہ رکانہیں ، نٹ یاتھ سے

اتر کراہمی سڑک پہ قدم ہی رکھا تھا کہ ایک گاڑی کے ٹائر چرچرائے ، اس نے پیمٹی کو گاڑی کی ظر سے گرتے دیکھا۔

وہ سڑک کے بیچوں پیچ پڑی تھی، اس کا تمام سامان إدھر اُدھر بکھرا ہوا تھا، لوگ گاڑی اور پیٹی کے گرد جمع ہو گئے ہتھ، ٹریفک رک کمیا تھا گاڑیوں کے ہارنوں کی تیز آ دازیں ابھرنے گئی تھیں اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہتے، لیکن وہ رکانہیں، تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا آ کے بوھتا

#### ناولٹ



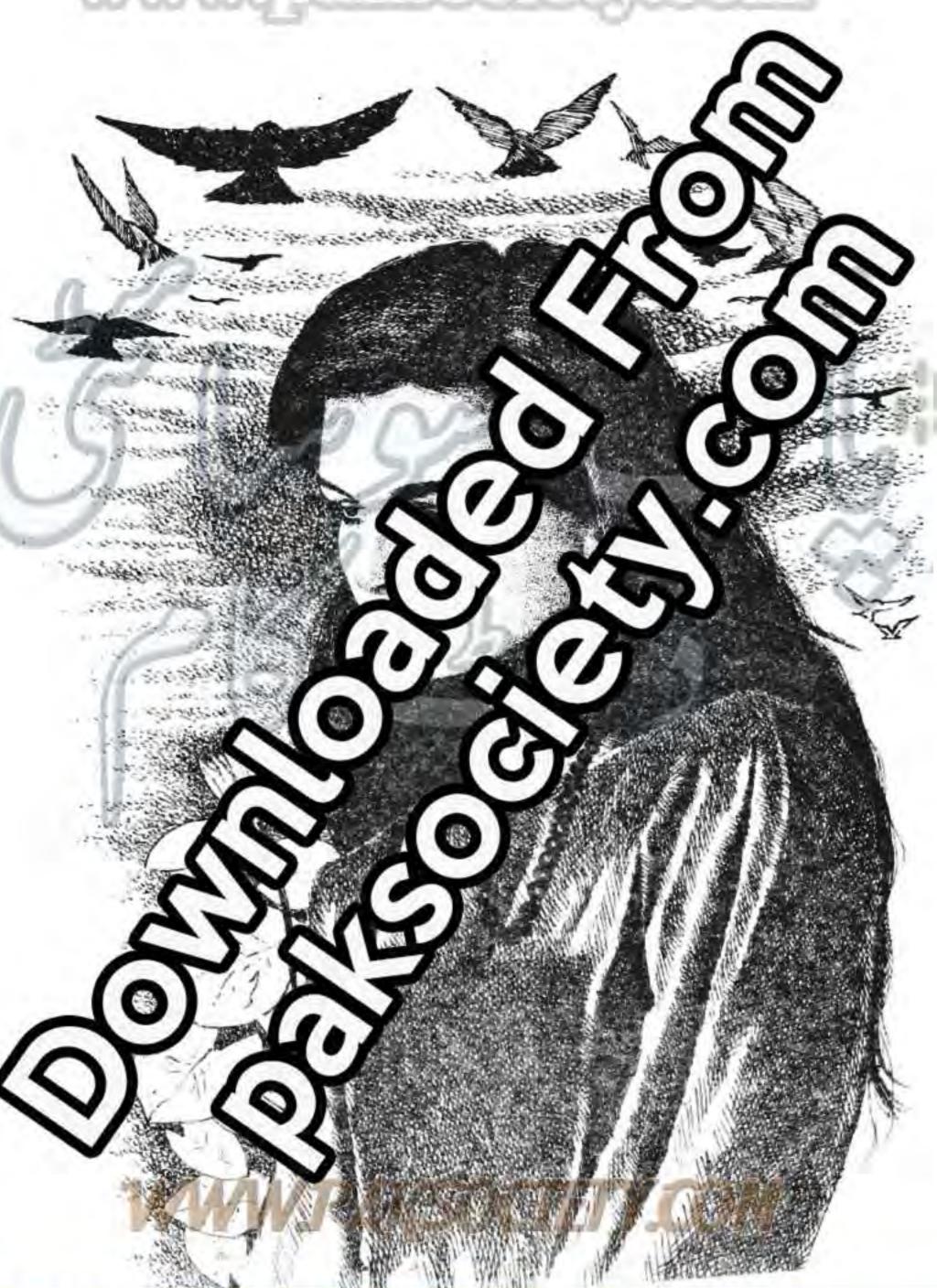

چھٹے لگا، اے اپنے سامان کا بالکل ہوش نہ تھا جو سڑک پہ بکھرا پڑا تھا وہ اس سے بے برواہ اس طرف دوڑی جس طرف عشارم گیا تھا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھا، اے اپنی بصارت پر دھوکہ ہوا تھا کیا؟ گرنہیں۔

"وہ عشارم تھا، وہ ہی تھا، میری نظریں دھوکہ ہیں کھا سکتیں، لیکن وہ مجھ سے ملے بغیر کیوں چلا گیا۔"

''دو جہیں گرتا دیکھ چکا تھا پھر بھی وہ جہیں اس حالت ہیں جھوڑ کر بھاگ گیا، اس نے پلیٹ کر بھاگ گیا، اس نے پلیٹ کر بھی دیکھا، یہ کیوں نہیں سوچا تم نے ''' اس کے اندر ہے آ واز ابھری تو اسے کلخ حقیقت کا احساس ہوا، اس بات کا تو اسے خیال ہی نہیں آیا، وہ صرف ایک ہی رخ پر ایک ہی تقطے پر سوچ جا رہی تھی ، اس نے ایک بار پھر کرب بھری تگاہ اردگرد دوڑ ائی لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیا، وہ مایوس کا ڈی کی طرف بڑھگی۔

''وہ بدل چکاہے پمٹی کیوں خوار کر رہی ہو خود کو اس کے پیچھے، اگر وہ تم سے محبت کرتا لو تہہیں چھوڑ کرنہ جاتا بھی بھی۔'' آواز وں کا شور اسے پاگل کیے دے رہا تھا، اس کی آٹھوں سے آنسو بہدرہے تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اسے چھوڑ کر جاسکتاہے۔

\*\*

وسیع وعریض بال کا دردازه کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس کی پہلی نگاہ سامنے گئی اس کی پندیدہ بیبل خالی تھی، وہ زیرلب مسکراتی ہوئی اس ست بڑھ گئی، کی چین اور گلاسز میز پرر کھے اور کری تھسیٹ کر بیٹھ گئی ویٹر شناساسی مسکراہث لئے اس کی طرف بڑھا۔ دسیار میڈ ما''اس نے سکوخفف کی جنبش

"سلومیوم!"ای نے سرکوخفف ی جنبش

"آپ پورے ایک ہفتہ کی غیر حاضری
کے بعد تشریف لائی ہیں اور ہیں نے پورے
سات دن حی الامکان اس ٹیمل کو خالی رکھنے ک
ہی کوشش کی جومیری پیشہ درانہ ڈیوٹی کے خلاف
بات تھی، خیریت تو تھی نہ؟" ویٹر نے جھکتے ہوئے
پوچھا، وہ سکراتے ہوئے اے دیکھرہی تھی۔
"دبس کچھ معروفیات تھیں، ادھرآ نامہیں ہو
سکا۔" دھیرے ہے کہ کر إدھراُدھرنظر دوڑائی۔
سکا۔" دھیرے کے کہا لینا پند کریں گی؟" ویٹر نے
مینوکارڈ بڑھایا۔

اس کا مسلم کھانا پینائیس تھادہ تو اس خواب ناک اور برسکون ہاحول میں رنگا رنگ سین خواب خوشہودار اور خوش ہاش لوگوں کے چہرے دیکھنے آئی تھی جن برحالات مہربان تھے، دکھ جن سے صدیوں کے فاصلوں پر تھے، یہاں حد در بے ظم وضبط تھا، سفید ٹائیلوں کے چکنے صاف و شفاف فرش پر خوب صورت تر تہیب سے سجا گئی میزیں سفید ٹیبل کورز پر رکھے تازہ پھولوں کے گلاستے، مشرک کرشل کے نفیس گلدان بفیس کراکری جم کے کا ستے، کھانوں کی طبی جو شہواعلی برانڈ کی سکر بیٹوں اور کھانوں کی طبی خوشہواعلی برانڈ کی سکر بیٹوں اور سے ال کر وجود سے ال کر وجود میانے والی انو تھی مہی۔

پر وہ ہو ہے۔
ہاریک اہراتے پردوں سے جھا تکتے
فضاؤں میں تیرتے بھا گئے بادل دور کہیں پوری
شان سے ایستادہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی برف
پوشی، بیسب کچھ بہت اچھا تھا اور سب سے بڑی
ہات یہ تھی کہ یہاں ساتھ کی ٹیمل پر بیٹے ہوئے
لوگ بھی اس سے بے نیاز نظر آتے تے، اپی اپی
دنیا میں گمن اپنے اپنے معاملات میں کم انہیں اس
سے کوئی غرض نہیں تھی کہ پراڑی پمٹی سجادا حمد ہے،
احر سجاد حسین کی اکلوئی بئی یا یہ کہ اس خسین وادی

ا نتها کی حسین گرینها لڑکی اور پیدی بات اے بنده انتمائي مفكور ہوگا۔'' پیالفاظ كا چناؤ، انداز بارباريهال في لاني كل بیاں اور خاطب کرنے کا انداز کم از کم جا گیردار اپنی زندگی اپنے ماحول اپنی سوچوں حتی کہ ارسلان عالم حسين كانبيس تعا، اس سے تو اس اینے آپ سے فرار حاصل کرنے کی خواہش جب ميذب انداز اورالفاظ كي توقع كي بي نبيس جاعتي مجمی بے چین کرتی وہ یہاں چلی آتی، ویٹر اس كے آڈر ير لائم جوس لايا تو ساتھ بيس ايك كاغذ كا کیکن اجنبی مردوں سے ملناءان کووفت وینا مكرابهي برا تفاءايك شفاف كواثر پليث مين،اس مجھی تو اس کے معمولات میں نہ تھا، آخرابیا کون کی تظریں سفیدلفانے پر میں ، ٹرے میز پر رکھتے تھا جو پورے آٹھ دن اس کے انتظار میں رہا تھا بی ویٹر نے لفافہ اس کی طرف بوھایا، میتی نے اور اس وقت ہوئل میں موجود ہوتے ہوئے بھی لفافے کے بجائے اس کے چرے کی طرف اس سے ملنے کی اجازت ما تک رہا تھا۔ سوالیدنظروں ہے دیکھا۔ ''بیآپ کے لئے۔'' ''میرے لئے ،گرکس نے دیا؟'' وہ جا ہتا تو بنا او چھے، ہوئل کے بال میں آ كر بغيراس ك اجازت كي الى سے ل سك تها، وه اصولول كا بإبند اور ركه ركها و كا بهت زياده "ایک صاحب نے آپ کے لئے دیا قائل تقام تخصی آزادی کا از حدیا بند، اخلاقیات ان چھوٹے چھوٹے آداب سے کتنے کے جاتے "ميرے لئے؟"اى نے ميرے لئے پ ہیں ،صفحہ قرطاس پر بہت خوب صورت انداز میں زوردية بوع كبار الفاظ كريك كي تق ''جی ہاں۔''ویٹرنے مودب انداز میں کہا، "آپ جانے ہیں ان کو؟" اس نے اس کی نظروں میں ارسلان عالم حسین کا سرایا تھوم جواب کے منظرویٹر سے پوچھا۔ . د جی نہیں میڈم ، پہلے بھی نہیں دیکھا انکو، مگر " يورے ايك ہفتے سے آپ كا انظار كر آپ سے ملنے کے بے حد شائق ہیں بتارہے رے ہیں، روز اندآپ کا پوچھتے ہیں۔ تھ،آپ ایک نامورہ مصنفہ اور شاعرہ ہیں، بیک ''تو وہ یہاں بھی آ پہنچا۔'' اس نے سوجا، وفت دوخوبیوں کی مالک ہیں آپ، مجھے یہ جان کرب کی ایک لہراس کے وجود میں اثر کئی اور پھر کر خوشی ہوئی کہ ایک نامور مصنفہ اور شاعرہ اس لبرے تی لبریں پیدا ہولئیں۔ ہمارے ہوٹل کی جزوقتی مہمان ہیں، جاہے پچھے دیر " كمال إوه؟"اس كالبجه تيكها اورتلخ مو کے لئے بی سبی لیکن اس ہوٹل کو را نق بخشی یں۔"اس نے حراتے ہوئے کیا۔ "باہرریسیشن پر-"اس نے لفافدا ملیا اور تعارف كے تمام مر علے اس حد تك خود بخود احتياط كے ساتھ كھولا، نظري موتيوں جيسي لكھائي بی طے ہو گئے تھے تو اس اجنبی محص سے ملنا اس کا طواف کرنے لگیں۔ '' آپ کے بے حدقیمتی وقت سے چند لمجے مجھے اپنے کئے جاتیں، اگر سے عنامت فریا سکیں تو كے لئے ناگزير ہوگيا تھا۔ " فيك ب فيح دير" "اور بال لائم جوى كا ايك كاس بحى ل

ماهنامد حنا 127 فرور 2017

نہ جاتے ہوئے بھی بارہا اس کی تکامیں داخلی دروازے کی طرف لئیں اور لوٹ آئیں اس ا ثناء میں کچھلوگ اندرآ ئے کیکن ان میں سے کوئی بھی اس کامہمان مہیں تھا، درواز ہ ایک بار پھر کھلا كونى اندر داخل موا، ساه پين اور بليوشرث مي اسيخ دراز قدسميت يقيناس كارخ يمثى سجاداحمد کی طرف ہی تھا بھیل سے دوقدم دور دورک گیا، اس کی نظریں میٹی کے چرب پر تک کئیں، وہ می جران پریشان اسے دیکھتی رہ گئ، اس کی

"آداب\_"اس كالب حراري تق، اس کی نگاہیں اب بھی کیمٹی نے وجود پر جنی اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں، وہ بھی اے دیکھتی رہ گئی، کئی خاموش کے گزر کیے، جیسے صدیاں کزر کئیں، وہ محرز دہ کی کیفیت میں تھی۔ ''عشارم بوسف حسينِ صاحب، آپ اپنا

آتھوں میں جیسے برسوں کی شناسائی کے عکس

ہلورے لےرہے تھے، وہ پمٹی سجاداحمہ کود کھیے کر

ذراجی نہ چوتا تھا، اس نے ایکوم آ کے بڑھ کر

تعارف ہے ہوا بہار کی ، کھے لوگ ایے ہوتے ہیں جنہیں اپنا تعارف کرانے کی بھی ضرورت پیش مہیں آئی، ہزاروں میں بھی ان کی اپنی الگ پیچان ہوتی ہے۔''وہ دھیرے سے مسکرایا۔''

" مخینک ہو۔" وہ اس کے سامنے کی کری ہر بیٹھ گیا، جاق و چوبنداور مستعدد ویٹراس کے لئے جوى لا حِكا تھا۔

وہ لیٹ گیا ، گاس کے گرد لیٹے پنک کارے نشو کی تہد کومزید گلاس پر جماتے ہوئے وہ بولا۔ "كيا اتفاق ب كه لائم جوس آب كو محى پندے۔ "وہ دھرے سے دل فریب مسکر اس

میٹی نے اس کی شامائی کی چک سے تی آ تکھوں میں اور بھی بہت کچھ دیکھا تھا، رکشی اور حمرائی اور بات کرتے ہوئے جب اس کی آ تھیں بھی اینے مرعا کا اظہار کرتیں تو لگنا کہ اس کے لب بہیں آ تھے بول رہی ہیں ،اس نے

شايد لپلي بارمسراتي بولتي آنگھيں ديلمي تھي، نظریں جما کر اس نے ہاتھ گلاس کی طرف برهایا، وه بحی گلاس تھام چکا تھا۔

سحر انكيز ماحول موضوع سيح نابيد تفايا وه ایک دوسرے کے حریس کرفار تھے بھی کی کے ایک دوسرے کود کھ کراب ملتے ملتے رہ جاتے۔ "آب مجھ سے کس سلسلے میں ملنے آئے ہیں؟"اس خاموثی نے میٹی سجاد احمد کو کھے زیادہ ى يريشان كردياتها\_

" كى برا نه ك لو كهد دول؟" اس ف کھائل سے لیج میں کہا۔

''آپ کود مکھنے کے بعد میں سیجول ہی گیا تھا جھے کیا کام تھا بلکہ اپنی زندگی کے سارے مقاصد بى كم ازكم ان لحات من بعول كيا مون، بس اتناماد ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں۔"وہ بوے اعماد سے کہدر ہاتھاء الفاظ کی بے باکی اور زات کی خود اعتادی دونوں بی چونکا دے والی تھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی ملا قات میں ہی بے تکلف ہو جاتے ہیں، اس کے تیور بدلنے سے پہلے وہ ہس دیا، یہ میں اس کے لئے تہیلی تھی ، مننے والی بات جو کوئی نے تھی۔ "کیا آپ یقین کریں گی، میں نے بھی

سوعالجمی نہ تھا کہ میں اپنی پیندیدہ فنکارہ ہے ل یاؤں گا جو دونوں فیلڈ میں کمال کی مہارت رکھتی الله آپ کے ناول ہر وات ایمرے سر ہانے

مامنام حنا 128 فرورى2017

ہوجائے اور رہی بات خیالات تبدیل ہونے کی ، تو یہ بھی خوب کہا، اگر صدتے میں ملی شاعری آپ کا دیوانہ بنائنگتی ہے تو پوری کتاب پڑھ کرتو ہوش و حواس ہی کھو دیں گے ہم۔'' وہ بے حد جمران تھی اور پریشان نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔

"کیا اب میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟"اس نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

''جی جی بدلا تکلف پوچھیے، اجازت کیمی؟''اس کے لیوں پرمسکراہٹ ریک کی اور آئھوں کی چک بڑھ گئی۔

''آپ '''' آپ 'ساکرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی سروس یا برنس۔'' وہ چرے مہرےاور طیے سے کی ریاست کا ولی عہد ہی لگ رہا تھا اور ویٹر جس انداز میں اس کا ذکر کررہا تھا جس انداز سے پیش آیا تھا اس سے وہ ضرور کوئی خاص الخاص بستی ہی تھا۔

خاص الخاص ہستی ہی تھا۔ ''نہ سروس ، نیر پرنس ، محض آ وارہ گردی۔'' میٹی حیران کی اسے دیکھتی رہ گئی ،اس نے بیٹی کی جیرت قدرے کم کی ،اپنا فقر ہکمل کر کے ، پھر بے پروائی سے بولا۔

''سروس یا برنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، والدمحترم کے بہت بوے برنس کا واحد وارث ہوں، آپ کی طرح کوئی نامور تو نہیں ہوں، لیکن لکھنے کے کچھ جراثیم مجھ میں بھی پاپئے جاتے میں۔''

ہیں۔''کیامطلب؟'' ''کیامطلب؟'' ''ایک شوق میر ابھی ہے ،فکشن لکھنے کا۔'' ''اوہ آئی سی آپ بھی ادیب ہیں، تب ہی اتنے بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال کیا تھا،اب سمجھ میں آیا، ہم لوگ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی پڑھا

ر کھے رہتے ہیں اور آپ کی شاعری جوجذہات کو ایک نئی راہ دکھائی ہے، آپ کی شاعری سمندر کی لیروں کی طرح ہے جس میں انسان کھو جاتا ہے اور چاہئے کے باوجود اس سمندر سے نکلنا نہیں چاہتا، بھے کچھ یا رہیں کیا کہنا تھا جھے، بس اتنایاد ہے آپ میرے سامنے ہیں۔'اس کے لیجے میں حد درجہ اعتماد تھا، الفاظ کی بے ہاکی اور ذات کی خود اعتمادی دونوں ہی چونکا دینے والی تھیں، بعض خود اعتمادی دونوں ہی چونکا دینے والی تھیں، بعض خود اعتمادی دونوں ہی چونکا دینے والی تھیں، بعض خود اعتمادی دونوں ہی چونکا دینے والی تھیں، بعض کے لیے ہیں۔ کلف ہوجاتے ہیں۔

'' بین آپ کے فن کا قدر دان ہوں اور بہت احترام کرتا ہوں آپ کا، لیکن ایک بات بہت احترام کرتا ہوں آپ کا، لیکن ایک بات بوچھنا چاہوں گا اوراس کے لئے جھے اجازت کی ضرورت نہیں۔'' اس نے ایک بار پھر گہری تگاہوں سے پیٹی کے جہرے کود یکھا اور اس نے لیگئی کی آنکھوں میں واضح تحریر پڑھی لی۔

"جیے اب تک او آپ میری ہی اجازت سے سب سوال و جواب کر رہے ہیں۔" وہ مسکراتے ہوئے کو پاہوا۔ "مول،آپ کی سوچ آ تھوں میں اتر آئی

" ہوں ، آپ کی سوچ آ تھوں میں اتر آئی ہے اور میں نے پڑھ لی ہے ، بات یہ ہے کچھ رشتے خود بخو داس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کسی بات کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی ، تو میں یہ پوچھنا جاہ رہا تھا ابھی تک آپ کی شاعری کانسخہ ہاتھ میں نہیں آیا ،سوائے غزلوں نظموں کی شہدرنگ کے۔"

شہدرنگ ہے۔''
د' میں جھتی ہوں میری شاعری میں ابھی اتنا
دم خم نہیں کہ کتابی صورت میں لائی جائے، ہوسکتا
ہے میری کتاب پڑھ کر آپ کے خیالات بدل
جا نیں۔''

''بوں عاجزی اچھی چیز ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ …… دوسرا خود بخو دہی ان لفظوں کا اسپر

مامنام حنا 129 فرورى 2017

اس کی آئیس جگنوؤں کی طرح جیکئے لگیں۔ ''او کے۔''

"اگرآپ مناسب مجھیں تو ہم کل رات ڈنرایک ساتھ کرلیں، اینے موضوع کے حوالے سے ہمیں طویل گفتگو کرنا ہوگی؟" اس نے اس کی حجو ہزیر آ مادگی ظاہر کرنے کے طور پر کہا۔

''تو پھرٹھیک ہے چھ بجے ملاقات ہوگا۔'' ''ٹھیک ہے پھر۔'' وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اسے

بھی سیٹ چھوڑ نا پڑی۔ وہ اس کے ساتھ جلتی ہوئی باہر آگئ، اپنی بیش قیت سیاہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اسے بڑے دلکش انداز میں الوداع کہااورگاڑی ثکال لے کیا۔

公公公

وہ بھی گھر لوٹ آئی کچن میں برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی، وہ سمجھ کی ہما اسرار جیسی بلا کچن میں نازل ہو پھی ہے، وہ حسب معمول اس سے ملنے کچن میں نہیں گئی بلکہ سیدھی اپنے کمرے میں آگئی۔

و و اجنبی خوبر و شخص جواہے دیکھ کے جیران ہوا تھا نہ گھبرایا تھا، وہ اجنبی دل کش نوجوان، اس کے لئے بھی تو اجنبی نہیں تھا، اس کا سرایا اس کی آواز، اس کے الفاظ، اس کا مہذب انداز سب کے سے بیٹی سجا داحمہ کے لئے شناسا تھے۔

بہت آپ آپ سے تھے، اس کے آس
پاس رہے تھے، یہ چرہ اس کے الشعور میں کہیں
چھپا اور بسا ہوا تھا، جے خود اس کا شعور بھی نہیں
دیکھ پایا تھامحسوں نہیں کرسکا تھاا ب تک،اس کے
وجود سے آٹھتی بھینی جھینی مہک جواب بھی اس
اپ حصار میں لئے ہوئے تھی، یہ خوشبوتو برت
سے اس کے ہمراہ تھی، اس کے اندر بس رہی تھی۔
وہ وہ کے پر مراس کے بالیں موند کے ٹیس رہی،

ج ما كر چش كرنے كے عادى ہوتے ہيں، بلكه لفظوں كى سلطنت كے بے تاج بادشاہ اور آپ بيہ سب نه كه چكے ہوتے تو ميں مانتى ہى نہيں كه آپ ادب نگار ہيں۔''

ادب نگار ہیں۔'

"اس تعریف کے لئے تہد دل سے مشکور

ہوں لیکن عرض کروں ادیب ہوں نہیں بنا چاہتا

ہوں، اینے ملک کی معاشرتی قدروں کے پس
مظر میں کچھ اہم مسائل کی نشاندہی کرتا ایک

ناول کھیا ہے، جے شائع کرانا چاہتا ہوں اور آپ

کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا تھا کہ آپ

سے اپنے ناول کا فلی لکھنے کی استدعا کروں اور

ناول کے لئے ٹائنل کھم آپ کھیں۔'

ناول کے لئے ٹائنل کھم آپ کھیں۔'

ماوں چور ہوچہ ہے۔ ''ا گلے سارے افتد امات کی ابتداء آپ کی ہاں یا نہ سے کروں گا۔''

ں پانہ سے روں ہے۔ ''اوہ آپ تو اس معالمے میں حد سے زیادہ شجیدہ نظرآ رہے ہیں۔''

خیدہ نظر آرہے ہیں۔'' ''شکر ہے آپ نے میری اس سجیدگی کو

جان لیا۔" ''هم کسٹائپ کی چاہتے ہیں؟" ''کک.....کیا.....مطلب؟ کیا مجھ ہے

اس تعاون پر راضی ہیں؟'' وہ ایکدم تجیب ہے تاب کیفیت کے ساتھ بولا، تب اسے احساس ہوا دہ کیا کہ گئی ہے۔

''جی ہاں، میرے لئے بھی یہ نیا تجربہ خوشی کا باعث ہوگا، یعنی ناول کے لئے ٹائٹل کھم لکھنا، آپ کے پاس مسودہ یقینا موجود ہوگا۔'' ''جی ہاں، گرابھی نہیں۔''

"ظاہر ہے اور بی بھی آپ اس سلسلے میں دوبارہ مجھے ملیں گے۔"

" آف کورس ، تو ہم ابھی دوسری ملاقات کا

وقت طے کر لیتے ہیں ،کل شام چھ بچے ای جلسے"

"يكايا كيا بي؟" ما ك بات نظر انداز كرتے ہوئے اس نے اوچھا، اے بھی بھوك لگ ربی می۔

"ایک مینے کے میں دنوں میں جو ہر ہردان جس جس شے کی حدت دل میں اسمتی رہی وہ ساري کي ساري چزيں-" "اف مائى گاڑے"

"اورتم اليي خوفناك صورت بنائے بيشي مو جیے خودکش بمبارتہارے سامنے آگیا ہو۔" میلی مسرا دی، بھوک تو اسے لگ رہی تھی، اس کے ساتھے ڈرائنگ روم میں چلی آئی،میز واقعی ہی تھی ہوئی تھی، جوتھوڑا بہت رہ گیا تھاوہ دونوں نے ل -1811/

کچھ در بعد ہی سعد کی آمد ہوئی تو وہ اسے د كورخوش موكى\_

یہ دونوں اس کے فرسٹ کزن تھے، آس خاله کا بیٹا سعد اور قمر خالہ کی بیٹی جا، دونوں بحپین میں ہی ایک دوسرے کے نام سے منسوب ہو گئے تنے، دونوں انجینئر تھے، دونوں نەصرف بالونی اور شريہ تھے بلکہ چٹورے جي تھے۔

''تم دونوں پیدائی باور پی کی اولاد کلتے ہو جو علطی سے مارے خاندان میں بدا ہو کئے۔ " میٹی نے دونوں کو چڑایا۔

" کچھ بھی کہالو ہمیں قبول ہے، ہر کھانے کے ساتھ ساتھ کہو، سب منظور ہے۔" لیکن نے قبقبه لكايا اورسب نے كھانے كى طرف ماتھ بروھا

ایک حد تک ان کی بات محیک محی لیکن حقیقت کچھاور ہی تھی ، پورے خاندان کو پیٹی کی بحراني كيفيات كا اندازه تفاءسب كو دكه تفاء اس نے اپنی دانست میں زمانے سے دوری اختیار کی تھی، خود کولوگوں کی ہاتوں کی اذبہت سے بچانے

دونوں بازو آتھوں پر رکھ لئے تو اس کی بند آ تھوں میں اس کا وجود قید ہو کررہ گیا، وہ دیکھتی ربی چرا یکدم اس نے اس کی آ تکھیں کھول

" پاگل اڑی میکوئی تک ہے بھلا، سجاد اجمد کی بنی ایک بہت بڑے خاندان کی شریف النفس عزت دارنامور محص كى بينى يول كى سےمرعوب ہو کر اے سوچنے لگ جانا، تمہاری شان مہیں

اور .....اور يم من مع الوكرتم ايك ..... "ائے مشی بری بدلمیز ہوتم، کر آئے مہمان کے ساتھ بیسلوک کرتے ہیں، ادھر میں کھانے کی میز سجائے بیٹھی ہوں اور تم ہو کہ وال ہے بے خبر یہاں کیٹی سپنوں میں کھوئی ہو، کب آئی تم ؟ کسی کوتمہارے آئے کی خرمیں اور کہاں مى تم سارا پروكرام غارت كرديا، ذرا احساس نہیں ہواجہیں ۔ " میلی نے آ تھیں کھول کر اس بهار كے شوخ و پچل و چودكود كھا۔

"م تو چن ميل من مي تب بي خرجيس موكي ورنہ میں تو روز کی طرح ڈیجے کی چوٹ بر، میرا مطلب ہےزوروشورے ہارن دیتی ہونی آنی سی اور سناؤ تھیک ہوتم اور وہ تنہارالمستقبل مریض کیا وہ بھی آئے گا؟" اس نے سعد علی کی خریت

الله آنے ہی والا ہے ابھی، اب کھانے ير مدموكيا إ اع-"اس في اطلاعاً كما-"أيك بات المحى طرح كان كحول كرين لو، بيميرا كمرب اسے انوائيث كرنا تھا ہوئل كى راہ لى

ہوتی ،ساتھ میں ہمیں بھی بلالیا ہوتا۔" " بیگر تمبارا ہے تو ہم کس کے ہیں؟ ہم مجھی تو تمہارے ہیں ، اتناقر بی رشتہ ہے ہم میں ، اتی رعائیت تو ہونی جا ہے نا کہ بندہ بھی بھی اینے دل کی خواہش پوری کرنے آجائے۔

ماهنامه حنا 131 فرورى 2017

کے لئے ایک تکلیف دہ حقیقت کو بھلانے کے خال سے، کین اے حالات کے دھارے پر بنے کے لئے یوں تنہائبیں جھوڑ ا جاسکتا تھا، بیاس كے مسئلے كاحل نہ تھا۔

کالج میں اس کی تقرری کی کوشش بھی اس کے خالو نے کی تھی، جاند پور کا تھر بھی ان کی كوششول سے خريدا جاسكا تھا، جہال وہ تدريكي مصروفیات سے بیا وقت کزارنے چلی جاتی تھی اورآج بداجماع خلاف معمول اس كمرك بجائے آفیسرز کالونی کے اس تھر میں تھا، کیونکہوہ شام تك كرية يحي هي-

کھانے کے بعد وہ دونوں اس کے ساتھ ای کے کرے میں آ گئے جہاں کے شب کرنے كے ساتھ انہوں نے جائے لى ادر كر تيوں واك - E TUSE E

"مشی زندگی کی اس ڈگر پر آخر کب اس طرح چلتی رہو گی؟" بارک میں سعد کے چند دوست مل محي تو وه دونول سکي پينځ پر جا جيميس، ها نوراًا ہے پندیدہ موضوع پرآگئی۔ ''کون ک ڈگر؟''

''جوتم چل رہی ہو، بیزندگی نہیں ہے، فرار کی راہیں جنٹی بھی تلاش کر وفرار حاصل نہیں کرسکو ک، خود کو بے مقصد مصروفیات کی جھینٹ نہ جِرْ هاؤ، تنهائی کی خواہش کرب اور پھرعذاب میں متلا کردی ہے، تم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، كياتم في بحى سوچا بكر جو بواجم بهر بوا؟" "بول-"وه چي بولل-

"أكر زندكي من مجمع غلط موجائ يا حادث بین آ جائے تو اس کا مطلب میں کرزندگ سے رخ بی موڑ لیا جائے اور بیابھی ضروری میں کہ سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ،سب کور از و كيار يا المحادث ووال باركى فاحق

"تم يهال آئي ہواس بات كے علاوہ ك مجھے ایک اچھی دوست کا ساتھ مل کیا ہے، لیکن میہ فيمله غلط باورا تنابزا كحرنوكرول كيحوال كر دینا احیما نہیں، خمہیں وہیں ای کھر میں رہنا عا ہے تھا اور بیانو کری کا جوگ بھی یوں ہی پال لیا

حالكنا تفاآج دل كاسارا غيار نكالنے كوبيقى تھی اوراس کی خاموثی سے بھر پور فائدہ اٹھا رہی تھی،ورنہ تو وہ بات ہی کب سی تھی۔ " ہوں۔"اس نے کوئے کوئے سے کھ

"ایا کی نظر میں ایک دواجھالا کے ہیں عا بولو س لوان سے "اس نے میٹی کے چرے كابغورجائزه ليتي موت كما-

"فارگاد سك ما، مجهالي ضرورت تبين اور اگر ہو بھی تو جھے شو چی مبیل جا ہے ہو گا کہ میں بہتر سے بہتر کی تلاش میں دنیا کے بازاروں میں ماری ماری چروں کی جہیں ملنا مجھے کی ہے بھی۔ وہ جوخاموتی سے اس کی یا تیس س رہی گی ا يكدم غصے مين آحلى اورعشارم يوسف على كر اس کے ذہن و دل نے جو تھوڑی ی راحت محسوس كي هي، وه بھي اس كمح معدوم ہو گئي۔ "كب تك، آخرك تك يول بعنورك كي طرح ۋال ۋال منڈلاتی رہوگے۔"

"جب تک مقدر میں لکھا ہے یوں ای ر ہوں گی۔''اس کا لہجداب بھی انتہائی تکفح تھالیکن مانے برانہیں منایا، بدتو اپنا بن میں ہوتا نہ کہ آدى برے حالات میں دوست كا تھوڑا ساغصہ بھی نہ سمہ سکے، وہ زبردی محرائی۔ "ایب نارل لگ ربی ہو۔"اس نے چانا

ماهنامه حنا 132 فرورى2017

براؤن بلك بلك فم دار بالول سے سجا جره خوبصورت چمکتی آنگھیں، جن میں ذہانت کی چک گبری می میشی کے پیروں میں اس آواز نے محویا زنجیریں ڈال دیں ، سعد جیران نظروں ہے اسيخ سامنيموجود كازى اوراس نوجوان كود مكيدرما تھا، وہ جلدی سے دروازہ کھول کرنے اترا۔ "بيلومس جاداحد!" "بيلو" وه مكرات موت اب ملى تكابول مي بيني بحراات و كايدرى تحى "آپ آپ آپ سيآ "ياس بى كر ب ميرا، ما، سعد اور ميس واك كے لئے فكلے تھے، اب والي جا رہ ہیں۔'' اس نے سعد کی طرف دیکھا بھر اسے دیکھا کچھ عجید ، انداز تھااس کے دیکھنے کے ، کہ سعديمتي كاج وبغورد للصفالكا\_

"ما .... ها-" يمنى كريزا كر ها كوآ وازي دینے تکی، وہ بھی گاڑی رکتے دیکھ کرایٹا غصہ بھلا چى كى ، واپس مليث آنى ـ

"سعد باعشارم بوسف ہیں، مستقبل کے الصارى، پہلى بارآج ملے ہيں، اپنى كتاب كے مرورق اور فلب کے سلسلے میں اور کمال دیکھو کہ جھے پیچان لیا۔

ودسے ای د کھ لیا تھا آپ کو پھر اسے اپنا واہم سمجھا، قریب آ کرتقد لق ہوئی، کہ

یه آپ بی ہیں۔'' ''واقعی۔'' وہ قریب آتی ہما کی طرف متوجہ

'' پیسعد<sup>حس</sup>ن ہیں اور بیدہا اسرار ، دونوں ہی الجيئئر ہيں اور دونوں ہی ميرے خالدزاد ہيں اور عقبل کے لائف یارٹنر بھی۔" یمٹی نے ای بے ساختكى سےكماجواس كى شخصيت كاخاصالحى\_ الله والمرك العد الول عار المول-

"اس میں ایب ناراش کی کیا بات ہے، زندگی میری ہے، میری این اور اے میں ای مرضی سے گزار رہی ہوں کی کو کیوں کوئی اعتراض ٢٠٠٠

الانتاليندي إس كامطلب تويي كةم اس كى خاطر جوك في على بو" "نوناث ايث آل-"وهغرائي-

''پھریہ کہ اب ہمیں واپس چلنا ہے، سعد اسے دوستوں سے فارغ ہو کرآ چکا ہے۔" اس نے ہا کی پشت پر کھڑے سعد کی آمد سے اسے

ی تم سے زیادہ مجھدار ہے اور اینے تصلے خود کر علی ہے، میں مہیں کی پر فیصلہ تھو نسخ کی اجازت میں دول گا، اعراسیند؟" مانے منه پھلالیا اور سر جھنگ کرآ کے بڑھ گئے۔

"بہت برے ہوتم، میری ذات کی بوں ف سے تقی کرنا تمہاری پنت عادت بن چی ے۔"اس نے جاتے جاتے ملث کرز برا گلا۔ وہ بارک سے نقل کرروڈ برآ گئے ، میٹی اور سعد تیز چل کے ہا کے برابر پہنچنے کی کوشش کرنے لكي،اس كي تيزي مي اضافه بوتا كيا، ا يكدم يمثل کوائی زیادتی کا حساس موااس فےاسے بکارا۔ "ما ..... ما بليز ركوتو-" ووتو ندركي كيكن ایک ساه گاڑی اچا تک بالکل قریب آ کر رک

"مبلوء" وہ دونوں ابھی اس گاڑی کے رکنے کا نوٹس بی لے رہے تھے کہ جانی پیچائی آواز نے يمثى كوچوتكاديا۔

گاڑی کے کھلے ششے سے ہزاروں ، لاکھوں میں سے بیجان لیا جانے والا وہ بی دل موہ لینے والاخوبصورت جمره جمائك رباتها

المنامه حسا (153 فرورى2017

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

فیطے بروں کے کرنے کے ہوتے ہیں، بس تہاری تعوری سی رضامتدی کی ضرورت ہے۔'' '' بکواس نہیں کرویس نے تہیں گئی بار بتایا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس پر قائم ہوں۔''

''غلوایک دم غلو بوراورنا جائز۔''اس نے پیٹی کے نظریے کوزوردے کرکہامستر دکردیا۔ ''سنوییٹائش نظم اور فلپ کا کیا چکرہے؟'' ''بتایا تو ہے اس کی کتاب کی ٹائشل نظم اور فلس کھنا ہے۔''

" "اچھا تو خیر ہے موصوف ناول نگار ہیں اچھا ہے دونوں ادیب ہیں، اچھی خاصی انڈر اسٹیز گئی ہوسکتی ہے، کیونکہ تم تو دونوں فیلڈ ش اسٹینڈ گئی ہوسکتی ہے، کیونکہ تم تو دونوں فیلڈ ش مہارت رکھتی ہو، ایک پیٹے کے کاظ ہے تو دولوں ایک ہی فیلڈ ہے ہو گے، گھنٹوں بلکہ دنوں اپنے ایک نی میں گئے رہو گے جب فارغ ہو گے، کھانا کھالیا کریں اور سساور۔"

" جمال سے کہاں تک کا سفر کرلیا تم نے ، واپس آ جاؤاب، پلیز لیودس ٹا پک، کی اور موضوع پر بات کرو۔ "اس نے پچھزیا دہ جیدگ اورا کتا ہے کا مظاہرہ کیا تو وہ خاموش ہوگئا، لین دل میں پختہ ارادہ کرلیا تھا، پچھ بھی ہو وہ اس ہندے کے بارے میں پھر سے بات کرے گ اس سے، اسے وہ پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا، زیردست پرسلیلٹی کا مالک اور سب سے بودھ کر کیفی کے لئے نہایت موزوں تھا، انتہائی خوب صورت پل دونوں کا۔

ہے ہیں ہے۔ دوسرے دن وہ کالج سے جلدی واپس آگئی اور کھانا کھا کرلیٹی تو سوگئی، شام کے پانچے نکے چکے تھے، فریش اور تیار ہونے میں ایک کھٹے سے نیادہ لگ گیا۔ " بوشل، كويا آپ اس شمر ميس مهمان

" جی ہاں، بیں محض آپ سے ملنے کی خاطر آیا تھا، اس سلسلے بیں آیا تو دوستوں سے بھی الیا اور اب جما اور سعد سے بھی مل کر خوش ہوا ہول، یقیناً بیددونوں بھی آپ ہی کی طرح استھے بلکہ بے حدا چھے ہوں گے۔"

د فکریہ جناب اس تعریف کا۔ "معد پہلی باردوستانہ سکراہٹ کے ساتھ سکرایا، ہما ابھی تک مہری نظروں ہے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ د مسیمتی اب جھے آپ کے ساتھ لا تگ بارچ کرنا ہوگا یا آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے، آئے نہ کی قریبی کیفے یاریسٹورنٹ میں کائی

اوج معتصینکس ،ہم اوگوں نے تھوڑی در پہلے پارک کے کیفے میں کانی پی ہے۔' سعد نے بڑی تہذیب سے کہا۔

نو چلیے ، صرف واک ہی سی۔ وہ ان کے ساتھ چل ، صرف واک ہی سی۔ وہ ان کے ساتھ چل دیا ، کی سی ۔ وہ ان کے ساتھ چل دیا کے ساتھ چل دیا ، کیسی ان دیکھی ڈور میں بندھا۔ چاروں إدھراُدھرکی باتیں کرتے رہے ، ہما اور سعد بہت جلد کھل مل جانے والوں میں سے میں

ے۔ پیتھوڑے سے کہ دوئی کے لئے کائی رہے، وہ تینوں ازراہ اخلاق اس کے ساتھ والیس اس کی گاڑی تک آئے اوراسے خدا حافظ کہا۔ ''کون تھا یہ بندہ؟''

''بتایا تا آج ہی ملاتھا مجھے۔'' ''اچھا ہیں ہے،اللہ نے تمہارے لئے بھیجا سے فکر و تر دد ہے بحانے کو،تم جو ماری ماری

ہے، فکر وٹر دد ہے بچانے کو، تم جو ماری ماری پھرنے کی قائل نہیں۔'' دری میں میں اس میں اس مہدر اس مہدر ''

'' بکومت، میں نے ایباسو چا تک نہیں۔'' '' یہتم نہیں ہم سوچیں گے، ہم سب سکھ

الماس من 134 مروري 2017

نفیک سات ہے وہ ہوئل کے رسیفن پہلی مگریدد می کرجران تھی کہوہ بھی اس کے سامنے

"السلام عليم!"اس نے يوى كر جوشى سے اس كااستقبال كيا-

"وعليم السلام!"اس كيلول يرمكرابث بلحر می ،سفید کاش کے سوٹ میں میرون ویسٹ کوٹ کے ساتھ وہ کل سے بہت زیادہ پر تشش

" تشریف لے چلے۔"اس نے اسے آگے يزهنكا شاره كيا تووه چل دي\_

میز کے اردگرد بیٹھے وہ دونوں جیپ جاپ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، آتھوں میں انجانے سے جذبے انگرانی لے رہے تھے، جن کو کوئی بھی نام دیے سے دونوں بی ڈررے تھے اوران کو چھیانے کی کوشش بھی کہوہ دونوں ایک دوسرے کے دل کا حال نہ جان لیں۔

عشارم بوسف نے اینے مسودہ کو اس کی طرف بزهایا،خاصاصینم ناول تھا۔

"میری خواہش ہے کہ آپ میری تحریر کو حرف برحرف يرحيس ، اس كے كئے آپ كو يقيياً کانی وقت درکار ہو گا، میں جنتا وقت آپ کو ع ہے دے سکتا ہوں ، جتنا طویل انظار کرنے کو مہیں کی کرسکتا ہوں بھم میرے مفہوم کا ممل اظهار ہو،آپ کے عیل کی پرواز تو ویسے بھی ماشاء الله او کی ہے آپ اس تحریر کے سیارے میرے دل و دماغ میں ضرور جما تک لیس کی۔"اس نے مسكرا كراس كى آتھوں ميں جما تكا،عشارم كى آنکھوں کی بیش سے وہ آنکھیں جھکانے پر مجبور ہوگئ،اس کی نظریں میز پرر کھے اپنے ہاتھوں کی الكيول يرجم كالليل ال ك اختول على = سرخ سرخ خون چھلک رہا تھا جیسے حیاء کی سرخی

چھا گئی ہو، کھے کے ہزارویں تھے میں جھیا ہواسر انھا کراے دیکھا،اس کی آجھیں بے مینی سے

يمني كا دل پيلويس دهرك كرره كيا، وه اس کے سامنے خود کو اتنا ہے بس کیوں محسوس کر ری می انجائے کیوں؟ اس سے سلے کدوہ چھاور بولنا وہ منتشر دھڑ کنوں کو کنٹرول کرتے ہوئے

" ذرہ نوازی ہے آپ کی اور میری پوری كوشش موكى آب كى توقع بر بورى اترون "فكريد" عشارم يوسف في مكرا كر اسے دیکھا، اس نے کس خوب صورتی سے موضوع بدل ديا تقاب

مجروہ کانی دریتک ناول کے حوالے سے فتنکو کرتے رہے، کھانا بھی اس ملکی پھلکی فتلکو کے ساتھ بی کھایا گیا اور واپسی کے محول تک وہ دونوں کل سے آج تک کا کائی فاصلہ طے کر سکے

رخصت ہونے سے پہلے یل مبر کا تبادلہ کیا كيا، آج عشارم نے اسے كاڑى تك آكر خدا حافظ كبااور باته من بكزانا ول كامسوده بهي كارى ک اللی نشست کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والىسيث يرركه ديا، گاڑى ٹرن كرتے ہوئے اس نے دیکھا عشارم یوسف کا ہاتھ ابھی تک فضا میں

گرآ کربھی <u>ای</u>ک عجید سااحیاس اسے کیرے رہا، وہ خوش کی بے انتہا خوش ، مرکبوں؟ بيجف عة قاصر مى\_

م کھے لیے اسے انجانے ہوتے ہیں نا کہ آپ کوائی گرفت میں لے لیتے ہیں اور پھراہے صارے تھے کی اس دیے، بدان دیے کے المجرين جاتے ہيں۔ دلاتے ہیں، اب وہ اس کی ساعتوں میں زم گرم کیچ کارس انڈیل رہا تھا۔

''ہا ٹھیک کہتی ہے پمٹی سجاد احمد! تم نے پہلی نظر میں ہی میرے دل کا چین وقر ارچھین لیا ہے، میں تخیاری محبت میں گرفتار ہوں، تم سے مل کر جانے کے بعد ایک پلی چین سے نہیں گزر سکا، آئی لو ہو۔'' جانے کیا ہوا اسے، کانوں پر بختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چلااتھی۔

' دخیس نہیں ہر گرخیس ، پہنیں ہوسکتا، پید کیے ہوسکتا ہے۔' اور چین چلی گئی ، یہاں تک کہ ساتھ کے کمرے میں مجری نیند سوئی اماں لی ہڑ ہڑا کر جا کیں اور دیوانہ واراس کے کمرے کی طرف آئیں ، آٹھوں میں وحشت لئے کھلے بالوں اور ہا نینے کا نینے وجود کے ساتھ وہ بیڈ کے بیوں چھ آئیسٹی تھی۔

''کیاہواہی کیاہوا؟'' ''امال بی.....امال بی۔'' وہ کی چھوٹی پکی کی طرح بلک پڑی۔

امال فی نے اسے ہانہوں میں بحرلیا، وہ ان کے سینے سے لگی اب بھی ان کو پکارے جا رہی تھی

''ندمیری جان، میری چنداندردو، بیجے بناؤ کیابات ہے؟ ڈرگئ ہو کیا، میں نے ہزار بارکہا ہے، جھے بڑھیا کواپنے کمرے کے کسی کونے میں پڑار ہے دیا کرو،لیکن مانی نہیں ہواور رید کھڑکیاں جمی تو تعلی جھوڑ کرسوتی ہو بیٹا، یہ پرائے شہرکا پرایا گھر ہے اپنا گھر نہیں جہاں تمہارے بایا نے رات کے پہرے کے لئے کئی طازم رکھ جھوڑے میں اور یہاں .....'

یں اور مرتبیں امال بی! میں ڈری نہیں ہوں کی "" میں او میں "" اپنی نقد مرائے نصیب بر رور ہی ہوں، میں تو اپنی سے خوفر دہ ہوں، مجھے تو وہ''خوشیو'' کا نسخہ لے کر بیٹے گئی، وہ ورق الٹتی رہی، پڑھنے ہیں بھی اس کا دل نہ لگا تو وہ سر بیڈ کی پشت سے لگا کر بیٹے گئی اور کچھ دیر کے لئے بیکیس موند لیس، گر پھر بھی اس کے دل کوسکون نہیں ملا، بیچینی اسپے عروج پرتھی۔

رات مری ہوتی جارتی تھی، ان گزرتے لیے اس کے درمیان وہ مسودہ کھول کر بیٹے گئی، اے پڑھے گئی، اے پڑھنے گئی، اے پڑھنے کی ابتداء کر رہی تھی کہ فل اسکیپ پیپر پر عشارم پوسف حسن کا سرایا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ابجر آیا، اس نے تھبرا کر پلکیس بند کر لیس، لیس، لیس نیادہ درج تک وہ آئی میں بھی بند نہ رکھ سکی اور فورا آئی میں کھول کیس۔

سکی اور فورا آسمیس کھول لیں۔
'' لکھ لو، میں گہتی ہوں کہیں کسی بھی جگہ کی
روشنائی سے لکھ لو، کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے اور
جس طرح اردگرد سے بے نیاز تہمیں دیکھ رہا تھا،
اس کی دیوا گلی کو میں اس وقت بھانپ گئی تھی۔' ہما
کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔
کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔
د' تم بے شک نہ مانو، تجٹلا دو جھے لیکن تم

م بے تبک نہ مالو، جلا اور بھے ہین م اس بات کا اپ آپ سے جلد ہی اعتراف کرلو گی، وہ تم سے محبت کرتا ہے، یمنی سجاداحمد، وہ اپنی محبت کا حصارتہارے کرد با ندھ گیا ہے جس سے تم چاہنے کے باوجود نکل نہیں یاؤگی، الی محبت کے لئے صدیوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، کم بخت ہونے پرآئے تو بل میں ہوجاتی ہے۔''اس نے سرنفی میں ہلایا، آنکھیں مسلیں پھرد یکھا، مسودے مرنفی میں ہلایا، آنکھیں مسلیں پھرد یکھا، مسودے کا پہلا صفح تو کسی بھی تحریر و تصویر سے یاک تھا، شایداس کے دل ود ماغ پر بن جانے والی عشارم کی تصویراس صفح پراتر آئی تھی۔

اس والہانہ بن کا سامنا اسے پہلی بار کرنا پڑا تھا، تب ہی تو اس قدر گھبرار ہی تھی، اس نے تو بیہ سنا تھا کہ تصویر بوتی ہیں لیکن یہ پہلی بار دیکھا تھا کہ تصور بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، زندگی کا احساس

ماعسات حيا 136 فروري 2017

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اپے آپ سے ڈرلگ رہا ہے، اماں بی جھے چھپا لیں جھے بچالیں، میری تقدیر سے میرے اپ آپ سے مجھے شاید جینے کا خواب دیکھنے کاحق ہی نہیں ہے۔''

نہیں ہے۔'' ''نہ ۔۔۔۔ نہ میری چندا نہ رو، ایبا نہ کہو تہارے سب حق محفوظ ہیں، نا دانی تو میاں نے کی ہے تم نے نہیں، میں تہیں ان کے لئے سزا نہیں بھکتنے دوں گی۔''

نہیں بھکتے دوں گی۔'' ''دنہیں نہیں اماں بی جھے سدایوں ہی رہنا ہے، شاید سے میری تقدیر کا فیصلہ ہے، آپ کوخبر ہے ناں میں نے اپناشہر کیوں چھوڑا ہے، جھے میں لوگوں کی آٹھتی انگلیاں کاٹ دینے کی طاقت نہیں تھی ان کی زبانوں پر تالے ڈالنے کا یارانہ تھا، میں اب بھی کی کا سامنا کرنے کی خود میں جرائت نہیں ماتی۔''

دو خود پھی ہی اور دراصل تم نے دنیاد کیمی ہی الکھوں خور شی ہوں گیا ادراس نے تو مرف اپنے الکھوں خور شی ہوں گیا ادراس نے تو صرف اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے تمہارے بارے میں جھوٹی با تمیں کر دی ہیں، تاکہ وہ اپنے کے کا جواز پیش کر سکے، اپنے جرم کی اہمت کم کر سکے، ورنہ بہتو وہ بھی جانتا ہے کہتم کنتی اچھی، کتنی الحقی ، کتنی معصوم ادر کتنی نیک بغیس ہوا در سیداور بی اب تو وہ خود پچھتا رہا ہے، سخت پشیان ہے، تم سے معانی کا خواستگار ہے، سخت پشیان ہے، تم سے معانی کا خواستگار ہے، معالحت کی صورت چاہتا

''اورآپ کے خیال میں بیسب فیک ہے، بیسب کچھ ہوسکتا ہے، جہیں بھی نہیں، ہر گرتہیں، نا مکن ہے بیسب، نہیں بھی نہیں ہوسکتا، نفرت ہے جھے اس سے شدید نفرت، میں اس کی صورت نہیں ویکھنا چاہتی، میں اس کا نام نہیں سنتا چاہتی اور آپ سیں المال فی آپ جی، اگر آپ میری

ہمدرد ہیں بھے چاہتی ہیں تو اس ہے بھی بھی ہات نہیں کریں گی، طازموں سے کہددیں وہ یہاں بھی آ جائے تو اسے دھکے دے کر نکال دیں، اس نے میری زندگی کوروگ لگا دیا ہے، ہیں اسے معاف نہیں کروں گی بھی نہیں۔'' وہ پھر رونے گی، ان کا دل اس کے دکھ پر بھر آیا، ان کی آسکیس بھی برس پڑیں، گر وہ اس اذبت سے واقف نہیں بھی برس پڑیں، گر وہ اس اذبت سے واقف نہیں بھی برس پڑیں، گر وہ اس اذبت سے

عشارم یوسف کی صورت میں، وہ جو مہلی نظر میں بغیر کی اجازت کے اس کے من میں اس کی آنکھوں میں بس کیا تھا، وہ اس کا خواب تو بن سکتا تھا، ہم سفر مہیں اور وہ ایٹا یہ ور داماں نی، ہما، سعد، کسی کو بھی مہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے ایسا کرنے ایساسو چنے کا کوئی حق نہیں۔

اسے ایسا کرنے ایساسو چنے کا کوئی حق میں۔ کانی حد تک وہ سنجل پھی تھی اور تھوڑی دیر بعد زبردی امال بی کوان کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ بہت اپ سیٹ تھی، کسی بل چین ہی نہیں تھا، وہ کسے بتائے، کسے سنائے اپنے دل کی بیہ حالت، وہ کروٹیس بدلنے لگی، نگاہوں میں پھروہ ہی تصورتصور بن کرجم گیا۔

"کیا وہ نادان ہے، ناسجھ اور بے شعور ہے؟ جس راہ کی طرف ہے؟ جس راہ پر چلنا ناممکن ہے، اس راہ کی طرف بردھ رہی ہے اور بردھ کے اور بردھ کے اور آگے کہ انسان کے وجود کوجلا کررا کھ کردیتی ہے، اس کے اربانوں کوخوابوں اورامنگوں کو۔" وہ خود بخود بول آخی۔

''عشارم بوسف کون ہوتم؟ کہاں سے اور کیوں آئے ہو؟ کیوں اس آگ کو میرا مقدر بنا رہے ہو، میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ ناول ایک معقول بہانہ ہے، اس دنیا میں ادبوں اور شاعروں کی کی جین ، تم کسی ہے بھی معاوضے پر

ماعمامه حيثاً 137 فرورى 2017

المجی ہے البھی تھم لکھوا سکتے ہو، تمہارے ناول کا فلب میرے بغیر بھی انفرادیت کی سند حاصل کر سكنا ب اور فلب بيكونى خاص الهيت مبين ركفتاء نظم اور فلب دولوں کے بارے میں بہت سوچ مجھ کر چال چلی ہے تم نے ،لیکن جہاں تک میں سجھ یائی ہوں در خفیفت تم میرے قریب آنا جا ہے ہو اور میں جو ہوں نا، میں نے جو ہامی عری لی ہے، میں نے بھی محض نظم لکھنے کی ہامی مہیں بھری، میں نے تمہاری آنکھوں کے آئیوں یں چھے پینام کوشرف تبولیت بخش دیا ہے، مگر عشارم نوسف جس کہانی کا تم عنوان بنا جاہ رے ہوا بھی تمہیں میری کہانی کی خرنہیں ابھی تم محمیس جانے میری زندگی کی کتاب جبتم ير واو حراة جب ميري حقيقت جان او محراة محر میرے حسیں دل من چرے کی تمہاری تگاہ میں کوئی اہمت نہیں رہے گی، تب تم میری طرف بلٹ کرد کھنا بھی کوارائیس کردگے۔" "اور میں ای دن سے خوفزدہ ہول

ميں .... ميں تمبارا ميمسوده والي كر دول كى اتم ے آئدہ بھی جیس موں کی بتم راہ میں آئے بھی تو تم سے مندمور اوں کی ، بث جاؤں کی تہارے رائے تے ، اگر تعلق کیا ہوتو ملال اتنا شدید جہیں ہوتا اور تعلق بن جائے گہرا ہو جائے دل کے اندر جر پکڑے تو ٹوٹنا ناممکن ہوتا ہے، ٹوٹ کر بھی تعلق بعلق ہی رہتا ہے خواہ محبت کا ہو یا نفرت و بےزاری کا بعلق تہیں بنا جا ہے، یہ بندھن ہیں بندهنا جاہے، ورنہ بدمیرے دل کا ناسور بن جائے گا اور میرے پاس افسردہ رہے کو اذیت اٹھانے کو ملے ہی کائی زخم ہوں۔"اس نے چرہ کھٹنوں میں جھیانے کی کوشش کی، جلتی آتھ میں کسی طور شندک جنیس مار بی تفس -وہ جتااس کے خیالوں سے چدکارا ما او

سی وہ اتنا ہی اس کے قریب آرہا تھا، وہ کہاں جائے کیا کرے کہ وہ اس کے خیالوں یر نہ جھائے، وہ اس کے تصور میں نہ آئے، وہ خود کو بہت ہے بس محسوں کردہی گی۔

اجا تک کرے کی اداس فضاؤں میں موبائل کی آواز نے زندگی دوڑا دی، یمٹی نے وال كلاك كي طرف ديكها دو بجني كو تقے۔

''اس وقت کون ہو گا کیوں کال کی ہو کی؟''اس نے سیل فون اٹھاتے ہوئے بنا دیکھے کال یک کر کے کان سے لگالیا۔

"د بيلو\_" ايس في آواز تبيس بيجاني كيونكهوه تو خود الجميء ولي مي "كون صاحب؟"

"وہی جے زندگی میں پہلی بار یا وجود کوشش کے نیزویس آرہی،آب نے پیچانا میں؟اس کے باوجود ك آپ ك لجع نے بھے سے آپ كے رونے کی چفلی بھی کھائی ہے، میں نے تو آپ کو بجان لياب، كون رولى بين آب يمى ؟"

"أوه أو بدآب بين عشارم يوسف حسن!" جواب میں وہ خاموش رہا تھوڑے و تقے کے بعد اس کی آواز ساعتوں میں کوئی جس میں شوخی اور شرارت ری بی سی

''میراناول اتنابھی دردنا کشبی*ں کہ*آپ کو رلادیامواس نے۔

دونہیں نہیں ابھی تو میں نے ناول شروع

" كيريد جاكنا اور رونا كيما؟ بيكس سليل

"بوسكتاب بيجا كناميرامعمول بو-" "ليكن رونا تو معمول نبيس بوسكتا-" اس

نے میمنی کولا جواب کر دیا۔

ماعنات حيا 138 فروري 2017

دیمتی سجاد احمد جس کے تصور میں آپ کا بعيكا جره اوريرى أتكسيس بحى آجى مول اس آپ جھوٹ کیے بول عتی ہیں، یہ سے کہ آپ رو رني تحيي ميرا وجدان جموث مبين بول سكتا-" بے اختیار ایک ممری اور سرد آہ اس کے لیوں پر آ

" مول تو اب مجھ میں آیا میں کیوں نہیں سویا رہا تھا۔" اس نے بات آسان لفظوں میں سمجمانا چاہی می یا اشاروں میں، وہ جان نہ یائی می، وہ باختياري مكرادي

''آپ روتی رہیں، میں سوتا رہتا یہ بھلا كب ممكن تفا؟ يح كهي كاجب آپ رور بي تحيين، میں آپ کے پاس تاناں؟ بس ائنی جرات بیں ى كدآ پى كوك مر كال يرچك جكود الوايى مى مى قىدكرسكتا-"

ان بی ج بی تو تھا۔" اس نے خود سے

'' يمنى ميں آپ کے لئے اچنبی تفا مراب ہم اجبی مبیں رہے،آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے آپ کے لیوں کوالی سے آشنا کرنے آیا موں، آپ کو رلانے مہیں، آپ جھ سے وعدہ میجئے کہ بھی جیں روئیں کی جسیں ،ارے میں کیسا وعدہ کینے لگا کیونکہ حق جمانے کے لئے وعدے تو ا پوں کو دیتے جاتے ہیں، آپ نے کب مجھے اپنا معجما ہوگا، آپ اور آپ کے خیالوں تک میری رسائی کہاں؟ آب جیسی ستی کے خوابوں میں سا جانے کا حن مجھے کہاں؟ آپ تو زندگی کے لئے کسی بہت اعلٰ وار تع ہتی کومتخب کریں کی یا کر چی ہوں گی ،لیکن میں یہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا کہ میں نے آپ کوائی دنیا میں بالینے کی محتا فی کر ل ہے بلکہ مجھے سے بیرخطا بے سوپے مستحجے بی ہوگئ ہے، آپ کومکل اختیارے اس جرم

کی سزادیں، مگریش ..... میں بےقصور بھی ہوں، بیسب میں نے جان بوجو کرمبیں کیا، مجھے خود بھی معلوم میں بیرسب کیے کب اور کیوں ہو گیا، مجھے معاف مبیں کریں کی ، میں اس اظہار تمنا کے بعد آپ کے سامنے آنے کا حق بھی تہیں رکھتا، فلب کا تو خیرمسکانہیں لیکن ناول کی هم بار بار جارے ملنے کا بہانہ سے گی، میں نے سوچا ہے سے میں آپ سے نبیل تعموا وں گا، کل شام ہم دونوں کی آخری ملاقات ہوگ، بلکہ میں کا فی کے باہرآ کر آپ کے چوکیدار سے مسودہ حاصل کراوں گا اور بس ..... فیک ہے تاں؟" اس نے جران ی نظروں سے کل کود مکھا، کہا کھیلیں۔

"آپ کی فاحوثی آپ کی رضامندی ہے، چلے بداتو طے ہو گیا کہ جمیں آسندہ ملنا نہیں ہے لیکن ایل دوتین ملاقالوں کے حوالے سے اور اس رعایت میں کہ ہم کو نینزلیس آ رہی اس وقت ہم آبس میں کھری کا اس اور کتے ہیں،جسٹ فارانجوائے منٹ، میرا مطلب ہے دل بہلاتے

يمنى كے بيلويس دردالكرائياں لينے لكے، كياكبتى اوركيا ندكبتى، اس كا دل دمانى دے رما تھا، فریاد کر رہا تھا، عشارم بوسف حس سے مخاطب تقار

" مجھے چھوڑ کر مت جاؤ عیثارم مجھ سے يول دست بردارنه موجاؤيتم يهلي محص موعشارم دنیا بھر کے ملے میں میرے دل کی تبوں میں اتر جانے والے بتم دور چلے بھی کے تو گیرے دل کی دنیا میں آبادر ہو گے، بچھ پہلم نہ کروعشارم، میں تم سے محصیں مانکوں کی ،اس کئے کہ مانکنے کے لائق مبیں ہوں، بس میرے کا نوں میں چندخوب صورت اوردل کش الفاظ اتار دولفظوں کے،آب حیات مفرور یا دو، میری بیای اور بے دم روح

ماساسحنا 139 فرورى2017

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دريمني الرميرے دل كى بات سننا جا ہتى ہو تو سنو، میں مہیں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں، اپنا نام دینا جا بتا ہوں ، سادہ گفظوں میں کہوں میں تم سے شادی کریا جا ہتا ہوں ہم میرا خواب ہو، میں اس خواب کی تعبیر بانا جا بها موں بتم میری آرزو ہو، میری امنگ ہو، ان محول میں دراصل میں یہی تم سے کہنے کو بے چین تھا، ہما اسرار نے دراصل محصے فون يربات كى مى۔" " كب كيا كها تفاس ني؟" اس في تحبرا كربات كافتح بوع كها-" يى كدان دونول نے جھے آب كے لئے يندكر ليا ہے۔" اس نے الفاظ بہت زم محبت ے جر اور کھے میں ادا کے۔ " بينامكن بعشارم بوسف حسن الطعي نا ممكن \_" ووا يكدم نيند سے جاك اللي موش مين آ م می این دنیا میں آوٹ آئی۔ و کیوں؟ ایکی ایکی آپ نے جھ سے استدعا کی ہے کہ ش دل کی بات آپ سے کہد دول اوراب آپ میرے دل کی بات کوئی ناممکن كهدري بي "عشارم يوسف من آب كوسمجما دول كى ، کل ہم دونوں کی بھی جگہل بیٹھیں کے اور میں آپ کوسب بنا دول کی کدمیری زندگی می کون ساندهرے ہیں۔ " میں گا، آپ میں انظار کروں گا، آپ آئیں گی جھے یک کرنے یا میں آجاؤں۔" "آپ آ جائے گا۔" اس نے کر کا الدريسات مجاديا اس نے خدا مافظ کرتے ہوئے اے سونے کی ہدایت کی میٹی کے دل کا بوجوشاید رونے سے کچھ ملکا ہو گیا تھا، کچھ در بعدوہ سوگی۔

كو، كبوكه تم مجھے جائے لكے ہو، تم مجھے جاتے " آب کی خاموشی اس بات کا پندد سے رہی ہے کہ آپ کو بیے تفتیکومنظور نہیں۔ ' « مَنْیْسِ نَہِیں ایسی کوئی بات نہیں۔'' " بر سے بر کیا ہے؟" وہ جواب میں رو "عشارم!" بياس فيلس اس كى روح نے یکارا تھا، شاید اسے بھی جھٹکا لگا تھا وہ بھی يونك الخاتفا\_ "يعنى آب نے جھے يكارا، ميرانام ليا؟" " العشارم من في آب كويكارا، كيا جھے ك كويكار ليخ كالمك كانام ليخ كاكوني حل تيس، دنیانے بھے سبت سارے فی چین لئے ہیں، تم بھے سے ند ملو، مجھ سے بات نہ کرو، مکر ایک بار كني دو، عشارم أيك بارصرف أيك باري وه ديمني لي ايزي، روو ميس، تميارے آسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، جب ہوجاد بلیز۔ وہ آپ سے تم يرآ كيا،اس فے خودكوسنجالنے كى "اب بتاؤتم كيا كهنا جامتي مو؟" " ميں ..... ميں وہ بات سننا جا جتي ہوں جو آپ کے دل میں ہے۔" "ميرے ول على ..... مول-" كب سيش كي صورت تھيلے تھے۔ "دل میں تو ہزاروں با تیں ہوتی ہیں میٹی تم كون ي بات سِننا جا مِن مو؟ " ''وہ ہی جو کی بھی موت کے منتظرانسان کو زندگی کی توید دے دے، اندھیروں سے روک میں لا کھڑا کر دے، اس کی تھیلی ہر جکنور کھ

سنساس حسا 140 مروري 2017

صبح وہ نو کے قریب آخی تو کائی حد تک فریش ہو چکی تھی، کیونکہ گہری نیند لی تھی، فریش ہوتے چل دی، کافی دیر شاور کے نیچے کھڑے رہنے سے دل ود ماغ اور ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ باہر جانے کے لئے تیار تھی، اس نے سوچ لیا تھا آج سارا دن وہ

تیار محقی، اس نے سوچ کیا تھا آئی سارا دن وہ عشارم کے ساتھ باہر گزارے گی، لائٹ فیروزی سوٹ میں بڑا سا پر محد دو پشہ اور سے سیاہ تغیس سینڈل اور بلیک اسٹریپ والی رسٹ واچ میں ایخ سدا کے میک آپ سے بے نیاز چرے کے ساتھ تیار کھڑی تھی، کہا یکدم سے اس کے ذہن میں جھما کہ ساتھ اور ا

"تم اس سے لئے جارہی ہواورا بی زندگی کی کتاب اس کے سامنے کھول کرر کھ دوگی ، تو کیا وہ تنہاری زندگی کی کتاب پڑھ کر بھی تمہیں جاہے گائم سے شادی کرے گا، بیسوچا ہے تم نے۔" اس کے اندر سے آواز آرہی تھی کہ بے ساختہ لولی۔

" ان مال میں مہیں ..... جھے نہیں جا .... کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے اور کیا آگے ہوگا۔" وہ بدم می ہوکر کری پر ڈھے گئی۔

اس سے ملنے نہ جاؤ، ورنداسے کووو گ، بینازک کی ڈورکا سابندھن بل میں ٹوٹ جائے گا، تم اسے جاتا دیکھ کر برداشت ہیں کر پاؤ گ، کیوں اپنی اذہوں اور زخموں میں اضافہ کرنا چاہتی ہو، وہ کیا کوئی بھی خص پوری داستان بن کر پلٹ کر بھی ہیں کرنا چاہتی ہو، وہ کیا کوئی بھی خص پلٹ کر بھی ہیں کرنا چاہتی ہو، وہ کیا کوئی بھی خص پلٹ کر بھی ہیں دیکھے گا کیوں آزمائش میں ڈالنا چاہتی ہواس کو بھی اور خود کو بھی ،اس سے ناول کی صورت میں وہ ہیں چاہتا تو رہے گا، حیت کا انعلق تو قائم رہے گا ور

وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید یہ تعلق اتنا مجرا ہوجائے کہ وہ تم سے دور ندرہ پائے ، تمہیں اپنا کے تمہیں اس وفت کا انظار کرنا جا ہے ، اس سے ملنے مت جاؤ ، اسے حقیقت سے آگاہ مت کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے یمثی سجادا حمد ۔''

اندر کی آوازوں کا شور پاگل کر دیے والا تھا، اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لئے، آئکسیں اسے کھو دینے کے خوف سے برس رہی تھیں اور لیوں سے سسکیاں نکل رہی تھیں، اس نے اتنے زور سے دانتوں سے لیوں کو کاٹا کہ ہونٹوں سے خون رہے لگا، بیاس کے ضبط کی انتہا تھی، لیکن سب بے سود، وہ کھرے کرب سے گزر

میں اسے نہیں کھی اسے نہیں کھونا جا ہتی ، میں اس کے بنا ونہیں رہ پاؤں گی ، اسے کھونے نہیں دوں گی ،نہیں بھی نہیں۔'' وہ برد بردائی اور اس کے آنسوؤں کی شدت میں اضاف ہوگیا۔ اس کے آنسوؤں کی شدت میں اضاف ہوگیا۔ ''اماں نی ..... اہاں نی کہاں ہیں آپ؟''

اس نے روتے ہوئے آئیس پکارا۔ ''جی میری چندا کیا ہوا۔'' وہ اس کی آواز پر باہر دوڑی آئیں۔

''کہاں تھیں آپ؟'' ''قرآن پاک کی خلاوت کر رہی تھی، طبیعت کچھ تھی جی آ نکھ بیں کھلی اب فارغ تھی تو سوچا اللہ کو یا دکرلوں ، مگرتم رو کیوں رہی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں۔'' وہ اس کوخودا سے لگاتے ہوئے پولیں۔

"امال في الجمي عشارم آتا ہوگا دو آئے تو اے كہد يجئے گاميں كمرنہيں ہوں، جھےاس سے نہيں ملناامال في نہيں ملنااس سے۔" "دمكر ہواكيا ہے؟ كول نہيں ملنا جاجتى ہو اسے كون ہے دو؟" ksocietykcom

' دنہیں بیٹا اس کی دوست کا نون آیا تھا وہ کسی ایرجنسی بیں تھی۔'' '' تو کم از کم انفارم تو کر سکتی تھیں؟'' وہ خفا سے لیجے میں بولا۔

اماں بی خاموش رہیں، ان کے دل کو لگا تھا بیاڑکا، وہ اسے اندر بھی لے آتیں اور اس کی خاطر مدارت بھی کرتیں خاموش تھیں تو بیٹی کے

خیال ہے۔
''لیکن مجھے یقین نہیں آرہا، پیٹی ایسا کر عتی
ہیں، مانا کہ ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا تھا لیکن مجھے اطلاع دینا ضروری تھا۔'' اس نے سل نکا لتے ہوئے تمبر ملایا اور کان کے ساتھ لگالیا، چندلموں بعدی وہ پھر سے کویا ہوا۔

'' تنجر بھی بند جارہا ہے، اللہ خیر کر ہے، اگر آپ اجازت ویں تو میں کچھ در بیٹھ کر بیٹی کا انتظار کرلوں؟ ہوسکتا ہے وہ جلدی لوٹ آئیں؟'' میٹی کا روال روال کا پنے لگا اگر امال لی نے اسے اندر بلالیا تو کیا ہوگا، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوکر ایسا کر سکتی تھیں، لیکن اسکلے ہی

بل اس نے ان کی منمنائی آواز تی۔

''جم جم آؤ بیٹا، آپ کا اپنا گھرہے ، گر بیٹا یہ جائے کہ آؤ بیٹا، آپ کا اپنا گھرہے ، گر بیٹا یہ پڑے گی، ہاں جیسے ہی وہ آئے گی بیس آپ کا پیغام دے دوگی اور وہ آپ سے رابطہ کر لے گی۔'' بہت سجاؤ سے انہوں نے بات سنھالی ورنہ تو اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی

۔ ''بوں کہنا تو آپ کا بھی درست ہے، میں چتن ہوں جیسے ہی وہ آ ''میں تو میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے گا۔'' وہ کہتا ہوا پلٹا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا ہوا آ کے بڑوہ گیا۔ قدم اٹھا تا ہوا آ کے بڑوہ گیا۔ اللہ مینٹی نے سکون کا ایک کہرا سانس لیا اور فوراً '' کچھ ہیں ہوا کچھ بھی تو ہیں، کیان سب
کچھ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، تقدیر میرے ساتھ
ہی کھیل کھیلتی ہے۔'' روتے ہوئے اس نے کہا،
وہ حیران می اس کی ہا تیں من رہی تھیں۔
''طور فوک میں کہ دول گی اس ہے تم کھر

" چلو تعبک میں کہدوں کی اس سے تم کھر پر جہیں ہو، پھر کسی دن آ جائے۔" وہ بھول پن سے ازلی سادگی سے بولیں۔

"آج نہ کل، اب میں اس سے بھی نہیں ملوں گی بھی نہیں۔" اس نے کرب بھرے محوں سے گزرتے ہوئے کہا۔

" مركبون چندا چهتو بتاؤ-"

"امال لي تيجه مت پوچيس پليز اور نون كا ريبور اتار كر ركه دي، شخصال سے بات بھى نہيں كرنى \_"وه كہتى ہوئى ان كى بانہوں سے لكل كر اپنے كمرے كى طرف دوڑى اور بيد پر اوند ھے منہ ليك كر بلكتے كى \_

تھوڑی دیر بعد ڈور بیل چیخے گی اور اس کی آواز اس کی ساعتوں کو چرتی ہوئی اندر داخل ہوئی، وہ اٹھ کر بیٹے گئی، دھڑ گئیں منتشر ہو گئیں، اماں لی دوڑ کے قریب جاکر بولیں کون؟ اور اس کا ہر عضو ساعت بن گیا۔

"میں عشارم .....عشارم بوسف حسن-" پھراس نے دروازہ کھلنے کی آواز تی اورا سے لگاوہ برآ مدے سے ہوتا ہوا اس کے کمرے میں آپنچ گا،اس کے وجود پر کپکی طاری ہوگئ۔

"اگروہ آگیا تو؟"اس نے خوفزدہ نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھاوہ ان لاک تھا۔ "دیمھی بنی گھر پر نہیں ہے۔" امال کی کی آواز سائی دی۔

، وررسان ول ... '' کیوں؟ کہاں گئی ہیں؟ کمٹی نے خود وقت ریا تھا آئ کا، پھر دہ کیے کہیں جا سکتی ہیں، وہ کالج تو نہیں گئیں؟''

مامنامه حينا 142 فروري 2017

کھڑکی بین آگھڑی ہوئی دہ اسے آخری بار دل سے ہمائی آخر کب تک وہ ای سے اور خود ہمرکہ دیکتا ہوائی گی ، وہ شکتہ قدموں سے چانا سے قرار حاصل کرتی ، اس کی کال آئی تو وہ رسیونہ ہوا گاڑی کی طرف آیا ، اس نے کی ہول بیں ہوا گاڑی کی طرف آیا ، اس نے کی ہول بیں پہلا کی اور در دازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آتا تو امال ٹی بہلا کچسلا کر روانہ کر دیتی اور بیشنے سے پہلے اس نے بیٹ کر اس کے گھر کی ایک دن تو انہوں نے کہہ ہی دیا۔ طرف دیکھا، پیٹی فوراً پر دے کے پیچھے ہوگئ کی میں دواسے دیکھ نہ فراً پر دے کے پیچھے ہوگئ کی کھر دنوں کے لئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے لئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے لئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے لئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے لئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے لئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے کہا تا سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کھورٹوں کے کہورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ دیا سے دیکھوں کو کہورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کہورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ اس کے کھورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ کی کو کھورٹوں کے کئے اس سے دابطہ کرونہ کی کورٹوں کے کئے اس سے دیکھورٹوں کے کہورٹوں کے کئے اس سے دابل کی کورٹوں کے کئے اس سے دیکھورٹوں کے کئے اس سے دیکھورٹوں کے کہورٹوں کے کئے اس سے دیکھورٹوں کے کہورٹوں کے کئے اس سے دیکھورٹوں کورٹوں کے کئے اس سے دیکھورٹوں کے کئے دیکھورٹوں کے کئے اس سے دیکھورٹوں کے کئے دیکھورٹوں کے دی

"بینا وہ بہت اب سیٹ ہے، میری مانو تو کچھ دنوں کے لئے اس سے رابط کرو نہاس کے راستے میں نہ آؤ، تھوڑے دن گزریں کے نا تو وہ خودتم سے رابط کرے گی، اس کی عادت اس کی فطرت میں جانتی ہوں، بچپن سے میری کود میں بلی برھی ہے، جھے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اسسے "

''وہ کالج جارہی ہیں، آج کل کے نہیں؟'' ''ہاں بیٹا گر؟ خدا کے لئے تم اس کے کالج تک مت بھی جانا۔'' ایک سائس میں انہوں نے سوال کیےاور جواب بھی۔

"ایسا کی جہیں ہوگا ایاں بی ، اگر ایسا ہی کرتا ہوتا تو بھی کا ان سے کالی میں فل چکا ہوتا ، میں گانج جا کر مینی کے کر دار کو مفکوک نہیں کر سکتا ، ان کی عزت جھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ، ورشہ ان سے ملنا مشکل نہیں ، ہاں مگر ہ آج کل ریٹورنٹ بھی نہیں جارہیں؟"

''ہاں بیٹا وہ آج کل کا کج اور کالج ہے گھر کہیں نہیں جارہی ، یہاں تک کہ جما اور سعد سے بھی نہیں ملی ''

''بوں۔''اس نے گہری سائس لی۔ ''ایاں بی آپ میری ماں کی جگلا ہیں، ایک کام کریں گی میرا؟'' ''جی کہو بیٹا ہر ممکن کوشش کروں گی۔'' انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ''ہیں ایک لیٹر آپ کو دوں تو وہ پیٹی تک بھی کیس کہا جاسکتا تھا۔ اس نے ایک اعظمے انسان کو مایوس لوٹا دیا تھا، اس کا بہت افسوس بھی تھا اس کو، مگر وہ بھی مجورتھی، وقت اور حالات نے ہمیشہ ہی اس سے خوشیاں چھنی تھیں اور اب بھی ایسا ہوا تھا۔

اور گاڑی میں بیٹھ گیا، میٹی کی آنکھوں سے

برسات جاری ہوگئ،اس کے دل کی پکار،اس کی

چاہت اور اس کے دل کی خواہش وہ بی تو تھا،

صرف اسے مودیے کے خیال سے اس نے ملنے

ے انکار کیا تھا، وہ اے کھویانہیں جا ہی تھی، ابھی

تواس کے ملنے کی امید باقی تھی کدوہ پلٹ کرائے

گااور شايد جب تک دل اور حالايت ايخ معمول

يرآ جائيں يا پھروہ مجھوتة كرليس،قبل از وقت كچھ

''عشارم مجھے معاف کردینا پلیز، مجھے اپیا نہیں کرنا جاہے تھا، اگر اپیا نہ کرتی تو کیا کرتی پھر، جو مجھے مجھ میں آیا جو بہتر لگا وہ کر دیا میں نے۔'' وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک پڑی، اماں کی جواسے سب بتانے آرہی تھیں دروازے کے باہر ہی اس کی سسکیاں سنیں تو وہیں سے واپس بلیٹ گئیں، وہ اسے کھل کر رونے دینا جاہتی تھیں تا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوجائے، وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی برآ مدے میں آ گئی ساف کرتی ہوئی برآ مدے میں آ

ایک ایک کر کے بہت سارے دن گزر پہنچادی گا؟" ایک ایک کر کے بہت سارے دن گزر پہنچادی گا؟" عدامہ تا 143 کے والی کاری 2011

اہنے بندوں کو مایوس قبیس کرتا۔ اماں کی نے محتمی فیصلہ کرلیا تھا آج وہ کا کج ے آئی تو وہ لازی بات کریں کی آریایار، جو بھی ہو، ایک طرف ہو جانا جاہے، وہ پکن میں کنیں اور اس کی پندیدہ وش بنانے کے لئے سامان تكالے ليس ، اس طرح اس كے موڈ ير خوشكوار اثر پڑے گا اور وہ اپنی بات اچھے طریقے ہے اسے مجماعيں گا۔

\*\* اماں لی اسے کھانے کے لئے بلائے تعمی تو وہ کروٹ نے بل آتھوں پر ہاتھ رکھے کیٹ تھی، اس کو بوں لیٹا دیکھ کردل مکڑے مکڑے ہوگیا '' بیش بنی کھانا تیارے اٹھ جاؤ۔'' " مجمع جوك ميس ب امال بي، آپ كما لیں۔"اس نے بھتے بھتے لیج میں کہا۔ " یوں کب تک اللہ کے رزق ہے منہ موڑے رہوگی، میمی اس کی تعمقوں کی ناشکری مونی ہے اور رب کو ناشکری پستد جیس ، انفواق بد کرو معانی مانکوایے رب سے۔ " انہوں نے اسے

"امال ني مينافتكري جيس اور نه بي كوئي ب اد بی کررہی ہوں رزق کی جومیرا سومنا رب مجھ سے خفا ہو، بس میرا دل نہیں جاہ رہا۔ "اس نے اتھے ہوئے ہے جی سے کہا۔

مجماتے ہوئے کہا۔

"بينا شكري بي موتى بينا جب سي الم مجمی ڈھنگ سے کھانا نہ کھاؤ، یہ کیا ہوا سنج کو طائے یا جوں لے لیا، دو پہر میں چھے کھا لیا تو تھیک ورنہ مبیں اور شام کو بھی یہی حال ، کا مج سے آ كر كچه مين كهاياتم في، چنداتم ميري ذے داري مو، ان يورهي مريون من اتنا دم خميس رما اب مهين د كه تكليف مين د مي عين، الرحم كهانا اللیل کھاؤ کی تو ٹیل بھی کھانے کی طرف ٹکاہ اٹھا

'' مال بيڻا بيلو ڪوئي مشكل ڪام نبيل\_'' " بول کین بہیں پہنیں وہ پڑھیں کہ ميں "اس فيوجے ہوئے كيا۔

" آپ يمني كو ټوليس ايك بار جھ ہے ميس صرف ایک بار، پھر بے شک زندگی بحر بھی نہ مليس،آپ وعده كريس مجھ سے امال لي-"وہ اٹھ کران کے قدموں میں آبیٹھا اور ان کے دونوں

بالتحول كوتفام كريولا\_

ممرے اختیار میں تو بیٹا میں ایک لمحہ بھی نہ لگاؤں ،لیکن بات تو یمنی بیٹا کی ہے، بیٹا مجھے ایک دوروز کا ٹائم دو، میں اپنی پوری کوشش کروں ک ـ " ان کی آ تکھیں بھیگ سیں اور پھر انہوں نے اس کی پیشانی جوم لی۔

" محري اميدركون شامال لي-" " ال بیٹا اس کے کھرے بھی مایوس مبیں ہوتے، وہ اندھیروں کوا جالوں میں اور اجالوں کو تاریکی میں برل دیاہ، جیشداس سے ایکی امید ہی رمنی جا ہے، الوی گنا ہے۔

"الس او کے امال بی۔" دوان کے ہاتھوں كوچومتا بوااته كفرا بوا\_

''اب میں دو دن مبیں تین دن بعد آؤں گا اور جھے اینے خدا پر پورا مجروسہ اور یقین ہے وہ يمنى كے دل كوميرى طرف چيردے كا اور اس دوران میں میتی سے رابطہ کروں گا اور نہ بی آپ ے، اینا خیال رکھیے گاامال نی۔ وہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا اور یہ پہلی بارتھا کہ اس نے جاتے ہوئے ملٹ کرمبیں دیکھا تھا، ورنہ وہ جب بھی جاتے ہوئے ملث کرد یکما تواس کی آتھوں میں ان موجوں جیسا کرب ہوتا تھا، جو ساحل ہے تکرا کرسمندر کی طرف لوٹتی ہیں۔ مرآج وه يراميدلكا تفاء ابنا معامله ايخ خدا کے سرد کر کے اور اس اعلاء کے ساتھ کہوہ

مامنام حنا 144 فرور 2017 عامنام

"لوامال في اب خوش است دنوس كى بعوك آج کے کھانے سے بی حتم ہوگی ،اب تو کوئی شکوہ " آج ميري بيٹيا بہت خوش ہاور ميں اي سے بہت خوش ہو گئ ہوں، بیہ بتاؤ جائے لو کی "ابھی نہیں کھ بھی نہیں، بی آپ کے پاس بینموں کی آپ کی ہاتیں سنوں گی۔ " " ہوں رہ بھی بہت اچھا ہو گیا، میں ابھی يرتن سميث كرآني بول، پرياتي كرتے ہيں، رونوں ل بین کر۔ " کہتی ہوئی کی کی طرف بڑھ جب وه واپس آئیں وه خیالوں میں مم تھی ، امال بي اسے سوچوں ميں كم ديكھ كر بوليس. "كياسوچ رښي بويمغي بيا" "آل ہال کھ مبیں۔" وہ خیالوں سے و تلتے ہوئے بول۔ ''میں ایک بات کرنا جاہتی ہوں تم سے '' "امال لي آب كوجھ سے بات كرنے كے لئے اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئے۔ اوه عراتے ہوئے بولی۔ ''آپ بلاتمہید کہے جو کہنا ہے۔'' ''تو پھر سنو۔'' وہ گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولیں۔ ''عشارمِ بیٹا دوتین بارآیا تھا۔'' ''اتی جران کول ہورہی ہو کیا اے ہیں آنا چاہے تھا؟ یا اس کے آنے پر یابندی کی ہے؟ "جواب میں وہ بھی اتن ہی جرت سے

کر بھی نہیں دیکھوں گی۔'' وہ منہ پھلا کر اس کے تریب بیضتے ہوئے بولیں۔ الله ك رزق سے مند مور كرند شری سی کریں گی ایس کی؟"ا بکدم بی اس کے لیوں پر مسکراہٹ بھر کئی تھی، ان کے بھولین پ ب انتها بیار آیا تھا اسے، لئی ساد کی سے انہوں نے اسے کھانے کے لئے مجبور کر دیا تھا۔ "میرا مالک میری به نافرمانی معاف کر رے گا، کیونکہ یہ بھی تو اس کے ایک بندے کو راضي كرنے كے لئے ہے۔" وہ اسے پيار سے د يھے ہوئے مكراديں۔ " آپ كى سادى بھى دل موه كينے والى ب، ليے اٹھيئے کھانا کھائيں۔"وہ اٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ''مرآپ نے پکایا کیا ہے؟'' " بریانی، مونک کی بکھاری دال، بودیے کی جنتی اور رائنه، سب خمباری پیند کا کھانا بنایا ے، اتنے دنوں سے ڈھنگ سے کھی کھایا جوہیں م نے؟"امال بی کے لیج میں پیارتی پیارالدرہا "اده ماني گاڙ اتنا چھامان يي، واؤ مره آ گیا، جلدی انتھیے شدید بھوک کلی ہے، اب يرداشت بين موكى-" "جلدي آؤيس لگائي مول كھانا\_" وه كہتى بوئي چلي آئيں اور جتنے ميں وه فريش بوكر آئي وه ي يس كمانا لكا چى سى، اس نے برياني بليث میں ڈالتے ہوئے کہا۔ " ہوں امال کی کی میں کھانا بہت لذیز بنایا ب، كالكردياتو آج تو آب ني " "کمال روز ہی ہوتا ہے، مگرتم نے ہی بھوک بیاس مار لی می این ۔ " اماں فی نے لکے

ہاتھوں سنا ڈالا ، وہ خاموتی ہے مسکراتی رہی ہولی

ماهنامه حنا 145 فرورى2017

جھاور ماں این بجوں کا جملائی جا ہے کی جا ہے تم بوياده-"وه ..... وه آپ کونتنظر کر گیا مجھ سے، آپ اس کے حق میں اور میرے خلاف بول رہی ہیں، يسب غلط إلى الى الله الله الله "فلطسوج بحماري يمنى بيناجم كائنات علسب سے زیادہ عزیز ہو جھے، کوئی تمہاری جگہ نہیں سے سکتا، اگر ایا ہوتا تو اس عمر میں بھی تمهارے ساتھ دیکے نہ کھا رہی ہوئی بتہارا سابیہ ین کر نہ رہتی ،لیکن بیٹا مال کو اپنے سب نیچ پارے ہوتے ہیں، بس سے ہوتا ہے کوئی بہت لا ڈلا اور کوئی کم اور تم میری دہ اولا دہوجو مال کے دل کے قریب ہوتی ہے جو مال کی بہت لا ڈکی اور عزيز ہوتی ہے۔ " مح يفين إمال في اليابي ع، اب آپ جھے سے کیا جا ہی ہیں اس محبت کے عوض جو ماں کوایے بچوں سے ہولی سے اور وقت آنے براس محبت كاخراج وصول كرنى ب جبيا كدابهي دیمتی بیٹا کچھ بھی کہو، جھ سے زیادہ مہیں كونى مبين جانتا ، تيمارى بدباتنى مجصاب نصل ے پیچے ہیں ہٹا عتیں، پھر سے دہراری ہوں اس سے بات کرواور ملنے کا وقت مقرر کرو۔ " محك إلى إمرف آپ كى خاطر، ''چلومیری خاطر ہی سبی ٹل لولازی۔'' "جیے آپ کی خواہش۔" اس نے مای · · مجھے یقین تھا بیٹا تم میری بات مان لوگ ، الله حمهين زندگي كي ساري خوشيان عطا كرے اور

وولهين ..... تهين ميرا به مطلب تهين تحا مرا ..... خير آپ بتائي، جو كهنا جامتي بين-اس نے لیوں کو سیجے ہوئے کہا۔ "صاف اورسيدهي كابات بير بيم أس ےل اوایک بار۔'' ''مرکیوں؟'' "أكريدكهول يبلخ كيول كلي كان "تباے کام تھا جھے۔ " بوسكن إا بعى كوئى كام مو؟" ''امان ليآپ عشارم يوسف كى اتنى حمايت كول كردى بين،آپ ميرى امال في بين يا اس و بيج كهول بييًا، عشارم بهت احجها ، خلص ، مددر اور عمكسار محص ب، مجھے يقين بے وہ تہارے سارے عمول کا بوجد اٹھا لے گا، اس ے اچھا ساتھی ہیں فی سکتا تھیں، عرجر کا تجریہ ے، یہ بال وهوب على سفيد جيس كي، زندكى كزرنے كے ساتھ جاندى اڑى بريس اور كزرتا وفت زندكي كي مشكول مين الي تجربات والركياب-" " بول-" ده خاموش ربى مجر-''ہوں ہاں کر کے ٹالومت، وعدہ کروایک بار اس سے ملو گ؟" امال لي نے اميد محرى تظرون سےاہے دیکھا۔ الالله في بهي آب ارسلان عالم كي جمايت كر في اوراب عشارم يوسف حسن كي مكيا محول كريلا كما ہے آپ كوده؟" "مال جو ہوئی ہے یا اسے مجھ محول کر پلانے کی ضرورت مہیں ہوئی ، اولاد کے دو میٹھے بولوں سے موم ہو جاتی ہے، مال متا کے ہاتھوں مجبور ہونی ہے اور اولاد مال کی متا ہے تی ناجائز فائدہ افعالی ہے،اس نے بہت بیارے ال کہا

ماهنام حينا 146 فرورى2017

تہاری خواہشوں کو بورا اور تمہارے رائے سے

سارے کا نتوں کو چھولوں میں تبدیل کر دے اور

كيفيت اليي موري تحي كدوه دهازي مار ماركر

وجهيس ايك بارجمي ميرا خيال مبيس آيا يمنى ، ميں نے ايساكيا كهدديا تھاكةم نے سارے رائے بی بند کر دیے، وہ بندھن جو ازل سے بندھ چکا تھا وہ تم نے بل میں تو ڑلیا ،تم جانتی ہو سیمٹی بیروح کا علم ہے، جو بھی نہیں ٹوٹ سکتا، پر ..... پر کول حتم کردای موسب، ایا کرنے ے حالات بھی ہیں مدحرتے بلد مزید برت یں، کچ کھوخود بھی اذبت میں رہی ہوتا؟'' "مول-"اس في پيوں كے ج كما-"من آپ سے ملنا جا اتی موں بلکہ ایک بارصرف آخرى بار،اس كے بعد بھی ضدمت كرنا بليز-"اس نے روتے ہوئے کہدویا۔ وم رو کول ربی ہو، مواکیا ہے؟ کھ بتاؤ تو سی - وہ بے چین ہو گیا۔ "ملول کی تو سب بتا دول کی آپ کو؟" "كب لموكى؟" اس نے كبرى سائس ليت

> ہوئے پوچھا۔ دنکل '' "جعنك گاۋىمركهال؟" "جہاں پہلے ملے تھے۔" "اوكى، كتفريح؟"

" منح نوبج تيار ملول كي-"

''ٹھیک ہے پیٹی بہت شکر ہے، اب بیہ بنا دو رونا كيول اوركس لتے ہے؟"

"كل ملاقات موكى خلاا حافظ" اس في مِرِید کوئی بات سے بنا کال ڈراپ کر دی اور کھٹول یہ چبرہ رکھ کررو دي، اس اذبت ، کرب سے ہی تو وہ دامن بحارہی تھی جواس کے دامن ہے لیٹ گئے تھی ، مربی کیے مکن تھا؟

수수수

مشكلات كوآسان كرے آيين -" اماں بی نے اٹھ کراس کی پیٹائی چوم لی، ان کی آمسیس بھیگ کئیں، یہ آنبو دل میں اتارے اور مسراتے ہوئے آیے کرے ک طرف چل دیں اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے اندر جنگ چھڑ گئی تھی اور اس جنگ سے خمنے کے لئے تنہائی ہی بہترین علاج

公公公 وہ کمرے میں آ کربیٹھی تو سوچوں نے گھیر لیا، وہ عجیب کشکش میں مبتلیا ہوگئ، جس رہتے پر علے سے وہ گریز کر رہی تھی، اتنے دنوں سے اذیت سے گزری تھی اماں بی ایس کی انگلی تھام کر ای رہے پر لے کر چل بری میں، بلکہ عشارم نے انہیں مجبور کیا تھا، آخر وہ فیصلہ کرے اتھی، كيونكدامال في سے وعدہ كر چكى تھى اس نے سل

"میں آپ سے مانا جا متی ہوں۔" اس کی الکلیاں ٹائب کررہی سیس اور اس نے سی سیندکر دیا اور اکلے ہی بل موبائل کی ہے ہوئے گی، عشارم کی کالی تھی ،اس میں ہمت تبیس تھی کداس کی آواز سنتی اس سے بات کرسکتی، بیل نے نے کر بند ہوگئ اور پھر سے بجنے لکی ،اب کی باراس نے كال رسيوكرلي-

"بلويمثى!" أيك ية قراري آوازاس كي ساعتوں میں گونجی ، اس کی آنکھوں میں نمی تھیل مئی، دھر کنیں منتشر ہو گئیں،عشارم کی آواز نے اس کے اندر زندگی دوڑا دی تھی، وہ پھر سے جی

ويمثى بولوگ نہيں کھي؟"اس کے لیجے میں

محبت ہی محبت بھی۔ اس نے سسکیوں کو بمشکل روکا تھاءای کی

ماهنامه حسا 147 شروری 2017

''اجیما، پھرتو مشکل ہوگی، لایئے میں خود بی ڈرائیونگ کر لیتی ہوں،آپ کوڈ کٹیٹ کرنے ے خودہی گاڑی جلانا بہتر ہوگا۔" " گاڑی کوئی بھی چلائے شرطاتو منزل تک پنجناب، بستم كائيد كرتى رمنا " چلئے جیے آپ کی مرضی۔" اس نے عشارم كے سامنے بتھيار ڈالتے ہوئے كہا۔ "تواہے ہی باقی سب بھی میری مرضی پر چھوڑ دو؟"اس نے اسے دیکھا مرکبا کھیلیل تو وہ بھی چپ ہو گیا اور ہاتی کا سفر بہت خاموثی سے کٹا، سوائے راستہ بتانے کے دونوں کے آ كونى يات ميس بونى-

\*\*

وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹے تھے کتنے ہی کمے خاموثی کی نظر ہو گئے ،لیکن دونوں ہی خاموش تھے، پیٹی مجھی انگلیوں کو مروڑنے لگتی اور بھی ادھرادھر دیکھنے لگتی، عشارم منتظرتھا کہ وہ کچھے ہوئے گی الیکن لگتا تھا آج اس نے نہ بو لنے کی متم کھائی ہے، خاموش کھے بیت رہے تھے اور سانسوں اور دھڑ کنوں کی آواز سائی دےدی گی۔

" جاند اور برى خواصورت جگه ہے جب ہے میں بہاں ہوں موسم کی آتھ چولی میں وقت کزرنے کا اندازہ ہی ہیں ہو یاتا، جائد پورسی بھی آ دمی کےخوابوں کی تعبیر ہوسکتا ہے۔ "الالالى ليخ آب اس كحسن ميس كموني ہیں اور سامنے بیٹھے تھی سے بلسرانجان بنی ہوئی میں ، ریجی یا دہیں کہ ہم یہاں کس مقصد کے لئے آئے ہیں؟" اس نے تھنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جہاں جذیے ہی جذبے لو دے رہے تھے، وہ چند سكينٹر سے زيادہ اس كى استعول الراد موسل باني ال

وہ ینک کلر کے سادہ سے سوٹ ہیں مرجمائے جرے کے ساتھ تیارتھی، ساڑھے تو کے قریب گاڑی کا ہارن سائی دیا ،اس کا دل جا ہا وہ دوڑ کراس کے باس چلی جائے ،کیکن وہ ایسانہ كريكى ، دهيرے سے اللي اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی باہرآ گئی، وہ گاڑی سے فیک لگا كركفراتفا-

"سورى ميں کھے ليك موكيا۔" اس نے میتی کے چرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ " كوئى بات نبيس حلي " اس في بعارى

کیج میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں کو د مکه کریداندازه لگانامشکل نه تها که ده رات بهی

جا گتی رہی ہے۔ ودلیمٹی!'' عشارم نے بے سافتگی سے يكاران اس نے نگاميں بحر كرا ہے ديكھا تو وہ اسے مقالب كانى حد تك فريش لكا-

"كيا بوكيا ي مهين ات سورون من، بالكل بى مرجها كرره كى بو؟ "اس في آ م يروه کر فرنٹ ڈور کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد ڈور بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پرآ کر بیٹھ گیا۔

گاڑی اشارے کی پھر ٹرن ، اس نے ٹرن كرتے ہوئے ديكھا، كمرے كى وغرو سے امال لي الہیں خدا حافظ کہدری تھیں، اس نے سر کے اشارے ہے ان کو جواب دیا اور مسکرا دیا ، وہ روڈ ک طرف آما تو یمنی سے بولا۔

"میں راستوں سے نا واقف ہوں، میری رہنمائی کروگی تو میزل پر پہنچ سکوگی۔''

"كيا آب بهي جاند يورنبيل كيء" اس

نے جیرت سے کہا۔ ''نہیں میں پہلے تعلیم میں مصروف رہا پھر ملک سے باہر۔ الالا

ماهنامه حيا 148 فرورى2017

نظروں میں چھپی تغریف واقو صیف کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک خوبصورت قلعہ زمین کی سبر گھاس پہ سیجے رنگین پھولوں کے شختے کے قریب آ گھاس پہ سیجے رنگین پھولوں کے شختے کے قریب آ گئی۔

" در لگتا ہے خدا اس جگہ سے بہت نزدیک ہے۔" عشارم پوسف نے بے اختیار کہا، وہ اب بھی تا حدنظرد کیورہا تھا۔

بھی تا حدنظرد کیے رہا تھا۔

''دیمی بیسب کچے دکیے کراس حن کومسوں

کرنے کے بعد دل ہے اختیار یہ مانے پر مجبور

کرتا ہے کہ خدا ہے، ہرجگہ،ایک ہا قابل حقیقت،
ایک قابض ہی ، ایک مالک، صرف وہ ہی ہے

جو ہے سب آیک ''کن' میں بنا سکتا ہے اسے کی

مشور ہے مہارت یاض، کی ضرورت نہیں،اس کی

طاقت پلک جھیکنے ہے۔ مہلے بیسب بتادی ہے۔''

طاقت پلک جھیکنے ہے۔ مہلے بیسب بتادی ہے۔''
کیا یہ ممکن ہے؟ کہ وو مختلف انسان ایک سا

کیا یہ ممکن ہے؟ کہ وو مختلف انسان ایک سا

حیران ہوکرسوھا۔

پھروہ اس حسین وادی میں گھو منے پھرتے رہے ایک دوسرے سے صرف ان نظاروں کی بابت ہی با تیں کرتے رہے، اسے یقین ہو چلاتھا کہاس روز والی گفتگو تھی اس کا خواب تھی۔

کافی دیر بعد وہ تھک کرایک جگہ بیٹے گئے۔

'دیمی آج ہمیں ایک دوسرے سے بہت
کچھ کہنا،سننا بھی ہے، آپ آخری ملاقات پرمصر
ہیں اور میں شادی کی درخواست پیش کرنے کے
بعد آپ کا فیصلہ سننے کا منتظر۔'' عشارالم یوسف
نے پاس گئے بودیے کے بعد تو ڑتے ہوئے کہا،
وہ سر جھکائے بیٹھی تھی،

(ياقى آخدهاه)

'' بیٹی یہ بتائے میری منزل کہاں ہے؟'' اس نے عشارم کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسے ہی مہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ '' منزل کا تعین ہوگا تو آسانی سے چل سکوںگا۔''

''شہر دل میرے لئے بھی اجنبی ہے عشارم، جھے بھی منزل کا تعین نہیں، پر آپ کا ساتھ ہوتو ہوتا ہے گا، ساتھ ہوتو ہے الکے گا، کھونا تو اور بھی لطف کی بات ہوگی۔'' وہ کہیں کھو گئے۔''

و دور الله المراخيال ہے، آپ واقعی ہی ان رستوں ہے آگاہ مبیں ہیں۔'' اس نے بیٹی کی آنکھوں میں جما تکتے ہوئے کہا۔

'' بھے یہ جگہ بہت پند ہے اور اکثر تن تنہا اور دور دور تک سفر کرتی ہوں۔''اس نے عشارم کی بات کارخ بلٹتے ہوئے کہا۔ ک

"اس تنهائی کی کوئی خاص مجد" اس نے بدا۔

''انسان جب خود ہے اپنی زندگی چلاتا ہے تو بعض تبدیلیاں ناگز ریہوتی ہیں۔'' اس کا چرہ تن گیا،اس کے تصور میں ارسلان عالم آگیا۔

اس دنیا کامعترنام،اس کاسگاتایا زاد،اس کاشور،وهاس دنت ذبن کو برتم کے بوجھ سے آزاد رکھنا چاہتی تھی تبھی اس نے جواب کول کرتے ہوئے بردی خوبصورتی سے عام سے موضوع پر بات، شروع کردی۔

''یقیں کریں اینے ملک کے بہت سے حصوں کوہم دنیا کے کئی خوبصورت ترین جھے کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔'' کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔'' ''یہ حقیقت ہے۔''

عشارم ادھرادھرد مکھر ہاتھا،اس کی آنکھوں کورنگین چشمے نے چھیا رکھا تھا ادر پیٹی کواس کی

مامنام حيا 149 فرورى2017

مريم ماه منير

اور تریب پڑی پر بیٹیکل کھول کر اس میں فزکس ڈرائنگ بنانے کا سوچنے گئی، ابھی وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ بھی نہ پہنا تھی تھی کہ افتقار صاحب کے لان میں تھیلی جانے والی کرکٹ پر جو شارٹ گئی تو بال سیرھی اس کی گود میں تھلی پر بیٹیکل پر لینڈ کی۔ بال سیرھی اس کی گود میں تھلی پر بیٹیکل پر لینڈ کی۔ حصا

کرین کرکٹ بال اب بیرس پر اچھل کود کرتی رینگتی ایک جانب جا کر دک گئی، تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے غصر آنا لازی امر تھا، اس کے پیروں کو تکی تو سر پر بھی۔

''ان لڑکوں کوسکون نہیں ہے۔'' آن واحد میں وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ٹیرس کے جنگلے کے پچھلے آ دھے گھنٹے سے وہ ٹیرس پر کتابوں
میں سردیے بیٹی تھی۔
اپ سانے کھلی کتابوں میں ذہن لگانے
کی کوشش میں مشکل ناکام ہوئی جارہی تھی پڑھاتو
وہ پچھلے دو گھنٹے سے رہی تھی اور بڑے سکون سے
وہ کل کے فزکس ٹمیٹ کی تیاری میں مشغول تھی،
اکیڈی کلاس میں آج کل ٹیسٹوں پر زور تھا، کین
اکیڈی کلاس میں آج کل ٹیسٹوں پر زور تھا، کین
پچھلے آ دھے گھنٹے سے ساتھ کے گھر سے اٹھے شور
فیاس کا ذہن پڑھائی سے ہٹار کھا تھا۔
فیاس کا ذہن پڑھائی سے ہٹار کھا تھا۔
افتخار صاحب کے گھر کے لان میں پانچ
لاکوں نے کرکٹ کا میدان بنایا ہوا تھا۔
افتخار صاحب کے گھر کے لان میں پانچ

مكمل ناول

# Downloaded From Paksociety.com

WWW.PAI(SUCIETYMOM

# WWW TELL REDGE ENGINEERING



"او بھلا بڑھائی آپ نہ کریں، تو اس میں ہارا کیا تصورے' ان سب سے قدرے دور کھڑا ہادی جو ابھی تک خاموتی سے صورت حال کا جائزہ لےرہا تھا بکڑے حالات و مکھ کر بولے بنا -6-012

"ابخود بى دېكىلىپ،آپكا دل پۇھاكى كوميس جاه ربا اورجم سے پيس مارنے كو جاه ربا ے، ای لئے آپ جمیں ماری بال بھی واپس نہیں کر رہیں، یہ تو سراس '' سب سے بوے بھائی کی حمایت یا کر فیصل بھی شیر ہوا۔

''برتمیز، میرا دل کر رہا ہے تم تکموں سے کپیں لڑانے کو۔''عروسہ کا نس نہیں چل رہا تھا كروه نبيل كے ہاتھ ميں پكڑے بيك سے يقل

してっしてのご

'ہال تو اور کیا، اس وقت تمام موقع محل کا جائزه ليا جائے تو حقوق وشوام سے كنفرم ہے۔" امرار جواباً بولا\_

''ثم لوگوں کی ایس کی تیسی۔''عروسہ غصے مي جرى دانت پيل كريولي\_

"ایک توچوری اوراد پرسے سیندزوری-"انجمي ديمني مول تم لوكول كو-" وه وهملي آميز ليج مل چرے يہ باتھ پيرتے ہوئے

"آلی اب جانے بھی دیں، کب سے تو و مله ربی میں جمیں، بس آپ جمیں جاری بال واپس کریں، اکلوتی بال ہے اور ہمیں کھیلنا ہے ابھی۔'' نبیل جواپی بیننگ رک جانے پر ناخوش

"بال دين بيري جوتى-" كية ساتھ بی وہ پٹی اور ٹیرس سے غائب ہو گئی، ا گلے چند محول میں وہ گھرے گیراج میں نمودار ہوئی اور محرین کیٹ کراس کر کے چندی کھوں میں افتار "عروسه آلی، ماری بال-" عروسه کی جھلک نظرا تے ہی فیصل نے نعرہ لگایا۔ ' تم لوگول کواس بھری دو پہر میں چین مہیں ' ہے۔"وہ اکتاب سے بولی۔ " بم نے کیا کیا آئی؟" حد درجه معصومیت

ے امرار پولا۔ " كوچهوكيانبيس كيا-" اسراركى بات س كر

عروسه كى نا كوارى كا كراف يجهمز بدبلند موا\_ "عروسه آني جم تو اپنا تھيل رہے ہيں۔" قربان جاؤں اس لا ملمی پر۔ ''میں پڑھ نہیں یا رہی کل ثمیث ہے۔''

عروسه كاانداز بنوزتها\_

"نويرتو آپ كاميريك بي آپ كونائم پر ير هنا جائي تفاي اسرار نے بے لاگ تبره كيا، بلكه ساته ميس مشوره تفوكا

" إل نا، اسرار تفيك كهدو باعي، الرثائم ي ر مائی کریس تو ایک ون پہلے آپ کو پریشائی مہیں ہوتی۔'' فیصل اس کی بات کی تائید میں

جی آئی، ہرمرتبات ہمیں الزام دے کر ا می سے ڈانٹ پڑوائیں ہیں ،اس مرتبہ تو آپ کی علقی ہے۔'' قریب کھڑے بیٹ ہاتھ میں پکڑے نیل نے بھی انٹری دی۔

" إلكل، بالهميس واپس ديس اورآب ايل یر هانی کریں ، بعد میں پھرامی کو میلین کریں گئی لہ ہم نے آپ کا قیمی ٹائم ویٹ کیا ہے۔ وكث كے قريب كورے حيب نے وكث الحال كر بوايس ابرات كيا-

"م لوگ نه خود پڑھتے ہو نه دوسروں کو يرف ديت مو"عروساك يرها كر مدورد ا کتابٹ سے یولی۔

المام شنا 2017 شرورى2017

" تم لوگول کے ہوتے ہوئے میراسکون سے ير حالى كرنے كاخواب خواب بى رے كا۔ وہ ہنوز انداز میں چلتے ہوئے بولی۔ "پلیز آیی مسئله فتم کریں، بال واپس كرين، مارا المم ويب مور باب-" تيزى ب قدم افعاتے اسراراس کے سامنے آیا کہ عروسہ کو اپنے قدم روکنے پڑے۔ ''کیوںتم نے پاکستان کی ٹمیٹ کرکٹ ٹیم میں انٹر ہونا ہے۔ ''آئی!'' اسرار نے قدر سے محورا۔ " و اور او میں بال کر او کرنا ہے اور او مومیرے "و فر آئیں کوں ہیں مارے گر۔" امرارجرح كاندازي بولا\_ "تم سب کی میلین کرنے۔" وہ جوایا آ تکھیں منکا کر ہاتھ میں پکڑی بال ان دونوں کی تكامول كے سامنے ليراكر يولي-" حالانکداس مرتبه علطی آپ کی ہے، ہم نے آپ کو چھیس کہاء آپ نے بی ماری بال پر قضر جمايا مواب-"اسرار بولا\_ ''وہ بھی ناحق۔'' فیصل نے لقمہ دیا۔ " كدهر بين الكل؟" انداز خالصةا وممكى آمیز تھا۔ '' آفس میں۔''جواب آیا۔ مار مار " آني!" الكاسوال تفا\_ "ابآب مين دهملي د دري بين" "خانی و منگی نہیں ہے بھے۔" عروسے نے أتكهيل مفكاتي بوت كها\_ " جا رہی ہوں آئی کے پاس، ابھی تم لوگول کی تقرد کلاس کرکٹ بند نه خروائی تو نام بدل دينا-" "اتى چىونى كى بات يركون دم بدل رى 2017

صاحب کے گیراج میں داخل ہوئی۔ ''ارے آئی، آپ کو اس تکلیف کی کیا ضرورت می، جو بہاں ممیں بال واپس کرنے چلی آئیں وہیں ٹیرس سے اچھال دینیں ہم کیج کر ليتے " فيصل اسے آتاد كي كرفدرے بنا تھا۔ "میرا دل کررہاہ،ای بیٹ سےتم سب ک مرمت کردول۔"جواباوہ دھم دھم کرتی آگے بوهی۔ "جمیں تو کھی ہواء سب باڈی پارٹس "اسار زلقر ا بی سی حالت میں موجود ہیں۔" اسرار نے لقمہ دیا اس کے اٹھتے قدم رکے۔ ''سوائے دماغی عقل کے۔'' عروسہ نے آدھاادھورا جملہ کمل کرنے کی کوشش کی۔ "و و او آپ کی بھی پوری کی پوری ہے۔" حيب كى بات يروه بورے وجودسميت اس كى جانب کھوی اور ماتھے پر تیوری چڑھاتے ہولی۔ ''کیا بکواس گی ہے؟'' ''بکواس مہیں حقیقت ہے۔'' اسرا " بیس تم لوگول کاسر بھاڑ دونگی ۔ "عروسہ کی برداشت كى حدمى\_ ''پہلے فیصلہ کرلیں ،سر پھاڑنا یا پھر مرمت كرنى ہے۔"فيصل جوابابولا۔ " من اوك ايس مبيل مانو ك، ابهي محالي كرواني مول مي -"اس فيصل كى بات س كر اندر کی جانب قدم برهائے۔ " پہلے مرمت سے سر پھاڑنے تک معاملہ تھا، اب محکانی کروانے پر تیار ہو لئیں۔" اسرار اس کے چھے لیا۔ کے چینے کیا۔ ''آئی ہماری بال واپس کریں، ہم تھلیں اور آپ بھی جا کرسکون سے پر حالی کریں۔" فصل بخى اس كحقدم يرقدم ركف اندريوها

میں ، ہم فسٹ یا پھر سکینڈ کلاس کرکٹ کھیل کیتے نے اسرار کو ڈیٹا اور ساتھ ہی ہاتھ سے بازو پر ہیں۔"مکون سے جواب آیا۔ "د کیے کیں امی، شدت پندی، خود آپ کی "تم ایسنیں مانو گیے۔" نظروں کے سامنے ہے، ہمیں تشدد کا نشانہ بتایا جا "عروسة ألى ب-" كن سے زليخا بيكم كى ر باے اورآ پ کو پر وا مبیں۔"اسرار مصنوعی انداز آواز سانی دی۔ " آئی بی نہیں آ چی ہوں، بہت تخت غصے ين اينابازوسيلاتے موتے بولا۔ "جم اولاد بيس آپ كى-" احتاج بلند موا میں ہوں۔"زلیخا بیکم کی چن سے آئی آواز بروہ تھا، فیصل نے شکوہ کنال نظروں سے زینا بیگم کو سيدها کن بيں چلي آئي۔ ''وواتو دیکھائی دے رہاہے۔''عروسہ کے · الخت جگر\_"اسرار بولا\_ ہاتھ میں بکڑی بال اور چبرے پر غصے کی رمش "اور یہ میری بیٹی ہے۔" زلیخا بیکم نے د کھروہ پولیں۔ "اور سيم دونول يبال كياكر ري مو، دونوں کوایک ہی جملہ میں مشتر کہ جواب دیا۔ " " کی تونہیں ہے آپ کی۔ "اسرار کو یا ہوا۔ كول آئے ہوميرے يحيے؟"عروسے يعل د دسکوں سے بھی بو ھاکر ہیں۔" زلیخا بیکم کی اوراسرارکو کن میں داخل ہوتے و کھ کر بولا۔ "ايني بال ليني-"سيدها جواب آيا تها-تگاہوں اور کیج بیل عروسہ کے لئے محبت تھی۔ "دنیا کو بیول کی بیدائش پر فخر ہوتا ہے اور "ای ماری بال آئی کے پاس ہے واپس مدہارے ماں باب كها الحيس بنى كى خوائش نے نہیں کررہیں۔ "فیصل نے مدد طلب تگاہوں سے اليا الجهايا كهم يأج لائن من علي آئ أيك زليخا بيكم كوديكها به " فيامت تك نبيل كرونگى\_" جواب عروس بنی کے شوق میں " فیصل اب تک ہونے والی اس بحث سے اکتا گیا تھا۔ '' کتنے بدنمیز ہو گئے ہو، کچھ ماں کا لحاظ ہی اتو پھر قیامت سمجھ لیں آج ہی ہے۔" اسرارسلیب برا چک کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ كراو\_" زليخا بيكم نے بے ساختہ فيصل كو كھر كا '' پھر تنگ ٽيا ہے آئي کو۔'' زليخا بيگم نے چچ جواب مين وه بسار "جي آنڻي جي، يهي تو ميس آپ کو ڪينے کي ہلاتے ہوئے دونوں کودیکھا۔ کوشش کرری ہوں کہآپ کے لخت جگرآپ کے ''ہاری مجال امی، جوآپ کی چہیتی کو تنگ ہاتھوں سے تکلنے کی کوشش میں ہیں، ذراانکل جی محوالرث كريں پچھان كى طنابيس كسيں، آج دور نەصرف تىك كيا بى بىكد تيايا بھى ہے۔" اندیکی سے کام لیں کیس تو آئدہ آئے والے عروسه، زلیخا بیم کی جانب و میصتے ہوئے شکایی وقت میں میری اس برونت تفیحت پر مجھے م لے لیں ای محض الزام ہے، حقیقت دعائيں ديں كيں۔"عروسہ نے جلتى يرتيل كا كام كرنا جابا-والتم يبال سے جاتے ہويا پھر۔"عرور عام سادہ سے کچے میں کے جملے ہرسز 154 927

کہیں بال دیں۔'' ''وہ میں بیں دول گی۔''جواب میں عروس افخارنے اے محراتے ہوئے دیکھا اور پھرا گلے بى كمح ايك إنجاني سي سوچ پر وه خود اين جكه نے فعی میں سر ہلایا۔ ساکت رہ کئی تھیں، سادی بھرے کیج میں کے " بيدهاند كى ب-"اسرارن احتجاج بلند عروسہ کے الفاظ نے انہیں سوچ کا ایک نیا رستہ دکھایا تھا، ای مرتبہ اتھیں نے چو کھے پر رکھے "ايا بو پراياي سي-"اس كابات قورے میں بھی ہلا کر ڈھکن دیا، برنر بند کیا اور مڑ كرعروسه كود مي يخياليس، ملك كالالي كرت اورسفيد کے جواب میں اسرار نے نبیل کو دیکھا، نبیل نے أتكهول بى أتكهول مين اسے اشاره كيا۔ شلوار میں گا بی ممل کا کلف لگا دو پیہ جس کے چاروں کیناروں پرسفید رنگ کی شش کی باریک ''اورآپ کیا پکا رہی ہیں۔'' عردسہ، زلیخا بيكم كي جانب مزى-لیس می می ورد کے سرایے پر نگاہ بڑتے " چكن تورمه، بلكه بن چكا ب،روني والول ہوئے ان کی نظروں کا انداز بدلا تھا، فسٹ ائیر تمہارے لئے کھا کر جاؤ۔'' جوایا زلیخا بیکم بولی میں پر عتی عروب اس عام سے سرایے میں ان تھیں نبیل کا اشارہ یا کراسرارسلیب پر چھلانگ کے ذہن میں بہت سی نئی سوچوں کو جگہ دے گئی پیھے گیا۔ ' دخبیں بھوک نہیں ہے کھا کرآئی ہوں۔'' " کیا سوچ رہی ہیں، کیا فیصلہ کیا آپ "اچھا یہ لے لو۔" زیخا بیکم نے پتیلی کا نے۔ 'عروسہ انہیں اپنی جانب پرسوچ انداز میں وصکن اتار کر چے سے چکن لیگ پین پلیث میں و کھتایا کر بولی۔ ر ہوں۔ میں نے نیملہ....،'' زلیخا بیم جیے اپی ر کھ کراس کی جانب بو حائی جے تھامنے اور کھانے کے لئے اس نے سلیب پر بال رکھی پھر دہیں سامنے فیک لگا کر ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑے سوچ سے چونکی تھیں۔ "جي، اي بات بين بي كي آب كو بچه كرنا موكا-"عروسه في اين كم الفاظ يرزور کھاتے گی۔ دیے ہوئے کہا۔ ''تم دونوں کیوں میبیں کھڑے ہواور آ ٹی پلیز آب ان سب کا پھر کریں۔'' ''کوئی بات نہیں تم آرام ہے کھاؤ، " بحصر كم موكا ، مركيا؟" ابحى بوري طرح ے زلیخا بیگم سوچ کی دنیا ہے باہر تبیں آئی تھیں۔ " آئی جی! میں کتنی در سے بہاں پریشان تمبارے انکل شام میں آتے ہیں تو میں انہیں کہد کھڑی ہوں اور آپ ہو چھر ہی ہیں جیسے آپ کو کران کی کرکٹ بند کرواتی ہوں ہتم پریشان مہیں ہو، اب حمہیں تک نہیں کریں گے ۔ ' زیخا بیکم کچهام بی نبیس " وه یکدم بی کیج میس ناراصلی اسے دلا سردی بولیں۔ " آپ کہتی ہیں تو یقین کر لیتی ہوں ، اس "تم پریشان مبیں ہو، میں کہددوں گی سب كو تهبين اب تك نبين كرين كي " زليخا بيكم کے باوجود مجھے علم ہے کہ بیآپ کی اولاد ہیں، جے ہوش میں آس آب ان کوبی فیور کریں گی۔ "وہ مزے سے لیگ ''جی ....نہیں کریں گے تک لیکن آبی کو پیں کھاتی ہوئی بولی، وہ کھانے میں اس قدر

2017 5 9 20 155

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



آرام ے بیٹر کیس مارتے ہیں۔" " السكون سے بیٹ كرشام كى جائے ہیں، ویسے بھی افتار انکل کے سپوت مجھی پیھیتے ایک ہفتے سے سدھرے ہوئے ہیں، ورندان ک بحرى دوپہر سے محے شام تک لان میں میلی جانے والی کرکٹ کے عل غباڑے سے میں خاصى تك تحى\_" " بجو مہیں ان یا نجوں سے نجانے کون سے جنم کی وشنی ہے۔ "تم بی ان کی سب سے بوی جاتی ہو۔" عروسة جرت عاجرواحكا "جو ي بات كهول حميس بري كل كرتم بعي مجھی بھی کچھ زیادہ سے کر جاتی ہو۔" فاطمہ صاف کوئی سے بولی۔ " مين زياده كرجاتي بون، بين؟" آتكھون میں جرت لئے وہ انقی سے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے اولی۔ "ہاں ہم جمعی میری جگہ پر کمٹری ہوکرسوچو توحمہیں میری بات کی جائی پر یفین آئے۔'' ''سچائی کی علمبردار پہلے تچی سے بناؤ کہ مجھے ایک ہفتے سے سکون ہے نا افتار ہاؤس میں، مانى مونا ميرى بات يا پر ''ہوں بہت خاموثی ہے۔'' اس مرتبہ فاطمه كالبجددهيما تقار " خاموشی نہیں ، سکون اور اس دن میری پر میٹیکل کانی کی در گت کے نتیجے میں ہی یقینا افتخار انكل نے ان سب كى دركت بنائى ہے جيمى " چاردن پہلے ہادی بھائی کے دائیں ہاتھ کا فرینج ہوا ہے۔"فاطمہ نے اطلاع دی۔ "كيا؟"وه جرت سے چوتل-"الل-"فاطمه في الي بات كى تائيد كى

مشغول ہوگئ تھی کہ سلیب پر پڑی بال ذہن ہے "ابے عروب، ادھر بدیا کول ہیں جہیں ہروقت میم ستائے رہتا ہے کہ بیمیرے سوتیلے ہیں سکی تو تم دونوں جہنیں ہومیری۔' "ارے ....ارے ....ارے "امرار جو ملے بی بال اعلے کے موڈ میں تھا، عروسہ کا دھیان تنت و کھ کرنبیل کی آتھوں کے اشارے میں، الحیل کر بال اچکی اور کن سے دونوں ہی تیزی ے باہر بھا گے، بیسب کاروائی دیکھ کر جہاں عروسه كامنه بناويين زليخا بيكم زيرلب مسكراتين \*\* ا یک ہفتہ گزرنے کوآیا تھالیکن اس دن کے بعد پھر افتار ہاؤس کے لان میں کوئی کرکٹ چج تہیں ہوا تھا، ملے دو دن تو عروسہ نے سکون کا سانس لیا تھا، وہ خود مھی ٹیسٹوں کی تیاری میں معروف رہی تھی کہاس کا ذہن پر حالی کے علاوہ مجر بھی سوچنے کے موڈ میں مبیل تھا، تیسرے دن وہ اینے ہے دو سال چیونی فاطمہ کے ساتھ شام ک جائے پینے میرس پر جلی آئی۔ ''فاطمہ! ای کوبھی یہیں بلالو۔''موسم خاصا خوشکوار تھا، جاتی سردیوں کی شام میں ماحول کی کی جیسی رضیمی رضیمی سردی میں ماحول خاصا خوشکواریت لئے ہوئے تھا، دیے قدموں چلتی ہوا نے موسم کومز بدچارچا ندلگادیے تھے۔ "ائی پکوڑے بناری ہیں۔" ''فغاستک،مزا آگیا پھرتو۔'' "" تم رکو میسی میں ای کے پاس کچن میں جا رى بول ـ "مين بھي چلول تبهار بےساتھے"

'' جہیں آئی کیوڑے بنا چکی ہوگی ، انہیں بھی این ساتھ میں لے آئی ہوں، مزا آئے گا، تینو

مد م حدا 156 فرور 2017

''عروسہ آئی آ رہی ہیں، تیزگام سے بھی تیز،لگنا ہے کہ پھرکوئی ہم سے ان کی شان میں گنتاخی ہوئی ہے۔''مین ہال میں صوفوں اور فرش پرڈیمیا جمائے بھائیوں کو اطلاع کرتے ساتھ ہی اس نے مزیدا ظہار خیال کیا۔

"اس مرتبہ تو ہماری جانب سے بالکل خاموثی ہے۔" صوفے پر نیم دراز حیب نے قدرے سیدھے ہوکر بیٹھتے ہوئے قیاس آرائی

'' کچھ تو ہے جس کی خاطروہ اتن تیز رفاری سے ہمارے گھر میں انٹری لے چکی ہیں۔'' فیصل جو نرش پر بچھے قالین پر دراز چہرے پر کشن لئے ہوئے تھا، وہ بھی اظہار خیال کئے بنانہ رہ سکا۔

'' پتہ چل جائے گا۔'' ہادی بولا، جو دائیں ہاتھ پر پلستر چڑھائے ہوئے صوفے پر چپس بحرا ہاؤل لئے سامنے بعثا تھا۔

باؤل کئے سامنے بیٹا تھا۔ "ای ہونگیں تو پہتہ چلے گا، ساری کمپلینیں اور درخواسیں تو ای کے گوش گزار ہوئیں ہیں اور ای ایمی بازار کئی ہوئی ہیں۔" قریب بیٹے فیمل نے باؤل سے ہاتھ بڑھا کرچیں اٹھایا اور منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔

" آئی .....آئی جی کہاں ہیں آپ " مین ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوئی عروسہ یولی۔

" تیور تو خطرناک بیں ہادی بھائی آپ جانیں،آپ کا کام،ہم تو چلے ویے بھی ابھی ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے عروسہ آپی کی ڈانٹ کھانے کو۔"عروسہ کے تیور جانچتے ہوئے اسرار بولا اور پھرا گلے ہی کمے دہ ہال سے نو دو گیارہ تھے۔ "ارے " ارے ایس ہال سے نکلتے و کھے کر '' کیسے؟''عروسہ کا اگا سوال فطری تھا۔ ''ایکسیڈنٹ ہوا تھا کا کج سے واپسی پر۔'' ''ایکسیڈنٹ کیسے؟'' '' جھے زیادہ تو پہنیس، لیکن شاید موٹر ہا تک سامنے سے آئی ویکن سے فکرا گئی۔'' سامنے کیوں نہیں بتایا۔'' عروسہ نے شکوہ کیا۔

ی در تم نیسٹوں میں بری تھی پھرامی اور آئی نے بھی جھے منع کیا تھا بتانے سے اور ویسے بھی تم بانچوں سے پہلے ہی تنگ ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا بانچوں سے پہلے ہی تنگ ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا

''کہاں جارہی ہو،امی پہیں آرہی ہیں۔'' اسے قدم بڑھاتے دیکھ کرفاطمہ نے پوچھا۔ ''میں آنٹی کی طرف جارہی ہوں، ہادی کا پوچھ آؤں، آنٹی بھی نجانے دل میں کیا پچھ سوچتی

''دہمیں سوج رہی ہولیں، اب تم یہ بات

الکر پریٹان نہ ہوجانا، انہوں نے خود بی منع کیا

قالمہیں بتانے ہے۔' کیکن عرصیاں الرکئی۔

'' پیلا کی بھی نا، بل میں تولہ، بل میں ہاشہ سیوتوں کی جانی ہو اور بھی ان کی ذرای سیوتوں کی جانی دئین ہو اور بھی ان کی ذرای چوٹ بھی برداشت نہیں ہو پاتی۔' زلیخا بیگم اور کھی ای عرصہ کی خاص حد تک انڈر اسٹینڈ بگ تھی ای عرصہ کی خاص حد تک انڈر اسٹینڈ بگ تھی ای کے ایک بیٹر نے کا تھا، استے دن ہے ای زلیخا بیگم کا خیال ستانے لگا تھا، استے دن سے ای زلیخا بیگم کا خیال ستانے لگا تھا، استے دن سے ای فیل کی وجہ بتانی تو چلنا لیکن اب بچونیشن مختلف تھی۔

کی وجہ بتانی تو چلنا لیکن اب بچونیشن مختلف تھی۔

کی وجہ بتانی تو چلنا لیکن اب بچونیشن مختلف تھی۔

کی وجہ بتانی تو چلنا لیکن اب بچونیشن مختلف تھی۔

کی وجہ بتانی تو چلنا لیکن اب بچونیشن مختلف تھی۔

مین ہال کے شخصے سے باہر سے اندر داخل ہوتی عروسہ پر جونی اسرار کی نظر پردی، اعلان

ماسات حدا 157 عرور 2017

'' ہوں، پنہ چلا مجھے انجمی، کہ کوئی کارنامہ سرانجام دیا،جس کے نتیج میں میتمغہ جرأت ملا ے۔"وہ سرسری انداز میں ہاتھ پر چڑھے باسٹر كى جانب اشاره كرتے ہوئے بولى، حالانكدوه بال میں انٹر ہوتے ہی بادی کو اور اس کے دائیں ہاتھ پر چڑھے بلاسٹر کود میں چکی تھی۔ "اجھاے، اللي مرتبہ كے لئے سبق ملاہ، آئده احتياط سے جلانا۔ "اي پوچيت بين يمار كاحال-"اسمرت بادی یو لے بنا شدہ سکا۔ "كب ارزنا ب بلستر" سيدها دونوك ''ابھی دو ہفتے ہیں۔'' جواب مبیل نے دیا۔ "ہوں لیعن کرکٹ کی طرف سے راوی چین بی چین ہے۔ " دو دونوں ہاتھ ہوا میں لبراتے ہوئے مراتی۔ "تم ماری کرکٹ سے اتی محک کیوں مو؟" إدى يوجه مناتيس ره سكا-" صرف میں ہی مہیں پورامحکہ تم یا نچوں کی كركث سے بے زار بے۔" وہ جوایا كرے کھڑے بولی۔ "اب ایی بری بھی کرکٹ نہیں کھیلتے اچھی خاصی شارش متی ہیں۔ "بادی بولا۔ ''تمہاری انہی شارتس کی بدولت جو محلے داروں کے گھروں کی مھنٹی بال کیتے کے بہانے بجاتے ہووقت بےوقت ،اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟"اجرواچکاتے عروسہ بولی۔

رائے ہے: اجرواچھ کے روسہ بوں۔
''مرکٹ تھیلیں گے تو شارٹس تو تگیں
گئیں۔'' نبیل نے جواب دیا۔ ''شارٹس لگیں گئی تو کھڑ کیوں کے شیشے بھی ''شارٹس لگیں گئی تو کھڑ کیوں کے شیشے بھی ٹو شنے کے جانس ہیں۔''عروسہ کا لیجہ ہنوز تھا۔ ''سلام آئی!''حیب نے سلام جھاڑا۔ ''وعلیم السلام، ہیں حبیب اتی تمیز، اتی تہذیب '' قالین پر لیٹا حبیب اب تک اٹھ کر ہیٹھ چکا تھا، چہرے پر رکھاکشن اب اس کی کمر کے پیچھے تھا۔ ''دوس مصر میں بھی '' یور ا

" برقی آپ کی صحبت کا اثر ہے۔" وہ شرارتی نداز میں مسکرایا۔

"کیابات ہے جناب، جو بھی ہے تبدیلی تو اچھی جانب نشاندہی کررہے ہے، چلواچھا ہے۔" جواباوہ بھی خوشد کی سے مسکرائی۔

"أنى كبال بير؟" اس في الكا سوال

والی میں میں میاز ارکئی ہیں بس آنے والی ہیں۔ "جواب ہادی نے دیا۔ میں۔ "جواب ہادی نے دیا۔ "" تو میلے کیوں نہیں بتایا؟" عروسہ نے

ہادی سے پوچھنے کی بجائے صیب کود یکھا۔ ہادی سے پوچھنے کی بجائے صیب کود یکھا۔ ''آپ نے پوچھا ہی نہیں۔'' حیب

صاف گوئی سے بولا۔ ''میں نے آنٹی کو آواز تو دی تھی۔'' وہ جیران ہوئی۔

یرون بول در در منظمی الیکن پوچهانهیں تھا۔"اس مرتبہ جواب دینے والانبیل تھا۔

" " اچھا ٹھیک ہے۔" یہ کہتے ساتھ ہی وہ

مڑی۔ ''کہاں چلیں۔'' ہادی اس مڑتے و کھے کر

برلات . "محر، آنی آئیس گئیں تو انہیں بتا دینا، میں آنی کا پوچھنے آئی تھی۔" میں آنی کا پوچھنے آئی تھی۔"

'' بیارگا حال بھی پوچھ لیں آئی۔'' نبیل جو ایک کے بعد ایک جیس منہ میں ڈالے جا رہا تھا ہادی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شرادت ہے

مامنام حنا 158 فرورى2017

جواب دیناد کی کروه بولا، کین اب کی مرتبده گر چپکالباده اوژه چی تھیں۔ "امی ..... پلیز ..... امی ایسے تو نہ کریں، میں کیا کروں ایبا جو آپ کا غصر ختم ہو۔" اس مرتبده ه قدر سے رو ہائیا تھا۔ "اپن دل سے پوچھو۔" مختمر الفاظ میں انہوں نے اسے دیکھتے جواب دیا۔ "میں تو خود کنفیوڑ ہوں، اگلی مرتبہ احتیاط

بہرسے بسے رہے ہوا ہوں۔ '' بین تو خود کنفیوڑ ہوں، اگلی مرتبہ احتیاط سے چلاؤں گا موٹر بائیک۔'' وہ ہونٹ بھنچے مسکراتے ہوئے انہیں رام کرنے کی خاطر بولا۔ ''بات صرف موٹر بائیک کے احتیاط سے چلانے کی نہیں ہے۔''

'' کہی تو ہو مجدرہا ہوں، کہ اتنا تو جھے بھی معلوم ہے کہ بات صرف اتن سی نہیں۔'' جواب میں وہ کان تھجاتے ہوئے ان کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔

"" من زندگی کوچی احتیاط سے ڈیل کرناسکھو ہادی ہتم میری سب سے بڑی اولاد ہو جھےتم سے بہت امیدیں جیں ، تنہارا زندگی کی جانب رویہ بہت لاپرواہ ہے، جھے پہلے اتن فکرنہیں تھی اب بہت رہے گئی ہے۔"

بہت رہنے گئی ہے۔''
''اب بیٹے بٹھائے کیوں فکر ہونے گئی،
کہیں عروسہ میڈم نے تو پھر کوئی شکایت نہیں کر
دی، کل آپ کے بازار جانے کے بعد آئی تھی
مہاں۔'' ان کی بات من کر ہادی کی سوچ کی
اڑان عروسہ پرآ کر بیٹھی۔

''بال میں آج منے گئی ہان کی طرف اس نے بچھے کل آئی تھی مجھ سے ملنے۔'' ''اب کیا کہہ دیا امی اس نے میرے بارے میں۔'' وہ زج ہوکر بولا۔ ''تہارے بارے میں کیا کہنا ہے۔'' الٹا

"تمہارے ہارے میں کیا کہنا ہے۔" النا سوال ہادی سے کیا، جواب میں مادی خاموش ''افتیم سب سے بحث ہے کار ہے، میں چلی آئی آئیں تو اہیں بنا دینا۔'' وہ بحث طویل ہوتے دیکھ کرقدر سے الجھتے ہوئے ہوئی۔ ''اورتم بھی چلومیر سے ساتھ، پہلے یہ پانچ کم ہیں جو چھٹے تم ان میں اپنا حصہ ڈالنے آئے ہو۔'' ذیثان کو اسرار کے ساتھ ہال میں داخل ہوتے دیکھ کروہ ہوئی۔

" بجو پليز آپ جائيں بيس آ جاؤں گا۔" وه

منمنایا۔ ''منجردار جو چوں جراں کی نہیں تو ابو کو شکایت کروگی۔'' جواب اس نے آگے بڑھ کر ذیثان کا ہاتھ مضوطی سے پکڑا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کی جانب بڑھی۔ ''آپ کا دھمکی اشائل کمپلین سے شروع ہو

"آپ کا دھمکی اسائل کمپلین سے شروع ہو کر کمپلین پر فتم ہوتا ہے۔ "فیشان سیح معنوں میں زچ ہوا تھا، اس کی بات سکر بے ساختہ ہی عروسہ کے ہونوں پر مسکراہٹ ابھری جے اس نے چرے موڈ کر ذیشان سے چھپایا۔

"ای ایک کپ چائے کے گی۔" دہ زلیخا بیکم کوڈھویڈتا کچن میں چلا آیا،اس وقت اسے ان سے بات کرنے کو بہانہ چاہیے تھاسو وہ بولا۔ "آپ کی ناراضگی کیے ختم ہوگی؟" آبیں خاموثی سے کپ میں چائے ڈالٹا دیکھ کروہ بولا، اس کے ایکٹیڈن ہونے کے بعد سے اب تک وہ خاموش کی تھیں۔ دہ خاموش کی تھیں۔

منت بھرے کیج میں بولا۔ ''تم نے چائے کا پوچھا تو مل جائے گی۔'' برنرآن کرکے کٹیلی چولھے پرر کھتے دہ بولیں۔ ''میں نے ناراضگی کے ختم ہونے کا بھی پوچھا ہے۔'' جیپ ٹوٹی خدا خدا کرکے، انہیں

ماعنام حسا 159 فرورى2017

ہے، وہ آپ کے ساتھ ہو تو نگائے رکھٹا آپ کو اپنی بالوں میں۔" ہادی نے اپنے طور پر قیاس آرائی کی۔

دونہیں ایسا بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہے ہی دل میں خیال رہا کہتم سب کی ایک بہن ہوتی تو پیگھر بھی گھر لگتا، سامنے رشید صاحب کے گھر جاؤ تو سلیقہ سکون ہے ان کے گھر۔''

"ایبا کرتے ہیں کہ ہم پانچوں بھی سلقہ شعار بیٹے ہو جاتے ہیں، آپ ہاری میڈم بن جا کیں، سلائی کڑھائی سکول کھوئی، ہم بھی آپ کے دوراپخ شید رے جگر کے دوراپخ شید رے جگر کی بھی چھٹی کر دیے، ایبا کریں اپنے سلائی سکول کا نام سلیقہ شعار بیٹے رکھ دیں، اس سے نہ مکول کا نام سلیقہ شعار بیٹے سلیقہ شعاری سیسی کے بلکہ سکول داخلہ کیں کے بیٹے سلیقہ شعاری سکول داخلہ کیں گے، آپ بیٹوں کوسلیقہ شعاری سکھائے گا ابوکوا کا و بھٹے براف یہ کہے کیے بلان ہے۔ "بے ہوگا کھر بیٹے پرافٹ، کہے کیے بلان ہے۔ "بے ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی در ایک کی شرارت کی رگ چرکی تو زلیخا ساختہ ہی ہادی کی شرارت کی دورا ہے۔

"م بادی زندگی کوسیریس کب لو مے "وه

ہادی کی لا پر واہ فطرت سے عاجز تھیں۔ '' آپ کو ہم کس اینگل سے بگڑے لگتے ہیں ، اور وہ کون سا انیکل ہے جس سے آپ کو رشید صاحب کی ہٹیاں سلجمی دیکھائی دیتی ہیں۔'' وہ ان کی بات بن کرخاصا محفوظ ہوا۔ ا

''تم نہیں سمجھو گے۔'' زلیخا بیکم نے تاسف سے سر ہلایا۔

سے مرجوبی۔ ''پلیز اب بیانہ کئے گا کہ اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی تو تمہیں خودہی سجھ ہوتی۔'' '' کچھ غلط بھی نہیں ہے ہادی۔'' وہ دھیے

WWWEAT

م ادی میں ان کے گھر جاؤں تو جھے اپنے گھر کا سونا پن بہت کھٹکتا ہے۔'' کچھ دیر بعد زلیخا بیکم بولیں، ساتھ میں وہ کپ میں جائے نکال ربی تھیں۔

''گھر کا سونا پن ، خدا کا نام لیں امی ، پانچ بیٹوں کے ساتھ بھی آپ کو اس گھر بیس سونا پن کھٹکتا ہے ، بیہ آپ اپنی عروسہ چہیتی سے پوچیس ، آپ کے پانچوں سپتوں سے کتنا تنگ ہے وہ۔'' ہادی نے چائے کا کپ سلیب سے اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے جواب دیا۔

"اس میں تصورتم لوگوں کانہیں، خدا ایک بٹی دے دیتا تو ہم سب بھائیوں کے رویوں میں بھی تفہراؤ آ جا تا۔ "ہمیشہ کی طرح گھوم پھر کرزلیخا بیگم کی سوئی وہیں پہآ کرائلی جہاں ہمیشہ سے آگلی چلی آ رپی تھی۔

''کسے ہیں آپ دونوں ،لوگ بیٹوں کوفخر کا باعث بچھتے ہیں اور آپ پانچ بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی بیٹی نہ ہونے پر گھر کوسونا کہتے ہیں۔'' ہادی کے بنا نہ رہ سکا۔

''فدائم پانچوں کو زندگی صحت دے میں اوروں کے گھروں میں بیٹیاں دیکھتی ہوں تو میں بیٹیاں دیکھتی ہوں تو میرے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے۔'' ہمیشہ کی حسرت پھران کے ہونٹوں پر الفاظ کی صورت مظہری تھی۔

مہری گا۔ ''یہ آج آپ اکیلی کچن میں لگی ہیں کہاں ہے جگر اپنا۔'' ہادی نے بے ساختہ ہی کچن میں نظریں تھما کر شرفو خانساماں کے بارے میں یوچھا۔

پوچھا۔ '' چھٹی پر گیا ہے، دو دن کی۔'' زلیخا بیکم نے مختصر جواب دیا۔ سے مختصر جواب دیا۔

"ای کئے آپ کوزیادہ سونا پن کھٹک رہا

عاصات فينا 160 سروري 2017

"قارنسلی کیے جانے ہو؟"
"امی ساری دنیا کہتی ہے جن عورتوں کو گھروں سے تکل کر آفس کے رکھے کھانے کا شوق ہوتا ہوتا کی سے اس کے کھروں کا بہت برا حال ہوتا ہے۔"

''ہادی دنیا وہی کہتی ہے جو آئبیں کہنا ہوتا ہے، اپنے مطلب کی خاطر وہ سب کہتے اور کرتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہوتا ہے، لیکن مجھے تہاری سوچ پر واقعی عجیب سامحسوں ہو رہا ہے۔'' صاف دلی سے زلیخا بیگم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

" (چلیں اس کا ایک فائدہ تو ہوا امی۔" وہ شرارت آنکھوں میں لئے بولا۔

"وه كيا؟" انهول في سوال كيا-

''آپ کی جھرے جب تو ٹوئی،اب تو جھے پریشانی شروع ہوگئ تی کہ آپ کی ناراضگی کیے ختم کروں۔''اس مرتبہ ہادی کھل کر سکرایا تو وہ بھی جوایا مسکرا دیں۔

"فی دل سے ناراض نہیں تھی، ماں اپنی اولاد سے بھلا کیے ناراض ہوسکتی ہے، وہ تو وقتی غد تھا"

''اگر ابھی بیرحال تھا تو پھر جس دن دل سے ناراض ہوئیں تو میری جان نکال کے رکھ دس کئیں۔''

''خدانه کرے، فضول باتیں نه کیا کرو، جو منه میں آیا ہے بول دیتے ہو۔'' زلیخا بیگم نے گھر کا تو وہ خوشد لی ہے بنس دیا۔

وہ زمر دبیگم کو ڈھونڈتے ہوئے گھرکی پچیلی طرف چلی آئی، زمرد بیٹم رسیوں پر لکنے دھلے کیڑے اتار کر قریب بڑی بلاشک کی ہاسکٹ ''امی کی جیس کہوں ،آپ نے ہمیں بیٹا ہوکر مجی نہیں بگاڑا جورشید انگل نے اپنی بیٹیوں کوسر چڑھایا ہوا ہے۔''اب بات اگر چل ہی پڑی تھی تو وہ بھی اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا۔ ''ہیں سر چڑھایا ، وہ کیسے؟'' زلیخا بیٹم نے امجروا چکا کراستفہامیہ انداز میں پوچھا۔ ''میں نے سنا ہے موصوفہ برنس الڈمسٹریشن

" میں نے ساہے موصوفہ برنس اید مسریش میں ایم بی اے کرنا چاہیں ہیں۔" میں ایم نی اے کرنا چاہیں ہیں۔" " تو اس میں ایس کون کی خراب بات

"اتنالژ کیوں کو پڑھ کے کرنا بھی کیا ہے، اتنازیادہ پڑھنے کا شوق ہے مہل ایم اے کر کے شادی کریں، ڈگری لے کرکون سے تیر مار لے گی،کرنی تو وہی چولھا چکی ہے۔"

" ادی تم ایباسو سے ہو، عورت ذات کے بارے بیس، میں نے تو جمہیں بیسب نہیں سکھایا، کھلے دل اور ظرف سے پرورش کی ہے، ایسی دقیانوی کی باتیں تو آج تک نہ میں نے اور نہ ہی تمبارے ابو نے تم لوگوں کو سکھائی نہ ہی کیس، بیٹم نے کہاں سے سکھی ہیں؟" وہ ہادی کے نادر خیالات می کرچرت زدہ رہ کئیں۔

"امی ہم او کے صرف محر پر ہی تو نہیں رہے، باہر کی دنیا بھی دیکھتے ہیں۔" ہادی جواباً بولا۔

" باہر کی دنیا صرف آئیس بند کر کے دیکھتے ہو، جواسٹیٹ بینک آف پاکستان اور تو می آسبلی کی سینٹر پرنظر نہیں پڑتی۔ "زلیخا بیٹم کی بات میں دم تھا۔

''ہاں تو آپ تو صرف سامنے کو دیکھتی ہیں جو نظر آ رہا ہے، بھی ان کو قریب سے دیکھیں گھروں کی زندگی جاہ ہے ان کی۔'' بات سے بات نگتی ہی چلی جارتی تھی۔

مامنامد حنا 161 فرور 2017 20

داری آپ پر آئے گی، اینڈ نو مور ڈسکشن آن ٹا پک آگین۔'' اس وقت وقتی طور پر ٹا پک پر ڈسکشن رک گئی گئی لیکن جو نمی عروسہ کے دو ماہ بعد امتحان ختم ہوئے ،مسز افتخار پھر سے ہادی کے حوالے سے عروسہ کارشتہ لئے ان کے گھر میں موجود تھے۔ مادی عروسہ سے دوسال مواقعا، اس سال

ہادی، عروسہ سے دوسال بڑا تھا، ای سال
اس نے ایم بی اے برنس ایڈسٹریش میں داخلہ
لیا تھا جبدع وسد کا ارادہ برنس ایڈسٹریش کرنے
ہائز اسٹڈیز کرنا تھا، کین اس نے میٹرک کے بعد
الیف الیس کی کرکے سائنس کے مضابین کورڈیچ
دی کہ ان کا خیال تھا کہ سائنس پڑھنا ضروری
ہے، اس سے پڑھنے میں محنت کرنے کی عادت
پڑتی ہے، ہادی نے ساتو کے بنانہ رہ سکا تھا۔
پڑتی ہے، ہادی نے ساتو کے بنانہ رہ سکا تھا۔
پڑتی ہے، ہادی نے ساتو کے بنانہ رہ سکا تھا۔
پڑتی ہے، ہادی منطق ہے تہاری۔''

ہے۔'' ''جاہے جتنا بھی پڑھ لو کرنی تو گھر داری ہے۔''

ی ہے۔'' ''تم کس دنیا میں رہتے ہو ہادی۔'' ''حقیقت کی دنیا میں تمہاری طرح ڈائجسٹوں کی خوابوں کی دنیا میں نہیں جیتا۔'' ''تمہاری سوچ بہت عجیب سی ہے۔'' وہ کے بنا ندرہ سکی۔

" بنجیب ی مطلب بہت اُچھی سوچ ہے، آئیڈیل سوچ ہے۔"

''اچھا تو اس آئیڈیل سوچ میں مرد اور عورت کی ڈیفنیشن کیاہے۔'' اس نے اپنی بات کہ کراسے بات کرنے پراکسایا۔

" سوسمبل ، مرد کا کام کمانا اورعورت کا کام

ی پالاے میں ہے سادے سے الفاظ میں

''امی پہیش کیائن رہی ہوں؟'' ''میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا۔'' فاطمہ کی میمض کو ہاسکٹ میں رکھتے بولیں۔ ''امی ..... افتقار انکل اور آنٹی آج کیوں آئے تھے ہمارے گھر۔''عروسہ دونوں ہاتھ کمر پر 'کائے سوالیہ انداز میں بولی۔ ''ملنے کے لئے۔''جواب آیا تھا۔

سے کے ہے۔ بواب ایا ھا۔ ''امی آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔'' عردسہ کالبحہ کچھ کھو جما ہوا تھا۔

' دخبیں عروسہ بیٹا، میں پچھنہیں چھیا رہی، دونوں ملنے آئے تھے اور ساتھ میں اپنی خواہش بھی بتا مجھے، لیکن ابھی پچھ سوچا نہیں ہے اس بارے میں۔''

"اس سے کہیں بات ہے جو ابھی سوچانہیں ہے اور
اس سے کہیں زیادہ اچھی بات ہوگی جو آپ آئندہ
بھی اس بارے میں نہ سوچیں۔" اس سے پہلے
کہ زمرد بیٹم جسک کر گیڑوں سے بھری باسکٹ
اٹھاتی عروسہ نے دونوں ہاتھوں سے اٹھالی اور
اندرکی جانب بڑھی۔

''تہمیں ہادی پند نہیں۔'' اس کے پیچے پیچے زمر دبیم بھی چلی آئیں۔ ''امی بات پندنہ پندگی نہیں ہے، بس امی مجھے پڑھنا ہے۔'' اندر آکر استری اسٹینڈ کے قرب ٹوکری زمین پرد کھتے وہ بولی۔ ''تو پڑھنے ہے کون منع کررہا ہے۔''

"ائی پلیز ،اس وقت میراامتخان سر پر کھڑا ہے اور میں کسی نضول می سوچ میں اپنی پڑھائی بربادہبیں کرنا چاہتی۔" ''لیکن عروسہ۔"

'' بلیز ای اورآب ابو سے بھی کہد یں کہ اس چینو کو او پن ہونے سے پہلے ہی بند کر دیا جائے جہیں تو میری پڑھائی ڈسٹرے ہوئی تو دھ

مامنامه حنا 162 فرورى2017

"حبارے ابوآف کی فائلوں میں سردیے یٹھے ہیں، جھے نیز نہیں آرہی تھی تو سوجا تہارے ياس كي شب بو جائے۔" وہ سرسري ليج ميں کہتی مسکرا میں اور اس کے قریب چلی آئیں۔ "امی! ابونے آپ کو بھیجا ہے، آج انکل آنی آئے تھے۔"عروسہ بیڈیران کے بیٹھنے کو جكه بناتے بولى۔ "مون، ميري بين مجھدار ہو گئ ہے۔" وہ اس كرسر يرشفقت سي باته جيرت بوح "دليكن آپ كيول نبيل سجي ربيل" وه كمرى سالس كيت بوئے لحاف يس تص كئ "جہیں مای پندمہیں ہے۔" ان کا لہجہ حانختا بواتفايه و امی! أب نے دو ماہ پہلے بھی کہی ہو چھا تفاتب میں نے آپ سے بھی کہا تھا۔ "او چر کیا بات ہےعروب، اگر مناسب

مستجھوتو مجھے بتا سکتی ہو، میں ماں ہوں تو زندگی کے بہت سے موقعوں یر میں تمہاری سبیلی بھی

امی مجھے روھنا ہے، مجھے رفیشنلی زندگی مينآ كے برحنا ہے

"او اس سے تہیں کس نے مع نہیں کیا، تمبارے ابونے بھی آج تکے حمبیں بڑھنے سے نہیں ردکا، وہ تو خودلا کیوں کی تعلیم کے بہت حامی ہیں اور میں تمہارے افتار انکل کو جانتی ہوں ،ان کی سوچ بھی تمہارے ابوجیسی ہے۔

''ای! ابواورانکل کی سوچ ایک جیسی ہوسکتی ہے لیکن ہادی کی سوچ الی تہیں ہے،۔" اب بات جونکل پڑی تھی تو اس نے بھی صاف دوٹوک اعداز ميس بات كرنى جابى۔

"حہاری اس سے بات ہوئی ہے؟" زمرد

ہادی نے جواب دیا۔ " بادى ، انكل آئى تو ايمانيس سوچے" وه ہادی کے خیالات پر جران می۔ "کیما نہیں سوچتے؟" ہادی نے ابرو -261

''وه تو بهت باشعور انسان بین-'' عروسه اسين دل كى بات زبان يرلات صاف كوئى سے

عروسہ کی بادی سے بحث تو دور کی بات، ویے عام معمول کی بات چیت بھی بہت کم ہوتی هی، یمی پچھلے تین سالوں میں شاید دومر تبہ ہات موئی جے بحث کا نام تو نہیں دیا جا سکتا کیوں کہ بحث ہونے سے مہلے ہی عروسہ کو اس کی باتوں ے اجھن ہونے فی تھی۔

"میں چلتی ہوں، چل کے برمنا بھی ے۔"اس نے سادگی سے جواب دیا۔ "کیا بڑھنا ہے ابھی تو امتحان ختم ہوئے

"ای انظار کر رہی ہوں گی، میں آئی کو بریانی دینے آئی تھی اور یہاں باتوں میں لگ كى-" وہ ہاتھ میں بكرى سندهی بریانی سے مرے بلیث برنظر تکاتے ہولی۔

"واؤبرياني ألى آپ نے پہلے مبین بتايا۔" اسرار نجانے کہاں سے نکل آیا اور اس کے ہاتھ سے بلیث بکڑتے ہوئے بولا۔ ''. ب تو يية چل گيا تا۔'' \*\*

ابھی اس واقعہ تو ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بادی کے لئے اس کارشتہ آگیا تھا،ای شام زمرد بيكم عروس كي كمر بي على موجود تيل -"امى! آپ اس وقت " بير ير ليش سونے کی تیاری کرنی عروسہ بولی۔

العام حيا 163 فروري 2017

र्भिभे رات کے کھانے کے بعدافقارصاح نے ہادی کواینے بیڈروم میں بلوایا، وہ اس سے کوئی ضروری بات کرنا جا ہے تھے، رات سونے سے میلے انہیں مطالعہ کی عادت تھی، جب مادی آیا **تو** اس وفتت بھی وہ مطالعہ میں مشغول تھے۔ "ابو پلیز مجھےرشیدانکل کی بٹی سے شادی مبیں کرئی۔' ان کی بات کے جواب میں بادی نے بےزاری سے جملہ بولا۔ "وو واريك تكاح كروا دية ميل افتخارصاحب بے ساختہ مسکرائے۔ ''ابوٹرائی تو انڈراسٹینڈ۔'' وہ جھنجملایا تھا۔ ''ہوں تو برخودار اعتراض تو پہتہ ہلے۔'' انہوں نے مطالعہ کرتے کتاب پر سے نظرا تھا کہ اس کے چرے پردالی۔ «بس مجھے وہ نہیں پیند" وہ صاف کوئی سے پولا۔ "ریزن-" افتار صاحب نے ماتھ میں پلای کتاب بند کرے سائیڈ میبل پر رکھی اور میں نے ایسے لائف پارٹنر کے بارے يس بهي نبين سوجا-" "لو ایے لائف بارٹنر سے مراد' افتار صاحب في الجرواجكائے۔ " بھے ڈکریوں کے پیچے بھائی اور توكريوں كے لئے د كھے كھاتى لؤكياں پندنہيں "اس کے علاوہ کوئی اور وجہ؟" "بدوجه كم إنكارك لخ-" "انكارك لتے بدوجه كافى نبيس ب " پليز ابوآب اس بات كو كيون تبين سمجه رے کہ جھے آزادی کی علمبردارعورتوں سے سخت

"اليے بى ايك دوبار بات بوكى تو جھےاس كے خيالات خاصے دقيانوى لكے "عروسه صاف کوئی ہے بولی۔ "ایک دوبار بات کرنے سے انسان کے بارے میں کھ پہترہیں چاتا۔" ''امی اب ایس بات بھی تہیں ہے، انسان ک باتوں سے کافی صد تک یتا جل جاتا ہے۔ · 'عروسہ اس عمر میں تمام لڑکے ایسا ہی سوچے ہیں۔''زمر دبیکم کا انداز سمجھانے والاتھا۔ "آب اليا بھي تو كه عتى بين كه تمام لو کیاں بھی ایسا سوچتی ہیں، کین ان میں سے میں بھی تو ہوں جوان تمام لڑ کیوں سے الگ سوچی میں تمہارے ابو سے کہوں گی وہ افتخار صاحب سے ملے ہی بات کرلیں مے، اگر اس ہات کے علاوہ تمہارے اٹکار کی وجہ اور کوئی تہیں بو بھے بادی تمبارے والے سے بندے،

"حن با،ای! کیا کہے شرافت کے،ابھی جا کراس کاموبائل چیک کریں تو درجن بحراث کیوں کے موبائل نمبرملیں گے۔" وہ طنزیہ مسکرائی۔ "اس عمر میں لڑکے ایے ہی ہوتے ہیں لایرواہ ہے۔ 'زمر دبیکم نے اس کی بات کوسرسری

''اوران لڑ کیوں میں میرے بارے میں کیا مان ہے؟

''غروسہ جتنامیری زندگی کا تجربہ ہے جھے لگنا ہے کہ وہ تمہارا خیال بہت اچھے سے رکھے گا، تمہاری قدر کرے گا، اے تم آرام کرو میں بھی چلتی ہوں۔" گفتگو کا اختیام کرتے ساتھ ہی وہ ایی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔

2017 5 164 164 164

ہوں، اگر کوئی ہوئی تھوں وجہ ہوتی او میں ضرور الکارکریا لیکن جہیں ایک ہاؤس واکف کی خواہش ہے تو وقع طور پر الیم سوچیں ذہن میں تمہاری عمر میں ڈیرہ جماتی ہیں لیکن زندگی برتنے کے ساتھ ساتھ سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے۔" افتخار صاحب اپنے مخصوص متانت اور تھبرے ہوئے صاحب اپنے مخصوص متانت اور تھبرے ہوئے ساجہ میں بولے، ویسے بھی انہیں اس وقت اندازہ تھا کہ معالمے کوئری سے ہی سلجھانا بہتر تھا بھوڑی سیختی بھی معالمے کوئرگ سے ہی سلجھانا بہتر تھا بھوڑی سیختی بھی معالمے کوئرگ سے ہی سلجھانا بہتر تھا بھوڑی

''ابوآپ کوجو کرنائے کرکیں کین میں آپ کو آج ایک بات کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ میں عروسہ سے شادی نہیں کروں گا، کھے الی آزاد خیال الوکیاں بالکل پہند نہیں ہیں۔'' ہادی کے لیج میں جمنج ملاہث کے ساتھ بھی تھی۔ لیج میں جمنج ملاہث کے ساتھ بھی تھی۔

''آزاد خیال ہونے ادر باشعور ہونے میں فرق ہے، وہ قطعی آزاد خیال نہیں ہے، بہت شریک شریک شریف کے بہترین شریک شریف سفر قابت ہوگا۔'' افتار صاحب کوزندگی میں پہلی مرجبہ احساس ہور ہاتھا کہ جوان اولا دکو بجھٹا کس قدر مشکل امر ہے۔

"دومنٹ اس سے بات کروتو بحث شروع ہو جاتی ہے، کہاں میں اس شریک حیات بنا کر اپنے گلے مصیبت ڈال لوں۔" جملے کے آخری الفاظ ادا ہونے تک اس کالہجہ سر گوشیانہ ہو گیا۔ "ابو آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ

رہے۔''ہادی چڑ کر بولا۔ ''میں بجھ رہا ہوں بہت اچھی طرح تمہاری عمر سے گزر کر میں بھی یہاں پہنچا ہوں، اب تو تمہاری ماں کی با تیں سجھ آ رہی ہیں کہتم یا نچوں کی شخصیت میں بہن کی کی ہے۔'' ''ابوایک بہن نہ ہوتو لڑکوں کی شخصیت کمل نہیں ہوئی ؟''ہادی کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ چڑے۔''ہادی جھنجھلایا۔ ''تم اسے کنزویٹوکب سے ہونے گئے۔'' افتخارصاحب اس کی ہات من کر جیران ہوئے۔ ''ہات کنزویٹو ہونے کی نہیں ہے۔'' ''ابوالی لڑکیوں سے دشتے جوڑ کر گھر نہیں ''۔''

''گھر تو بس ہی جاتے ہیں، کیکن ہر ہتے گھر میں سکون نہیں ہوتا ہتم ابھی چھوٹے ہونا تجھ ہو، اسکیلے مرد کے لئے سوسائٹی میں سروائیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔'' وہ ہادی کے خیالات من کر جیران ہوئے تتھے۔

میر کا ہے۔ "'بی ابو، آپ نے بالکل ٹھیک کہااورا کیلے مرد کے لئے ضروری ہے کہاس کا گھر سنجالنے والی مجھدارعورت ہوتا کہاسے گھر کی جانب سے کوئی ٹینشن نہ ہو۔''

'' ''تم نے میری بات پوری نہیں ہونے دی ہادی'' جمانے والے انداز میں وہ پولے، لیکن ہادی نے انہیں ٹوک دیا۔

"آپ رشید انگل کو انکار کر دیں اور اگر میری منگنی کرنی ہے تو اس کے لئے سادہ ی گھریا۔ لڑکی تلاش کریں، جھے گھریسانا ہے، کسی ورکنگ لیڈی کے ساتھ آفس نہیں سجانا۔"

" میں نہیں جانتا کہ نہیں زندگی کی اصل مجھ کب آئے گی کسی بوے پچھتاؤے سے پہلے ہی زندگی گزارنے کے اصول سمجھ جاؤنہیں تو ساری عمر کے پچھتاؤے مقدرین جاتے ہیں۔"

"ابو میں چلوں پلیز، میں نے دوستوں کو ائم دے رکھا تھا، وہ میرا ویث کر رہے ہوں گے۔"اس وقت اس چینر کو کلوز کرنے کے لئے اسے اس جینر کو کلوز کرنے کے لئے اسے اس جینر کو کلوز کرنے کے لئے اسے اس سے بہتر بہاندا ورکوئی ندلگا۔

''جہاں جانا ہے جاؤلیکن ایک بات کہ میں رشید صاحب کو اس رشتے کے لئتے ہاں کر رہا

مامنام حدا 165 مرورى2017

میں سالو دل ہی دل میں اس نے ہی ہیے شکر کا کلمہ پڑھا، اے ہادی کے ساتھ جڑنے والے رشتے ہے اپنی پڑھائی کے نامکمل رو جانے کا خوف تھا، وہ اپنی زندگی میں بہت پچوکرنا چاہتی تھی، اے عام سوسائٹی میں رہتی لڑکیاں، جوسارا دن گھر داری کے نام پر زندگی کوضائع کردیتی ہیں کھے خاص پہندنہیں تھیں۔

پھھ ماس پہند ہیں۔ ایمانہیں تھا کہ پڑھائی کے شوق میں وہ گھر داری سے نابلد تھی بلکہ زمر دبیگم نے اسے گھر بلو امور کھانے بکانے سے لے کر سینے پرونے میں دولوں ہی بیٹیوں کو طاق کیا ہوا تھا۔

جب بھی عروسہ اور قاطمہ امتحان ہے فارغ ہوتیں تو کچن سنجال کتی تھیں، زمر دہیکم آئیس نع کرتیں کیکن وہ انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع نہ

ر میں۔ ''میری بیٹیا بہت سکھٹر ہیں۔'' زمرد بیٹیم شامی کہاب کو کول ہیپ دیتے پولیس۔ '' آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں کر کے بھی تو دکھانے دیں۔'' آلو کی بیٹی سے کٹس بنا کرٹر ہے ہیں رکھتی فاطمہ بلکے پھیکے سے لہجے میں بولی۔

''وقت پڑنے پر کر لینا، سکھا تو دیا ہے نا سب کام۔'' انہوں نے تیے سے بھرا باؤل اپی جانب تھیچتے ہوئے فاطمہ کو جیسے دہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔

''کب آئے گا وقت، اب آیا ہے، ہم
دونوں ہی آج کل امتحان سے فارغ ہیں تو آپ
ہمی ذرا فارغ ہونے کے مزے لوٹیں، ہم ہیں نا
کر لیس گ۔' اپنے سامنے سے باول کھیک
جانے پر فاطمہ نے قدرے مند بنایا۔
''ابھی پڑھائی سے فارغ ہوئی ہوتو آرام
کرو،گھوموں پھروسہیلاں بناؤ، بڑھائی کی ذہ

' زندگی کی بہت می بارکیاں ہوتی ہیں،
اوکوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، ایک کھر میں
جب بہنوں کا ساتھ ہوتو جہاں بات جھڑے ہے
سلجھانی ہو وہاں خاموثی کی مصلحت سے مسئلے کو
سلجھایا جاتا ہے۔''

" أن آج أو مجھے لگ رہا ہے میں آپ سے نہیں آپ سے نہیں بلکدا می سے بات کررہا ہوں۔" بادی بحث کی کتاب کا نیاسبق تھلتے دیکھ کرچڑا۔

''جس دن بٹی کے باپ بنو گے اس دن میری با تیں سجھ آئیں گیں۔''

'' بین کا باپ بننے کے لئے ہوی کا ہونا ضروری سے پہلے اس فیانسی کا پھڈا نمٹا کیں جب گی تب دیکھی جائے گی۔'' جواب میں افتخار صاحب کا قبقیہ کھل کر کمرے کی فضا میں گونجا تھا کہ بے ساختہ ہی ہادی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ انجر آئی۔

اگلے ہفتے ہی ہادی اور طروسہ کی متنی کی ادر خروسہ کی متنی کی تاریخ رکھدی گئی تھی ، دونوں گھروں میں زوروشور سے متنی کی تیاریاں عروج پرتھیں ،عروسہ نے پھر بھی اس شرط پر رضا مندی طاہر کردی تھی کہا ہے پڑھائی میں کوئی روکاٹ ہیں ہوگی ، لیکن ہادی نے رضا مندی کے طور پر کڑی شرط رکھ دی تھی وہ ہائر اسٹڈ پر کے لئے فارن جانا جا ہتا ہے ، اس

ا پلائی کیا تھااوراس کا اپروٹھی ہوگیا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعدا سے اتنا تو اندازہ ہوگیا تھا کہ یہاں رہ کروہ اس سوسائٹ کی نضول بندشوں سے نجات نہیں پاسکتا، اگراسے اپنے طور پر زندگی کو جینا ہے تو اس ملک کی سرحد پارکرنا ہو محا

نے یو کے کی یو نیورٹی میں اسکالرشب کے لئے

عروسے نے جب ہادی کی شرط کے بارے سے مرد، گھوموں پھرو انجاب کے بارے مردی کا 166 کا 100 ک

واری سے تکے نہیں تو یہ کجن کی ذمہ داری سر بر

اٹھالی ہے۔'' ''امی مینشن نہ لیں،آپ کا ہمارے ہاتھ کا نہد میری ''عروسہ بھی کھانا کھا کر پیٹ خراب مہیں ہوگا۔"عروسہ بھی جو قریب کمری ان دونوں کی تفتکوس رہی تھی زمردبیم بھی بےساختہ محرار یں۔ 公公公

الحطي بفتي بى أيك عام ي كحريلو تقريب کے طور مران کی مثلنی کا فشاشن اریخ کیا گیا تھا۔ علنی کے ایک ماہ کے اندر بی بادی کا بو کے بونورش سے اسکارشپ ویزا آرگیا تو وہ ہو کے چِلا گِیاِ اور عروسه اپنی پڑھائی میں ممن ہوگئی مثلنی كى الكواصيال عروسداور مادى دونول كے لئے ہى جے ایک خاموش معاہدہ تھا، دونوں کی اپنی اپنی خواہشات اور زند کی گزارنے کے بچھ خواب تھے جنہیں وہ انبی اپنی جگہ دونوں ہی تھیل دینے کی

کوشش میں سرگرداں تھے۔ افتار صاحب انجیئریگ کے شعبے سے وابسة تصاور أيك ملى بشل كميني مين براجيك مینجر کے طور پر فرائض ادا کردے تھے،ان کی بیکم زيخاتمين جوكه خالص خاتون خانهمين، ان كي اولادوں میں یا کچ بیٹے تھے، سب سے برا بیٹا بادی جو یو کے بیں اسکالرشب پر ہار اسٹڈیز پر جانے کو تیار تھا، اس سے چھوٹا خسیب جوای سال ایل ایل بی کے لئے ایاائی کرنے کے چکر میں تھاءاس سے چھوٹا نبیل جوالف اے کے سکینڈ ائیر میں تھا،اسرار جونویں کلاس میں تھااوراس کا ارادہ الجيئر مگ كے شعبے ميں وگرى لينا تھا،سب سے چھوٹا فیصل جوآج کل ساتویں کلاس کے امتحان دے کرفارغ تھا، بادی اور حبیب کی پیدائش کے بعدنبيل، اسراراور فيصل ايك بيني كي خوا بهش ميس ایک ایک کرے افخار ہاؤی ٹن کے آئے ، مانکا

نرینه اولا دوں کی موجودگی میں افتخار صاحب اور زليخا بيكم كوايك بيني كى خوابش بهت ستاتى تھى، افتخارصا حب في تو بهي كل كراس بات كااظهار نه کیالیکن زلیخا بیگم کو جب بھی یا نچوں بیٹوں کی شرارتوں سے تک آئیں توان کی زبان سے بی کی خواہش نکل ہی جاتی تھی ، افتخار صاحب ان کی بات براس برت تو ده اور يرقى ميس-

''بہت ستاتی ہے افتار ہاؤس کی مردانہ برادری، خدا کی پناہ ہیں آپ کی مانچوں کی یانچوں اولادیں، ان کے پیر جیس بلکہ چرکیاں ہیں، ایک کو قابو میں کروتو دوسرا ناک میں دم کر ریتا ہے۔" زلیخا بیکم اپنے پانچوں بیوں ک شرارتی طبیعت سے حدورجہ نالال تھیں ، ابھی کچھ در ملے بی وہ قیمل اور نبیل کی وارڈ روب محک

"ناشكرى ندكيا كروخداك، ان سے يوچيو جوایک منے کوڑتے ہیں مہیں رب نے یا کج نعمتوں ہے نوازا ہے۔" انتخار صاحب نے اپنے تین البیں رسان ہے سمجھانے کی کوشش کی۔ "ایک رحت کی کی جمور دی ہے۔" وہ

دھے کہے میں افردگی لئے بولیں۔ "شادیاں ہوں کی تو یانچوں کے ساتھ با نج بیٹیاں بھی رحت بن کر آئٹیں گی اس کھر میں۔'' افتخار صاحب کہے میں نرمی اور شکھنگی لئے -242 4

"مين ناشكرى نبيس كرتى خدا ان سب كو صحت تندرى عطا كري ليكن بحى الى درى جالى ہوں ان یانچوں کو دیکھتی ہوں، انہیں عورت وات کے ساتھ رہے کا طریقہ میں آتا۔" زلیخا بيكم كے ليج ميں فكر مندى تھى، وہ بيڈ يريزے لحاف منت ہوئے بولیں۔ الاس كر ماته ره رب يل اور ك

مامامه حما 167 مرور 2017

FOR PAKISTAN

کروا تناسوچ سوچ کراپنا بلڈ پریشر بڑھالوگی، جب ابھی کھ ایا ہے ہی میں تو پھر بلاوجہ انديشوں كو كيوں مال رہى ہو۔" انہوں نے كويا تفتكو ختم كى، بالآخر زليخا بيكم كوبهى خاموش مونا

### \*\*

یو کے آنے کے چھ ماہ بعد تک اس کا خیال تھا کہ باکتان کے حالات سلجھ گئے ہوں گے وہ ملکنی کی شرط کے طور پر ہو کے ہاڑ اسٹڈیز کے لئے آیا تھا اور پھر اگلے چھ ماہ تک اس نے ایک مرتبہ بھی مڑ کر پاکستان کال نہیں کی تھی، اس کا خيال تفاكداس كى يد چپ بهت ي باتول كو خاموش سے ہی اس کے ماں باب کو بتا دے کی ، وہ جس مجوری میں اروسہ کے ساتھ معنی کر کے آیا تھا،اس کے قطعی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہوہ منتنی ایا مک سے تکاح کے بندھن میں تبدیل ہو جائے گی ،ای کے موبائل پراکٹر پاکستان کے تمبر ہے کالز آئی تھیں، لیکن چھلے چھ ماہ اس نے بھی وه کالزانیند میں کی عیں، وہ مسجر کار بلائی کر دیتا تفالیکن وہ بھی بہت کم ، کیونکہا سے بھینے والی اس کی مال تھی جے وہ دل سے بہت حابیتا تھا، اس کے بھائیوں کے آنے والی میجو کوریا ای تہیں کرتا تھا،ایسانہیں تھا کہوہ ان سے خفا تھا بس بیاس کا انداز تھا،جس ہےاہے سو فیصد یقین تھا کہ اس یے کھروالے مجھ جائیں گے کہاس کی عروسہ سے مملنی مجبوری کا بندھن ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عروسہ اور اس کے تھر والوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا اور وہ اپنی بٹی کی شاری کہیں اور کردیں مے،اس نے اس تمام مسلے سے نکلنے کے لئے بہت ہی میل ساحل الاش کیا تھا، لیکن اسے خوداس بات کا اندازہ نبیں تھا کہ بچھلے تھ ماہ ہے وہ جس بالنگ بركام كردما ہے الكے چنددن

عورت ذات كهتي بوي ' افتار صاحب كالبجه بنوز تھا، وہ جے زلیخا بیگم کی بات پر مخطوظ ہوتے -2 42 90

"ال كى بات اور موتى بين كى بات اور زندگی کی بہت می پارکیاں ہوتیں ہیں جومرد مال سے پھر بہن سے سکھتا ہے زندگی میں بہت ہے موڑ آتے ہیں مرد کی ، شخصیت میں کھارکیسی عورت کے ساتھ جماہ کرنے میں ہے۔

"بيويان آ جائين گي پھر خدا انہيں بيۋن ے نوازے تو وہ ہاتیں بھی سکھ جائیں گی۔''وہ ا چی طرح سے بچھ رہے تھے کہ زلیخا بیکم کا اثمارہ كسبات كى جانب ہے۔

''بہن کا ساتھ بچین میں وہ تمام باتی*ں* سکھاتا ہے جو بداولادوں کے جوان ہونے بر برهابے میں سیکھیں گے۔ "وہ ہنوز اپنی بات پر فروردے ہوئے بولیس، اپن اولادی جانب سے مجھی بھی کچھ انجانے وسوسے دل کو دھڑ کا دیتے

"نه بریشان موا کرو بلادجه کی بریشانی کا "マラマダア

''ان کی شخصیت میں بہت برا خلاہے، جو شاید باپ ہونے کے ناطے آپ کونظر نہیں آتا ليكن مجضے وہ صافي دكھائى ديتا ہے، آپ نے عروسہ کے ساتھ مثلی پر ہادی کے خیالات سے تھے تب بھی آپ نہیں سمجھے، اگر وہ اپنی اولاد کے بارے میں ایساسوچ رہی تھیں تو کافی نہیں تو مجھ حد تک ان کی سوچ کا زاویپدرست جانب تھا۔" " " مجمتا ہوں اتنا بھی ناسمجھ نہیں ہوں اور حمہیں بھی یمی سمجھار ہا ہوں کہ ابھی ان کی سوچ نا پختہ ہے، وقت اور زندگی کے ساتھ ساتھ مجھ جائیں گےان کی اور ہماری عمروں میں جتنا فرق ے اتنابی سوچ میں بھی ہے، اب خود بھی آرام

عاصر حصا 168 الحرور *ك* 2017

میں اس کی وہ بلانک بری طرح فلاپ ہونے

公公公

مارنگ كلاس كے ساتھ الونگ بارث ثائم اس نے ايك لئي بيشل كميني ميں جاب اشارث كر دی تھی، میم ایک طرح سے اس کی بانگ کا حصہ تھا کیونکہ اس طرح وہ پاکٹ منی کے لئے مان باپ کامختاج مبین تھا، ایک دن وہ یارٹ ٹائم جاب سے رات کواہے ایار خمنٹ میں آیا تواہے سے جھوٹے بھائی میل کے سل سے، وہ اس سی کو جاتے ہوئے بھی اگنور نبيل كرسكا تفاءسز افتخار كوبلذ يريشر كاستله يجيلے یا کی سالوں سے تھالیکن اس حد تک بلڈ مریشر بوھا کہ آہیں ہیتال لے جانا پڑا، آہیں انجا مُنا کا الك بواتها، يوكآن كي بخيط كزر ع جداه ميں يه ببلاموقع تھا كدوه ياكتان كال كرر ماتھا، مز افتار کے موبائل مرکی جانے والی کال افتار صاحب نے اٹھائی می

سلام دعاکے بعد۔ "ای لیسی بیں اب؟"اس نے بے قراری ہے ہوچھا تھالین جواب میں موبائل کے سپیر بر ابحرنے والی آواز حبیب کی تھی۔

''ای ابھی ہپتال میں ہیں ہادی۔'' "حيب اى سے بات كرواؤ" ''وہ ابھی ہوش میں نہیں ہیں بھی حمہیں ہی بلاربی ہیں۔ 'جواب میں بادی کا ول عجیب سے احاس عدهر كاتفا-

"م كب والس آؤ ك بادى؟" اختیاری میں اس کی زبان ہے جملہ نکلا اور ساتھ بى اس نے فون لائن كاٹ دى تھى۔

"مین آربابوں بتم امی کا خیال رکھنا۔" بے

اس کی زندگی ش اس رہے کو بہت اہمیت

حاصل می ان کی بیاری کاس کراس کا دل بے چین ہوا اٹھا تھا، ایک دن کے بعد ہی وہ یا کتان میں ہیتال میں ایڈمٹ پرائیویٹ روم میں سز افخاركے بير يربيفاان كاماتھ تھاے تھا۔ "اي! آپ کوکيا ہو گيا اچا تك؟"

جس دوپراس کی حیب ہے بات ہوئی تحمى اس شام كوسز افتقار كى طبيعت سنجل كئ تكى، لیکن ابھی ا گلے تین دن تک انہیں ہیتال میں اعْرُر آبرویشن رکھنا تھا، وہ دل سے ان کی صحت کے لئے دعا کو تھا، بہت محبت تھی اسے اپنی مال ہے لیکن اے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ محبت ان سے بہت بڑی قربانی لینے والی تھی، وہ مال کے سامنے مجبور ہو گیا تھا ان کی بات مانے کو، مال کی بے وقت بھاری اور ان سے جدائی کے ڈر نے اس سے وہ بات منوالی تھی جس سے وہ چھلے چھ ماہ بلکہ علی کے بعدے انکار کرنا آ رہا تھا، جس بات سے بیخ کی خاطر اس نے اس ملک عدوس علك جائد كورت وى كا-

پاکستان والیسی اس کمھے اے این زندگی کا بهت برابلندر (علطی) لگ ربی می مسر افتار کی خواہش کے سامنے اسے مھنے لیکنے بڑے تھے کہ ڈ اکٹرز نے صاف الفاظ میں کہا تھا انہیں کی بھی مسم کی وجنی پریشانی سے دور رکھا جائے جیس تو اگلا افیک جان لیوا ہوسکتا ہے، وہ عروسہ کے ساتھ تكاح نام يرد تحطط كرت كوتيارتها\_

افتار صاحب جو ابھی تک خاموش تھے، تاح ناے براس کے دی تھاکرتے ہی گے لگاکر مبارک باد دی تھی، سز افتار کے چیرے کی خوشی دیدنی می، بس میں ایک بات بادی کے لئے سكون كاباعث مى جبيل تووه عروسه سے تكاح ميں جس اذیت کا شکارتھا اس کا اندازہ اس سے بہتر

كوفى اوريس ركا سك تفاء وه الك ماه كريون

مامنام حسا 169 شرور 2017

مُکٹ پر آیا تھا لیکن ایک ہفتے بعد ہی واپسی کی سیٹ کنفرم کروالی تھی۔

وہ پڑھ کر تھک گئی تھی تو خہلنے کے لئے
کرے سے باہر لکل آئی، ہال میں سامنے جہت
تک بنی کھڑ کیوں کی جانب جلی آئی، میرون اور
فان کلر کے پھول دار پرنٹ کے پردوں کو اس
نے دائیں ہاتھ سے بکڑ کر ایک جانب کھیٹا تو
شیشوں کے دوسری جانب لان پر نگاہ پڑتے ہی
دل میں خوشگوار سے احساس نے جنم لیا، ڈھلی
شام پر کہری دات کے سیاہ سائے پر پھیلا نے کو
تیار تھے، دور آسان پر ڈو ہے سورج نے نارنجی
افنی رنگ پھیلا کے ہوئے تھے، سورج کی زرد
روش میں نارنجی رنگ کی گہری چھا ہے تھی، کہیں اکا
دوش میں نارنجی رنگ کی گہری چھا ہے تھی، کہیں اکا
دکا بادلوں نے آسان کی خوبصورتی کو چار چاند

محرکے لان میں تمام پودوں پرای رنگ
کی آمیزش نے سارے ماحول کو بہت ہی
خوبصورت ودکش رنگ دیتے ہوئے تھے، کھر کے
مین دیوار سے اس طرف کی جانب کیاری میں
گئے پھولوں پراس کی نگاہ گئی تو اس کی نگاہوں کو
محور کر گئیں۔

''واہ رہے رب تیری قدرت۔'' ہے ساختہ بی اس کے دل سے نکلاتھا۔

''ہم انسان عقل کی آنکھ بند کیے آنکھ کی تلی سے تیرے وجود کو تلاشتے پھرتے ہیں، تو ہر جگہ موجود ہے، بس دیکھنے والے کی نظر کا کمال ہے، وہ دیکھائی دیتی آنکھ استعمال کرے یا پھر عقل کی آنکھ سے کام لے۔''

ابھی وہ فقدرت کے شہکار پر ہی نگاہ جمائے تھی کہ اس کے ناک سے ایک خوشبو کلرائی، بے ساختہ ہی ایک ممہری سانس لئے اس نے اس

خوشہوکوا ہے وجود ہیں اٹارااورا گلے ہی بل ایک مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کوچھولیا،اس کے قدم اپنی جگہ سے اٹھے اور کچن کی جانب چلے آئے۔

آئے۔ "پکوڑوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہے۔" یہ کہتے ساتھ ہی وہ قدم اٹھاتی کجن میں چلی آئی۔

"ارے واہ امی، دیکھنے میں ہی استے مزے کے دیکھائی دے رہے ہیں، ابھی بے نہیں۔"

''تھوڑا ٹائم ہے۔''ان کی بات کے جواب میں خاموثی سے چو کھے کے قریب سلیب پر پڑا چھا تھایا اور کڑائی میں سے پکوڑے تکا لئے گئی۔ ''نم ہت بے صبری ہو۔'' زمر دبیکم نے مسکرا کراس کا کان کھینچا۔

''آپ کولگنا ہے۔'' ''نظر آ رہا ہے۔'' وہ اسے گرما گرم پکوڑا منہ میں ڈالنے اور اس کی زبان جلنے پر بولیس۔ ''دکھائی دینے اور ہونے میں فرق ہوتا ''

''ویسے بیر کس خوشی میں پکوڑے بنا رہی بیں؟''عروسہ ان کی ہات کا جواب دے کر ان سے اگلاسوال کرتے ہولی۔

ے الما وال رہے ہوں۔
"تہارے لئے بی بنائے تھے۔"
"اتی محبت، خیریت؟" جیرت سے
کندھے اچکائے جس میں انداز تفاخر تھا۔
"تہبارے جانے کا سوچ کر دل بہت
ادائی ہے۔" افرودہ کیے میں دھرد بیگم کویا

مامام حما 170 عروری 2017

ری ہے، شور نہ کریں، آپ دیکھتے گا اس پوری
کالونی میں تبقیے کوجیں کے اور کرکٹ زرو وشور
سے کھیلی جائے گی۔ ' فاطمہ نے بولنا شروع کیا تو
اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اہرا کر بوتی چلی گئی، اس
زمر دبیکم کی بات سے اتفاق تھا لیکن اس وقت وہ
انہیں اواس نہیں کرنا چاہتی تھی۔
''کتی بدتمیز ہوگئی ہو۔' جواب میں عروسہ
نے مصنوی انداز میں گھرکا۔
''تہمیں آج علم ہوا، چلو اچھی بات ہے،
در سے خطوظ انداز میں مسکرائی۔
در سے مخطوظ انداز میں مسکرائی۔
موئے مخطوظ انداز میں مسکرائی۔
''تہماری اطلاع کے لئے عرض ہے اگی
تریب آتے ہوئے بکوڑوں والی پلیٹ ایے جو

میں کرتی ہوئی۔ ''تمہارے چانے کی خوشی میں۔'' ''فاطمہ!''زمرد بیٹم نے کھر کا۔ ''فیک اٹ ایزی امی، چکس اگر تمہاری جدائی کے خیال سے ہی بکوڑے ہے ہیں تب بھی تمہاری بہن ہونے کے ناطے میراصہ بھی بنآ ہے۔'' فاطمہ شرارتی انداز میں ہمی۔ ہمیر کا طمہ شرارتی انداز میں ہمی۔

اس کی رضتی عجیب سے انداز میں ہورہی مخصی، اسے خود بھی سجھ نہیں آ رہی تھی، ہادی جو رضی کو جھے ایک سال سے ٹال رہا تھا، اچا تک رضتی کو پچھلے ایک سال سے ٹال رہا تھا، اچا تک سے کیے رضا مند ہوا تھا، نہ صرف رضا مند ہوا بھا، الے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ویز ابھی بجوایا تھا، الے اندازہ نہیں تھا کہ آئی جلدی ہادی ویز ابھی بھیج دیے گا، وہ عجیب کے آئی جا کی اور ای میں تھی ہے وہ اوک نے ملک، وہ بھی بالکل اجبی، تھیک ہے وہ ہادی کے تکاح میں تھی اور ای رشتے کے تحت وہ ہادی کے تکاح میں تھی اور ای رشتے کے تحت وہ ہادی کے تک بات کی با تیں بالدی کے تک باتھی باتک اسے ایک باتھی باتک ایک باتھی باتھی نا تھی باتھی با

" ارےامی بیر کیا بات ہوئی؟ رو کیوں رہی ہیں، ہمیشہ کے لئے تھوڑی جارہی ہوں، تین ماہ بعدوالیس آ جاؤں گی۔''

"ال كا دل مال بى سمجھ سكتى ہے۔" وہ دویئے كے بلوسے تسويو چھتى بوليں۔

" "آل ٹائم ایموشنل ڈائیلاگ۔" وہ ان کے خلقے کے ترب آئی اور انہیں اپنے ہازوؤں کے خلقے میں گئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہمی وقت اپنی ادائی ظاہر کل اداس تھالین وہ اس وقت اپنی ادائی ظاہر کرکے ماحول کومز بدسوگوار نہیں بنانا چاہتی تھی۔ کرکے ماحول کومز بدسوگوار نہیں بنانا چاہتی تھی۔ " دید کیا مال بنی میں ایموشنل سنین چل رہا ہے۔" فاطمہ نے پہن میں انٹری ویتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

و دبس تمهاری کسر تھی۔ "عروسہ، زمرد بیلم سے لگے ہوتے ہوئے آئی۔

'' پہۃ تو چلے قصہ کیا ہے؟'' ''قصہ مختصر، میری جدائی پر امی پریثان ہیں۔'' عروسہ نے اسے معالمے کی نوعیت سے تو میں کا

"لوكوكى مجھ سے بھى پوچھ كداس سے بدى خوشى كى بات اور كيا ہوگى-" جواب ميں وہ ليج ميں شرارت لئے زمرد بيكم كى جانب مركى-"ابھى جمہيں احساس نہيں ، جس دن كئ تب پوچھوں كى بہن كى كى كو-" زمرد بيكم اس كى بات سن كر اسے جيسے كى انجانى حقيقت كا احساس دلاتے بوليں-

دونت کرفیوں ہے آپ کی، اس گھر ہیں ہر وفت کرفیولگا ہوتا ہے تب ذیشان اور میں ہی ہیں بلکہ پورے محلے دارافتخارانکل کے چاروں سپتوں کے سمت شکر کا کلمہ بڑھیں گے،اس کے ڈرسے تو کوئی کھل کے استانجی نہیں ہے کہ میڈم پڑھ

---- 171 حروری 2017

رات کئے تک وہ اپنی پیکنگ اور کمرے کی الماريوں كى ترتيب ميں كى ربى، كيارہ بے كے قریب شدید محلن کا احساس ہوا تھا اس نے كرے كے عين وسط ميں بيڑ كے قريب كورے كمڑے كبرى سائس لى اورائے دوتوں بازوا شا كر چنيا سے نظے بالوں كو دونوں باتھوں كى الكيول كے كانوں كے سيجيے ازسا، چر جائے بنانے کی خاطر کین میں چلی آئی میونے سے جل عاے پیااس کی ہیشہ سے عادت می

" بيميدُم بھي اس دنيا ميں انو کھا جيں جيجي گئی ہیں، دنیا نیپراڑنے کے ڈر سے سرشام ہی وائے سے سے کریز کرتے ہیں، انہیں سلانے کے لئے جاتے بلانا شرط ہے۔"فاطمہ کواس کے رات سوینے سے پہلے جائے پینے کی عادت ہے یخت چڑھی، جس کا اظہار وہ کئی مرتبہ کر چکی تھی اور جواب میں ہمیشہ کی طرح مسکرا دیتی کہاہے فاطمدي بات سے تطعی اختلاف ميس تھا، بير سے تھا يكهاسے جائے كے بنا نيند تھيك سے نہيں آتى مھی، اس نے خود بھی کی مرتبداس عادت سے چھٹکارا یانے کی کوشش کی ، نینجنا وہ جائے ہے بنا سوئی تو الطلے بورے دن بوجمل آمھوں اور مھے جم کے ساتھ رہتی، بہت کوشش کے بیتے میں وہ رات سونے سے مہلے جائے کی عادت سے پیچھا تونہیں چیزاعی لیکن اس جائے کی مقدار میں کی ضرور ہوئی تھی۔ "بجو آپ سوئی نہیں ابھی؟" ذیثان نے

کی میں جما تکا۔ "بيس بس پينگ ش كي تحي-" ذيثان نے فرج کھول کر یائی کی بوتل ٹکالی اور وہیں سلیب کے قریب بڑے سٹول پر بیٹھتے ہوئے سليب يريد ع كلاس من ياني اعريدا\_ " في الك كب على بنا دي مر

محسوس انداز میں اس کے دل کو دھڑ کا رہی تھی۔ ایک ہفتہ رہ گیا تھا اس کی فلائٹ میں، دونوں گھروں میں بی اس کے وزٹ ویزا پر جانے کے حوالے سے امھی خاصی تیاریاں ہو ربي تحيس بتعوز اتعوز اكرتے بھی اچھا خاصا سامان پک ہوچکا تھا۔

"ای پلیز، میں تین ماہ کے لئے جا رہی موں، ساری عمر کے لئے جیس جارہی " اجھی وہ ایک البی بند کرے مڑی تھی کہ زمرد بیلم اپنے باتھ میں عربید دوسو يشرا فائے ہوئے آگئيں۔ "ايك سويرركه لياب، يس ات سويرون كاكياكرول كي-"

''تمہاری آنٹی بتارہی ہیں کہ دہاں آج کل

يرف بارى مورى ب-"امى سامان كووزن زياده موجائے گاء آئى نے بھی مجھے ہادی کے لئے دو بنا دیتے ہیں۔ "اس وقت آپ ان تمام چیزول اور کاموں کو چھوڑیں اور ٹیرے ساتھ بیتھیں، چلیں باتیں کرتے ہیں، ایک ہفتہ رہ گیا ہے میری فلائث میں پھر تین ماہ تک میں آپ کے پاس نہیں ہوں کی، چلیں آج یا عمل کرتے ہیں ڈھیر ساری-"زمرد بیلم کی آعموں میں آتی تی اس کی تظروں سے پوشیدہ بیں رہ سکی تھی،اس لئے ان کی دلجوئی کی خاطر وہ مسکراتے ہوئے بولی، پیہ الگ بات كه آج كل خوداس كاي ول ين

وسوے اور اندیشے ڈیرا جانے لگے تھے،جنہیں وہ ذہن میں آئی سوچوں سے لا کھ جھنگنے کی کوشش كرتى ليكن اس كيس سے باہر تھا، زمرد بيكم كو بیڈیر بٹھا کروہ خود بھی ان کے قریب بیٹے گئی، کچھ دىريش بى وه ان كو باتوں يس لگا كران كا دل بہلانے میں کامیاب ہو چی تھی۔

الماسات حدا 172 غروري 2017

سال چھوٹا ہونے کے باوجودخود سے بروا وکھائی روانگ ی-" اس نے نظر بھر کے دیکھا تھا، بھائی ہمیشہ ''کیا کچھالٹاسیدھاسوچنے رہے ہو؟'' ہے بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ "اليےكياد كھراى بيں-" "بيو، ميل سيرليل بمول-" "دکھائی دے رہا ہے۔" سرسری کیج کے و مبیں بس ایسے ہی، تم بناؤ آج کل کیا باوجود وه دل بى دل مين اس بات كى معترف مصروفیات چل رہی ہیں؟ پچھلے تین ہفتوں سے تو میں اینے جھمیلوں سے ٹائم مہیں تکال یار ہی۔'' " مجمع مادي بمائي كسمجينين آربي-"اس يجه خاص نبيس بحو، آج كل في كلاسز چل کی بات کے جواب میں وہ مطل می ، وہ اس کی سوچ سے ہیں زیادہ مجھدار تھا۔ پیرز کے بعد چشیاں نہیں ملیں؟" "كيا سجه نبيل آراي؟" بيه سوال جي كية " كبال بجو، ايك دن كے بعد بى تى كلاسر ہوئے اس نے یو چھا، وہ اس کی سوچ کی پہنچ تک "آپ کی پیکنگ ہوگئ؟" پنجنا جائتی گی۔ ' دبس ایسے ہی خیال تھا، چھوڑیں بچوآ پ '' تقریباً''اس نے مختصر ساجواب دیا تھا۔ بھی پریشان ہوں گی۔' ''بجو،ایک بات بوچھول؟'' ' « مبین میں پریشان نہیں ہوں گی ، مجھے بتاؤ كيابات بي تمياري بادي سے بات موتى ہے۔" "آپخش بن؟" ''بات تو نہیں ہوئی کیکن ان کا روبیہ بہت "ارے بیکیا سوال ہے۔" خاموش اور الجھاسا ہے۔'' ''کیامطلب؟'' " آب جھے نکاح کے بعد بہت خاموش ی ''بہلے وہ خاصے فریک تھے میرے ساتھ "اتنازیاده آیزور کرتے ہو جھے۔"جواب کین جب ہے تہاری رحقتی کی بات شروع ہوئی یں وہ جائے کا گ ہونوں سے لگاتے ہوئے بوه مجھ سے زیادہ ہات ہیں کررہے، ان فیکٹ جھے محسوں ہو رہا ہے جیسے جھے اوائیڈ کر رہے ہوں، بس ای لئے یوچھا کہ کہیں تمہارے ساتھ " جھےآپ کی فکر ہے بو۔" "بين، اتنا بزابيان وه بھي آج كي تاريخ بات ہوئی ہو اور کوئی بات میرے متعلق ہوئی میں۔" ظاہری طور پر ایں نے کیج میں مزاحیہ انداز دینے کی کوشش کی تھی کیکن دل ہی دل میں دہیں،میری بادی سے نکاح کے بعدے وہ ذیثان کی اس کے دل کے اندر تک پڑھ لینے آج تك بھى بات تېيىن ہوئى۔' والى سوچ ير جهال خوش موئى مى ويي يرقدرے "بجو، كيا بات كر ربى بين؟" وه خيران يريشان بھي ہواتھي۔ وه جواية بهائي كولايرواه سالبحتى آئي تقى ''ہاں۔''عروسے اثبات میں سر ہلایا۔ ایک دم سے ہی مجھ دار لکنے لگا تھا، اینے سے تین

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نہیں جا ہی گئی کہ ذیشان اس کورونا دیکھے زندگی میں پہلی مرتبدان کزرے چند دنوں میں اے احیاس ہوا تھا کہ وہ کھر میں بہتے سب افراد کے لئے گئی اہم ہے، بیابات اس کے دل کو ایک کونا سکون دے گئے تھی، وہ ان محبتوں کے چھ میں ہیشہ سے رہتی آئی تھی کیکن ان محبوں کے ہونے کا حساس اسے پچھلے چند دنوں میں ہوا تھا، بسر ير لين بوئ لحاف سر كاويرتك ليت سكون سے الكھيں بندكي تھيں۔

رشید صاحب مقامی بینک میں مینجر کے عبدے پر فائز تھے، ان کی بیکم زمرد بھی ایک محمر بلوخاتون كےطور بر كم سنجالنے كى جاب بر فائز تھیں، بری بٹی عروسے تھی اس ہے چھوٹی فاطمه جو دسویں کلاس ش ملی، سب سے چھوٹا ذیشان جوعروسہ سے تین سال چھوٹا تھا اور اس وقت نویں کلاس کے فائنل بیرز دے کر فارغ تھا، مستقبل میں اس کا ارادہ الیکڑ یکل انجینئر بنا

公公公

یو کے ائیر پورٹ پر ہادی نے عروسہ کوریسو كيا تقا، بهت بى كتے ديتے انداز نے عروسہ كو چو کنا کیا، پھرایار ٹمنٹ آتے ہی اس نے صاف الفاظ مين اس كأمقام اورر تبدايي زندكي مين باور

کروادیا۔ \* بختہیں ای ابو کے کہنے پر بلایا ہے، صرف محمد اس رفتے میں یہ دکھانے کے لئے کہ میں بھی اس رشتے میں انفر شده بول اليكن اصل مين مهيس اليمي طرح علم ہے کہ مجھاس دشتے میں بندھنے کی کوئی خواہش ند ملے ملے ماورنہ بی آج ہاورنہ بی آئندہ ہوگی، تمہارے یاس مین ماہ ہیں، جیسا جائتی ہو رہو، بس کوشش کرنا کہ یا کتان اس کے متعلق کی کوجر ت ہو " وہ کے او قف کے بعد وہ دوبارہ کویا

''آپ نے امی کو ہتایا۔'' ''کس بارے میں۔'' " يى كە بادى بھائى سےآپ كى تكال ك بعدے بھی ہات جبیں ہوئی۔" "اس میں امی کو بتائے والی کیابات ہے۔ ''آپ وائف ہیں ان کی۔'' ذیثان کی جرت كاكراف مزيد يرها-"ظاہر ب نکاح ہوا ہے با قاعدہ۔" "جو، مجھے می میں آپ کی فکر ہورہی ہے اور بھے تو مجھ مبیس آ رہی کہ ہادی بھائی اجا تک ہے رحمتی برآمادہ کیے ہو گئے اور نوری ویز ابھی یے بی تم زیادہ کانش مورے مو، بھائی ہونے کے ناطے قلر ہو رہی ہے میری اور کوئی الميكل بات ميس بجومجه مين ندآنے والى مو-" آئی ہوپ سو، کیکن بچو ایک وعدہ کریں

الياتو وعدي بمعصرے اللے بات تو يا ھے پھرا گر تھیک تلی تو دعدہ کروں گی۔ "ليني آپ كو اين جعائي بر اعتبار تبين ہے۔" جواب میں وہ خاموثی سے محکرا دی، وہ چاہتے ہوئے بھی اے نہیں بتا کی تھی کہ اس کی مچھٹی حس اسے اندازہ دلا رہی تھی کہ کس بات کے لئے وواس سے وعدہ لینا جا ہ رہا ہے۔ "اگر بھی آپ کوکوئی مسئلہ ہوا تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں گی۔ "اس کی چھٹی حس کا لگایا کیا اندازہ تھیک ٹابت ہوا، وہ ضرورت سے زیادہ بی اس کے لئے فکر مند تھا۔ "مِين وعده نبين كرتى مإن كوشش ضرور کروں گا۔'' یہ کہتے ساتھ ہی ٹی کی لہر اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی جسِ کو چھپانے کی خاطر وہ اپنا جائے کا گھ اٹھائے کن سے تھل آئی دوہ

ماعنامه حنا 174 فروري 2017

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

'جاننا جاہتا ہوں کہتم جاہتی کیا ہو؟'' الٹا ہادی نے سوال کیا۔

الوني من ايمين جمهين كاني حد تك تو

سجھ آئی ہوگی ،لکھا ہے کلیئر آئی'' ''فارم فل ہے،بس تمہارے سکنچر (دستخط)

' کائی حد تک سمجھ ہے پورا سمجھنا جاہنا ہوں ،تم بیسب کیا کرتی پھررہی ہو، ڈیڑھ ماہ بعد تہاری واپسی کی فلائث کنفرم ہے تو اب سے سب؟" بادى جانے كيامعلوم كرنا جا ور باتھا۔ "مين واليس تهين جانا حاجتي اور يهال تمہارے ساتھ بھی تہیں رہنا عامتی ۔ "عروسہ نے تلے انداز میں یولی۔

ممراتمهارا جوبھی ریلیشن شب ہے، ش نہیں جا ہی کہاس کی یا کستان میں سی کوجر ہو۔ ووتو میں بھی جیں عابتا۔"اس کی بات س کر بے ساختہ ہادی زیراب بولا۔

"تواس سے بچنے کا یمی ایک طریقہ ہے، میں یہاں ہوئی میں ایڈمیشن لے لوں ، پھیلے ایک ہفتے سے میں نے بہای کی تمام یونی نیٹ پرسر بھ كركے انہيں ميل كى تھى، دو دن ملے إيك يولى نے مجھے میرا چھلا ایکیڈ مک ریکارڈ دیکھ کرآ فرکی

''تم ڈاکومٹنس پاکستان سے ساتھ لائی ' وه صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔

" نہیں ، فاطمہ کو کہا تھا سکیں کرے پی ڈی الف ميل كرتے كو، وى يونى والوں كوفاروروكى تھی۔ ' وہ بھی قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہادی خاموشی سے فارم کی ورق گردانی کرنے لگا۔ " مجھے تمہارے گارڈین کے خانے میں و خط جا ہیں۔ "عروسے کا آواز قدرے رصی تھی،

"اور مهيل كه جا ي موا لو منا دينا، يل حمهين لا دول كايا پيرتم خود بي واك كرتي چل جانا دس منك كے واكنگ دستس يرايك ماركيث ہے، گروسری وغیرہ و بیں سے میں لاتا ہوں۔ "وہ جواب میں خاموتی سے سی رہی۔

وہ آیار شنٹ کی سیجیلی بالکونی میں کریں بجهائ بينمي ببلية سان يرتكابين جمائ بيتمي تعي بهى بداس كافارغ ثائم ميس محبوب مشغله مواكرتا تھا، سرشام ہی شیشے کی کھڑکی سے آسان کے لتے رنگ و مجمنا الیکن آج میں مشغلہ اسے وقت كزارنے بيل معاون ثابت ہور ہاتھا۔

اس كا انتظار تم موكيا تها، خيلي كلي آسان بر نظر آلی سفید بادلوں برنگاہ ڈالتے ہوئے اس نے بالکونی میں کھڑے ہادی پرنگاہ ڈالی ،اس کے باتھ میں فارم تھا جو اس نے گھنٹہ پہلے ڈائنگ ملیل پر رکھا تھا، اس وقت ہادی اے ہاتھ میں لے سوالیدا نداز میں اس سے او چور ہا تھا۔

"فارم\_" نامحسول انداز میل عروسے ليول سے تكاا۔

"وولو مجھے بھی نظر آرہا ہے، میں اس کا مقصد جاننا جاہ رہا ہوں۔ " وہ چہرے پرسوالیہ انداز كابور دُلگائے كھڑا تھا۔

''مجھے تمبارے گارڈین کے خانے پر دستخط عابیں۔" ایک ممری سائس کئے عروسہ نے

م كيا كرنا حياه ربى مو؟" الكلاسوال كيا

گیا۔ ''اگر جمہیں فارم نظر آرباہے تو پھرتم نے اے پڑھ بھی لیا ہوگا۔''عروسہ بنوز انداز میں

عروسها يار تمنث سے يوني موشل شفث ہو گئ تھي، بادی نے بھی یوں شکر کا کلمہ بردھا تھا، یا کتان میں اپنوں سے چھیانے کا اس سے بہتر حل اسے بھی نظر نہیں آرہا تھا، کچھ عرصے کے لئے حالات بہر نظر آنے لگے تھے کہ اچا تک سے نبیل کے یوے آنے کی اطلاع نے بادی کے ہاتھ یاؤں مھلا دیے تھے،اے سیس یونی میں کمپیوٹر سافث

ورانجينر مك مين داخليل كيا تعا-ا کر تبیل سے مادی اور عروسہ کے مامین چپقاش کو چھیانا تھا تو اس کے لئے عروسہ کا ہوشل سے ایار شفٹ شفٹ ہونا ضروری تھا، اس نے عروسہ سے بات کرنا بہتر سمجھا تھا، کچھ سوچتے ہوئے اس نے عروسہ کا موبائل تمبر ڈائل کیا، جواب میں نون بزی کردیا گیاا بھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دوبارہ ڈائل کرے کہ اے موبائل برت بيب سنائي دى، اس في ان باكس كفولا\_

" ينچر بال ش مون، ش كال بيك كرني مول- "جواب على بادى كى كى بيد يراتكلول نے وكت كالحى، كراس في التي كركي تع مینڈ کابٹن پش کیا، اے جواب مہیں ملا تھالیکن مینے کرکے اس کی فکر میں خاطر خواہ کی واقعی ہوئی تھی، اتن دریہ ہے وہ اکیلا اس مینشن کو رہاغ پر سوار کئے ہوئے تھا، اے عروسہ کے ساتھ سیئر کرکے اس کے چنجتے اعصاب کو گوٹا سکون محسوں

اورآ دھے گھنے بعداس کے موبائل بررنگ ہوئی تھی ،موبائل اسکرین براس نے عروسہ کا لنگ مجململ كرتا نظرآيا، ليس كابنن پش كرتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔

" كب آ رب مو لينے، يا ميں خود عى آ جاؤں ، ہوشل دو ہفتے کی چھٹی کی درخواست دے

ہادی نے ایک گہری تگاہ اس کے چرے پر ڈالی۔ "جب جميل ساته ريها بي مبين، تو پر گارڈین ہی جیٹ آپش کی تھی۔"اس کی نظروں کے بوشیدہ مفہوم کو مجھتے ہوئے عروسہ زی سے

الى دى الف، ۋاكومنش خود متكواليس، فارم خود بھر لیا، تو چھر یہ فارمیلٹی کیوں، اس کے لئے تم انکل یا ذیثان کو کہدشتی ہو۔' نہ جا ہے ہوئے بھی ہادی کے کہے میں طنز کی آمیزش ہو گئی

'جس چز کوان ہے چھیانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہی ان کو ڈسکور کر دوں، تمہارے ہوتے وہ پوچیس کہ جھےان کے دستھط کی ضرورت كيول يركى ، بادى ش اين چرش كوائي وجد سے تکایف تبین دیے عتی جمہیں انداز وہیں کہ جب میں یہاں آ رہی تھی تو ان سب کے چروں پر کنٹی خوشیال تھیں ، آتھوں میں کتنی امیدیں اور دلوں میں کتنی دعا تیں تھیں، میں اتنے دلوں کی خوشیاں امیدیں اور دعا نیں رائرگاں کیے جائے دوں'' ہادی اسے بولتے من رہا تھا، غیر جانب دار ہو کر سوچا تو کھے غلط بھی نہیں کہدرہی تھی۔

"بليز بادي، ميل مي آؤث فرام دي بچوئیشن (اس مشکل سے نکلنے میں مدر کرو) بہت موجا ہے میں نے جھے اس سے بہتر حل مہیں مل رہا، میں یونی میں ایرمیشن لے لوں اور ہوشل شفٹ ہو جاؤں، یہ سب میرے تمہارے چھ رہےگا، پاکستان میں کسی کوخبر بھی نہیں ہوگ۔'' چند کھے ہادی نے اس کے چرے کو گہری تگاہوں ے جانیا اور پھراس نے سامنے بیل پررکھے فارم برگارڈین کے خانے پروستخط کردیے۔ \*\*

وقت خاسی عد تک نازل ڈگر پر چلنے لگا تھا

مامنام حنا 176 فرور 2017

10 22 61

عد تک فیک کر چکی تھی، بادی اے اپارٹمنٹ لانے کے بعد ہے اب تک غائب تھا، وہ بین بال میں داخل ہوا تو ابھی تک عروسہ صفائی میں مشغول تھی، کمر پر دو پٹہ کے وہ بال کے قالین پر ویکیوم چلا رہی تھی، ہادی نے جیران ہو کر اردگرد نظر دوڑائی، تین کھٹے پہلے وہ یہاں ہے گیا تھا اور اب واپس آیا تو اس جگہ کی حالت بدلی تھی، وہ اس کام کرتا دیکھ کر کے بنارہ نہ سکا۔

''جمہیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔''
''میں جا ہتی ہوں کہ نبیل کو لگے یہاں
انسان رہتے ہیں۔'' نہ جا ہتے ہوئے بھی ہلکی ی
طنز کی رمش اس کے لیجے میں رہ گئی تھی، جواب
شی ہادی خاموش رہا، وہ کچھ سوچتے ہوئے ای
خاموش سے بھر سے ایار شمنٹ سے نکل گیا،
آ دھے گھٹے بعد واپس آیا تو عروسہ نے دیکھا وہ
کھانے سے بھرے شاپرز ڈاکٹنگ نبیل پر رکھ رہا

ہے ہیں ہے۔ وولائبریری ہیں جینر کے ساتھ بیٹھی اسٹڈی کررہی تھی کہاس کا نام پکارا گیا۔ ''عروسہ!''اس نے کتاب پر جھکے سرکوا ٹھایا اور ٹیبل کی دوسری جانب کھڑے وجود کو دیکھ کر ساکت ہوگئی۔

ی سی بروں۔ ''اپارٹمنٹ کی ڈپلکیٹ چائی دو۔''اس کے یک ٹک دیکھتے رہنے پروہ بولا۔ ''چائی۔'' غائب د ماغی کی حالت میں اس

کے ہونٹوں سے نکلا۔ آف وائٹ شرٹ اور بلیو جینز میں سلیقے سے بال سلجھائے وہ خاصا وجیہہ لگ رہا تھا،کیکن اس وفت اس کی غائب دیاغی کی وجہاس کا وجیہہ

لگنانہیں تھا بلکہ غیر متوقع وہاں موجود ہونا تھا، ساتھ کی کری برجیفی جینفر نے اس کا کندھا ہلایا '' میں پندرہ منٹ میں پینی رہا ہوں۔'' '' مجھے سامان پیک کرنا ہے، شام میں آ جانا۔'' کال کاشتے ہی اس کے ذہن سے باتی کی مینش بھی حتم ہوگئ تھی ،عروسہ اس کی سوچ سے زیادہ ذباین اور مجھدار واقع ہوئی تھی۔

تبیل کے یو کے آنے کا من کرعروسہ کی سوچ کے در وا ہو گئے تھے اور پھر سینڈ کے ہزارویں جصے میں وہ فیصلہ لے چکی تھی، ہادی کو شام کا ٹائم بتاتے ہوئے وہ زندگ کے حالات کے نئے رخ کا سامنا کرنے کو تیار کھڑی تھی، اگلے دو دن کے لئے اس نے یونی سے چھٹی لی اگلے دو دن کے لئے اس نے یونی سے چھٹی لی تھی، بعد میں اس کا خیال تھا کہ وہ اپارٹمنٹ سے ڈائر یکٹ بی یونی آیا کرے گی۔

شام میں وہ ایار شن ہادی کے ساتھ داخل ہوئی تو ایک لیے کو ایار شنٹ کی حالت دیکھ کر پیشان ہوگئی، ایار شمنٹ کی حالت کی کباڑ خانے سے کم نہیں تھی، نجانے کئے عزصے سے صفائی نہیں ہوئی تھی، ہادی اندر کمرے میں غائب ہوگیا تو وہ کچن میں یائی پینے کی غرض سے چلی آئی، گندی سنگ پر گندے برشوں کا ڈھیر، برز پر گئی گندی سنگ پر گندے برشوں کا ڈھیر، برز پر گئی کا لک، سلیب پر وقا فو قا کھانے کی چز س گرتی رہیں جنہیں صاف کرنے کی زحمت نہیں کی گئی جو رہیں جنہیں صاف کرنے کی زحمت نہیں کی گئی جو اس جمرجمری اب جمرجمری

جب وہ یہاں سے ہوشل شفٹ ہوئی تھی تب تو اچھی خاصی صفائی تھی، بلکہ اس سے پہلے جب وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی اتنا ہرا حال نہ تھا جتنا کہ اب دکھائی دے رہا تھا، وہ اسنے گند میں بھی رہنے کی عادی نہیں تھی ،سوفورا ہی کمر کس لی تھی، کچن میں سنک میں ڈھیر گئے برتنوں کی صفائی سے اس نے کام شروع کرنے کا سوچا، تین مفائی سے اس نے کام شروع کرنے کا سوچا، تین

ماسام حدا 177 فرور 2017

تها، اب بنومبين عروسه، لي اسريث فارورد ، ايندُ ڈوناٹ لائے (اور جھوٹ جبیں بولو) \_'' ''میں سے کہدری ہوں ، بیروافعی میرا بوائے "او کے او کے آئی تو وث یو مین (میں جائتی ہوں کہ تم کیا کہدرہی ہو) چلو بوائے فرینڈ نہ سی فرینڈ تو ہے، ویے جو بھی ہے بندہ زبردست ب، ديشك يسليني-"نه بوائے قرینڈ ہے نہ بی قرینڈ، بیمیرا ہے۔ ''واث؟'' اس بار مطلعے کی باری جینر کی "Sont 1 2 "بال-"اس تا اتات ميسر بلايا-" نے بھی بتایا ہیں۔" ''تم نے بھی پوچھائی نہیں۔'' ''بیاتو پکا سکرٹ تھا، سر پرائز سکرٹ۔'' جيفر نے دانت اكالے، جواب ميں وه مكرائي "اوهم في مائذ تونبيس كيا؟" " " من بارے میں یے" وہ جان کرانجانِ بن تخليمني حالانكه وهمجمح كثي تفي كهجيفر كااشاره كس طرف ہے۔ ''ایے سینڈ کے بارے میں میرے ر بمارس س کر۔" "بنیس-"اس مرتبه کھل کرمسکراتے ہوئے اس نے فقی میں سر ہلایا تھا۔ 公公公 ا یار شنث واپسی پر وه خاصا تھکا ہوا تھا، آج كا دن اس كے لئے خاصا تھكا دينے والا تھا، اس کا ارادہ آج دو پہر کوخوب نیند لینا تھا اور اس کی

''کون ہے ہی؟'' کری پر بیٹی وہ قدرے اس کے قریب مسلق ہوئی اس کے کان میں مرہم ی سر کوشی کے انداز میں بولی۔ "میری حالی ایار شمنٹ میں ہی رہ گئی ہے۔"وہ اس مرتبہ کھڑے کھڑے اس کی جانب باتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ جيفر كے كاندها بلانے يروه جيے ہوش ميں آئی تھی اور میبل پر بڑے کتابوں کے چ بیک ے جالی تکالی۔ نہایت خاموثی کے ساتھ اس نے جانی بادى كى جانب برحائى جے بادى نے برھے باتھ ے پکڑ لیا اور بلث گیا، چند کھے وہ دور جاتے ہادی کی پشت پر نظر جمائے رہی پھر ایک گہری سائس لخ كتاب يرسر جهكا كئ\_ "عروسه! کون تھا ہے؟" ابھی وہ جواب بھی مبیں دے یائی تھی کدوہ دوبارہ پولی۔ "" تم نے بھی بتایا مبیں اینے بوائے فرینڈ کے بارے میں '' ''بوائے فرینڈ؟'' جیفر کی بات پر دہ "بہت بیندسم ہے کہاں سے بلا؟" جیفر آ تھیں منکاتے ہوئے دیجی سے بولی۔ اور کب سے تمہارا ابار شنت شیئر کر رہا "ايار شمنك شيئر؟" جيفرك إكلى بات بعي اے تھنکانے بلکہ ہوش دلانے کو کائی تھی، وہ ہادی کوالگ انداز میں لےرہی تھی، ہادی کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی ہیسوچ کروہ اپنی جگہ شرمندہ اليمرابوائ فريز اليل ب-"

"جمي توتم سايار شنك كي جاني ليخ 178 E - 1 1 1

محكن على مزيد اضاف ال وقت بوا جب

ایار شنٹ کے دروازے کے سامنے اس نے جالی نے لئے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جائی مبیں تھی پھراس نے دوسری جیب بھی کھنگالی، وہ جا بي تو اندر بي بعول كيا تعا-

"اف اب كيا كرول؟" بي ساخة ال

تے سوچا۔

ایے بائیں ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ٹائم ديكما، الجيع وسرك آفي من دو كفظ بافي تق، اس نے عروسہ کا موبائل تمبر ڈائل کیا، تمبر بند جا ر ہاتھا، اس نے تین مرتبہ کوشش کی بیسوچ کر کہ شاید نبیث ورک بین برابکم ہوتو اگلی مرتبہ نمبر مل جائے کیکن موبائل مستقل آف تھا۔

''اس وفت موبائل آف کرنے کی کیا حرکت بنتی ہے۔' وہ جمنجھلایا۔

"اب كيا كرون، ميذم كا ديث كرون يا كار

لاك كو لنے والے كے ياس جاؤں۔

عروسه کی والیس کا انتظار کرنے میں دو کھنے تھے اور اگر اس وقت وہ لاک تھلوانے یا ڈیپلکیٹ چانی بنوائے کے چکر میں براتا تو تین کھنے تو کہیں تہیں گئے تھے، عروسہ کی یونیورٹی کا راستہ تقریباً دس منٹ کا تھا، دس منٹ جانے دس منٹ واپس آنے اور تقریباً دس من بی اس کو ڈھوٹھنے میں، کل ملا کرتمیں منت اس تیسری آپشن میں اسے فائدہ لگا تھا، بھی وہ عروسہ کی یونیورٹی چلا

وہ پہلی مرتبداس کی یونیورٹی آیا تھا، کچھ اسٹووننس اس کے قریب سے گزررے تھے وہ عروسہ کے بارے میں معلوم کرتا لا برری چا

وہ لائبریری کے اندر داخل ہوا تو اسے عروسہ کو ڈھوٹڑنے کے لئے زیادہ وفت مہیں لگا تھا،اس سے جانی لے کروہ تیزی سے بلث کر

لائبرری سے نکل آماء وہ جلد سے جلد اپنے ايار شنك كانچنا جايتا تقا، وه آج يوري دو پهر جي بمركرسونا عابتا تفااورا تنابي وه الجدسار باتفاجي كم من ايار منت سے تكلتے وقت جالى اندر ہى بھول جانے والی ہات کو باد کر کے وہ کتنی ہی مرتبہ خود کوکوں چکا تھا، تیزی کے ساتھ اٹھتے قدموں کو روکنا پڑا تھا جب اس کے کانوں میں جملہ اعجرا

"سرآپ کوعروسرل گئى؟" تيزى سے المحت قدمول مین تفنمراؤسا آگیا تھااوروہ اپنی عکدرک كر آواز كي ست چره موثر و يكين لكا، الى اسٹوونش کا گروپ تھا جن میں سے ایک لڑ کی سے اس نے کھودر ملے عروسہ کے بارے میں يوجها تعا

"جي-"اس في مختفرسا جواب ديا مونول

يربلكى يمسكرابث ابجرى-

"بالی داوے آپ اس کے کیا لکتے ہیں؟ آئی مین کداس کے کڑن یا پھر بوائے فرینڈ؟" اس مرتبہ او چھے جانے والے سوال براس کے مونوں پر بے ساختہ مسکرا ہدا مجری۔

"ویسے تو عروسہ تو بوی اعلیٰ یائے کی چیز تکلی ہے، بنتی تو شریف زادی ہے پر دیکھوکیاز پر دست بوائے فرینڈ چنا ہے۔"اس مرتبداس کروپ میں موجود جينر اور يرعد يرث عن مبوس لاكى دوسرى لڑکی کے کان میں مدالھسیو بے سر کوشی کے انداز میں بولی ، کماس کی سرکوشی بوے بی صاف انداز میں بادی کے کانوں تک بھی جی گی۔

- مكدم عى اسے جرت كا جھنگا لكا اور اس كے ہونٹوں کی مشکر اہث معدوم ہوگئی، اس نے اسکلے بی کمے قدم بوھائے اور تیزی سے اینے رائے

اس نے اپنے بیکھے ابھی بھی ان لوگوں کو

المام حينا 179 فروري 2017

ہوئی ویسے اس کی اگلی ذہن میں آتی سوچ نے قدرے کم کردیا تھا۔

''یل بھی تو تھکا ہوا گہری نیند میں تھا، ہو جاتا ہے بھی بھی۔' دوبارہ سے بیٹر پر لیٹے لیاف میں دیکتے اس نے آنکھیں بند کیں اور چندلحوں میں نیندگی پریاں اس پر دہریان ہو چی تھیں۔
میں بی نیندگی پریاں اس پر دہریان ہو چی تھیں۔
مثام میں دہ نیند پوری کر کے اضافو گزر ہے دن نے دہن نے دہن نے دہرائے تھے، وہ شام کی چائے گی خاطر کچن میں دہرائے تھے، وہ شام کی چائے گی خاطر کچن میں چلا آیا، چائے بنا کرگ میں ڈالے دہ ڈھیلے انداز میں چلا آیا، چین وسط میں میں چلا آیا، تین وسط میں ہے اور پی سے بہت کے کمروں کے عین وسط میں کے ایار شمنٹ کی دو ماہ پہلے ہی شفشنگ کی اور پی سے بہتے وہ جس ایار شمنٹ میں رہتا تھا اور پی سے بہتے وہ جس ایار شمنٹ میں رہتا تھا اور پی سے بہتے وہ جس ایار شمنٹ میں رہتا تھا اور پی سے بہتے وہ جس ایار شمنٹ میں رہتا تھا اور پی سے بہتے وہ جس ایار شمنٹ میں رہتا تھا

چھوٹے ہے کچن پر مشتمل تھا۔ اسے وہاں عروسہ پیٹھی کٹابوں میں سردیے بیٹھی نظر آئی ، لا دُنٹے میں انجر تی قدموں کی چاپ پر عروسہ نے سر اٹھا کر ایک نظر اس کی جانب دیکھا بچر دوبارہ کتاب پر سر جھکا گئی۔

وہ سنگل بیرروم، انکے باتھ روم کے ساتھ ایک

کھی موج کروہ اس کے قریب جلا آیا تھا، قریب پڑی کری پر بیٹھ کر عروسہ کو دیکھنے لگا، عروسہ نے کتاب سے سراٹھا کرسامنے نظر کی تو وہ اس کے سامنے کری پر بیٹھا ہاتھ میں چائے کا گ لئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔

"تم سے آیک بات کرنی ہے (ان قیک ) ایک بات پوچھنی ہے؟" ہادی نے گفتگو شروع کرنے کے لئے الفاظ کا تانابانا تیار کیا۔ "دی کسیر"

"تم تے یونی میں میرے بارے میں کیا بتایاہ؟"

باتیں کرتا ساتھ الیکن بس آواز کی حد تک وہ کیا باتیں کر رہے تھے اس کے ذہن نے اس کے کانوں کو سننے سے اٹکار کر دیا تھا، وہ تیزی سے اپارٹمنٹ میں آیا ،عروسہ سے لائی ہوئی چاپی سے دروازہ کھولا اورا تدرداخل ہوگیا۔

بر پر لینے ہوئے کاف سرکے اوپرسرکاتے ہوئے آگاف سرکے اوپرسرکاتے ہوئے آگافی مارکھ ایک ہازگشت سی اس کے کانوں کے پردوں سے آگرائی ہے ساختہ ہی اس نے آگافی گھول دیں، بہت دیر تک اس کا ذہن عجیب سم کی سوچوں میں گھرا رہا اور پھر خبائے دان کے کون سے پہراس کی آگھ لگ گئی۔ خبائے دان کے کون سے پہراس کی آگھ لگ گئی۔ فرور زور سے دروازہ کھکنے کی آواز پر وہ ہزیرا کرا تھا تھا، گہری نیند میں تھا اس لئے پھے دروازہ اسے حواس بحال کرنے میں گئے تھے، دروازہ ایک مرتبہ پھر بجا تھا۔

''اوہ ۔۔۔۔۔عروسہ ہوگ۔''وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھا،قر بی فرش پرر کھے سلیرز میں پیرڈالے، دائیں ہاتھ کی انگلیاں ہالوں میں تنگھی کے انداز میں چلاتا ہوا اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کی جانب آیا۔

باب ہے۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے عروسہ کو کھڑے دیکھا، ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی، عروسہ اندر داخل ہوئی اینے پیچھے دروازہ بند کیا اور قریب سے ہوتی ہوئی اندر کی جانب برھی۔

کچھ دیر یونمی اپنی جگہ کھڑا رہا پھر خاموشی سے وہ واپس اپنے روم میں چلا آیا، موبائل کی کھڑی پرٹائم دیکھ کراندازہ لگانے کی کوشش کی کہ دروازہ کتنی دیر تک کھٹکٹارہا ہوگا۔

''تین بیج تک عروسه آجاتی ہے، تین ہیں ہورہے ہیں تقریباً پندرہ ہیں منٹ سے عروسہ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوگی۔'' تھوڑی سی شرمندگی

''تم کیاسوچتی ہو؟'' ''میرے اسکیلے سوچنے یا ندسوچنے ہے کیا ہوتا ہے۔'' ''مجھے در کنگ لیڈیز پہند نہیں تک کرتی

یں۔ "ابھی تک میں نے کیا تک کیا ہے؟" عروسہ نے دل میں سوچا کہ سوچ کوالفاظ کاروپ نہ دے تکی۔

"اپنے پڑھائیوں کے نشے، کمانے کے غرور۔" وہ زیرلب تفر سے بولا جے عروسہ کے کانوں نے بخوبی ساتھا، وہ ایک مہری سانس کے کررہ گئی۔

''اب کیا ہوا جوتم نے اتن گہری سانس لی۔'' جواب میں عروسہ نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔

ر بہتر ہے۔ ''جاب کرتی عورتیں گھروں کو ٹائم نہیں دیتیں، بچے الگ اگنور ہوتے ہیں۔'' عروسہ کو اس کی بات س کر پاکستانی معاشرے کے ٹیپکل سوچ کے مرد کا گمان ہوا۔

''ہروفت کیڑوں اور جابز کے چکروں میں الجھی رہتی ہے، نہ شو ہروں کوٹائم اور نہ ہی بچوں کو۔''عروسہ کواس کی سوچ جان کرقد ہے افسوس

" کین میں کھانے پکانے کا کہدلوتو انہیں اپنے باتھوں کی سکن کے رف ہونے کی فکر ستانے آئی ہی دھن میں در کنگ لیڈی ستانے گئی ہے۔ " اپنی ہی دھن میں در کنگ لیڈی کے اپنے طور پر تعرفیس کرتے ہادی کے لیج، آخری جملے پر بے ساختہ ہی اس کے ہونٹوں پر مسکرا ہے اکبری تھی۔

"میں کیا کہ عتی ہوں اس بارے میں ، اگر

''کس بارے میں؟'' '' آئی مین میرا مطلب ہے کہ میں آج چائی لینے تمہاری یونی آیا تو وہاں تمہارے فرینڈز کومیرے بارے میں کیا بتایا۔'' ''پہلے تو مجھی ذکر نہیں کیا لیکن آج بتانا پڑا،

میں جہلے تو بھی ذکر ہیں کیا سین آج بتانا ہڑا، فارم میں تمہارا نام گارڈین کے طور پر تو لکھا ہے۔'' پھر کچھ تو قف کے بعد بولی۔ ''اگر نہ بتاتی تو میرا یونی میں امیح خراب

اگر نہ بتای کو میرا یوی میں آج حراب ہوتا۔''

''تم نے پہلے بھی ذکر کیوں نہیں کیا؟'' '' کچھالیا ضروری نہیں سمجھا اور پھر.....''وہ چند کمجے رکی پھر پچھاتو قف کے بعد بولی۔

''جب رشتہ جوڑتے ہی پہتہ ہے ساتھ ہیں چلنا تو پھر کس لئے کسی کو بتانا۔'' کچھ تھا عروسہ کے لیچے میں پوشیدہ کہ ہادی کے دل کواس کا جملہ ایک برچھی کی مانند لگا تھا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کولا کھ دھٹکارے اس کی اہمیت کو نہ مانے لین کسی انسان سے جڑے درشتے کواٹکار اس کا ظرف برداشت نہیں کر پاتا اور پھر جب بات میاں بیوی کے رشتے کی ہوتو انا کا بت تو ہمیشہ ہی بلندر جتا ہے۔

''''جہنیں یہ رشتہ بتاتے ہوئے اچھا نہیں گائے''

"مرے پہلے دن اس فلیٹ میں آنے پر مجھے تمہاری کمی ساری ہا تیں یاد ہیں، تو پھر یہ سوال کیوں؟" اس کی بات نے ہادی کو لاجواب کردیا تھا اور صرف لاجواب ہی تہیں بلکہ اس کی زبان سے ادا ہونے والے اسکے جملے نے اس چاروں شانے جے کردیا تھا۔

" جبشروع دن سے سوچ لیا که راستے الگ ہیں ہمارے تو پھر کیا فائدہ کی کو پہتہ چلے یا نہ طے۔"

2017/5/95 /181 [20 5/4]

مهين ور كنك ليدُير پيند مبين \_" " میں نے ای ابو کو کہا تھا۔" يل كمزورموج ركفتا مول؟" " گر كول ماني؟ الكاركر دين تكاح "اس موج کے حال بہت سے مردوں ے، کی نے زیردی تونیس کی تی۔" کے بارے میں بن رکھا تھا جو ہر بات کو مجوری کا عام دے کرموقع کل سے جائے فرار کی کوشش ''اگر اموشنل بلیک میکنگ اور زبردتی كرتے بي ليكن الجى تم سے بات كر كے تبارى كہلائى تو پھرايا ہى تھا۔" اس نے عروسہ كے چرے پر نگاہ ڈالی تھی، سوچا تھا کہ چاہ کر بھی وہ رائے جان کر احساس ہوا کدایے مجور مرد سے واسطہ پڑے تو کیمامحسوں ہوتا ہے۔'' در پہلی مرتبہ انکل افتار کے مجبور کرنے پرتم ا بني سوچ كوالفاظ كاروپنېين دے پايا تھا۔ "بادى، تم نكاح يربى راضى تبين تھ، پر نے متلی کی ، دوسری مرتبہتم نے اسکالرشپ ہے ہائر اسٹڈیز کے لئے انگل کی پرمیشن لینے کی شرط وہزا کیوں بھجوایا۔'' عروسہ اسے خاموش دیکھ کر كے بدلے جھے الكاح كيا، تيري مرتبام نے "اليي كون ي مجبوري؟" تجھے وزٹ ویزا پراپنے پاس بلایا کہ مہیں ایسانہ وجمہیں بتانا ضروری نہیں سمحتنا، ویے ہی النير جائداد سے عاق كرديا جاتا، برمرتبهم وتم نے مارے رشتے کے بارے میں این مر د ہو کر مجبور ہو، کیلن ہادی میں عوریت ذات ہو کر فريندُ زكونبين بتايا\_" بھی کوئی حل نکال ہی توں گی ، ایسی کسی بھی بات " كريم اكر مين إو چهنا جا بول-" کے لئے تھے اٹی زندگی سے مجوری کا رشتہ "ابونے مجھے جائدادے عاق کرنے کی نبعانے برمجورتبیں کیا جاسکتا۔ "م عليحد كي حامتي مو؟" 'تم پھر بھی نہ مانتے تم ان کی اولاد ہو، "حبين، ايا چه مين به آئده زندگي ناراصكي من كها بوكانا راصكي الرجاني تواينا كها بحي كے بارے ميں، ميں نے ايسا بحقيمين سوجا ميں بھول جاتے۔'' '' کہنے میں بہت آسان ہے۔'' معسی اسدہ اسے ماں باپ کے ساتھ انکل آئی کو تکلیف جہیں "آئدہ کے بارے میں کیا سوچاتم نے؟" اتم كيا حامتي مو؟" كچه در يمل يوچها "كياسوچنا ب، ميرى سوچ سے كى كوكيا جانے والاسوال اس نے دہرایا۔ فرق پڑتا ہے۔ ''کی کوفرق پڑے نہ پڑے جھے پڑتا ہے " في الحال تو مين پڙهنا ڇاڄتي بون، الحِلِي مفتے میرا فائل سمسٹر اسارٹ ہے میں پڑھائی کے علاوہ کھے نہیں کرنا جا اتن اور نہ ہی کھے اور "تم كياجاتى مو؟" سوچنا چاهتی ہوں۔''اس کا انداز قطعی تھا، وہ کچھ لمح اس ك كتاب ير جفك سركو ديكتا رما تقاء "مرے چاہے نہ چاہے ہے کیا ہوتا ہے، کہنے کو میں بھی تمہاری طرح کہدیکتی ہوں لیکن فاموثی سے اپی جگدے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہاری طرح کمزور سوچ کی مالک نہیں **☆☆☆** 

بإدى.

''بجو فائل مسٹر میں بزی تھا، آج ہی بادی سے شام میں بات کرنے کے بعدوہ لاست بير تفا اورآب سائين آپ كى استدير دل بی دل میں خاصی ہرت ہوئی تھی ،ابیامبیں تھا لیسی چلی رای ہا اور تبیل کیما ہے؟" کدا سے ہادی کی گنزویوس کے بارے میں علم " بیل تھی ہاں کے ساتھ اچی مینی نبيس تفا، بهت يهل جب الجمي متلى نبيس موكى تحى، رہتی ہے اور دوستوں کے ساتھ گیا ہے میکک پر اس نے جمی زمر دبیگم کو ہادی کی ای سوچ کا حوالہ اور ہاتی سب ٹھیک، اگلے ہفتے سے میرے بھی دے کراس سے رشتہ جوڑنے سے اٹکار کرنا جایا مسترييرزاشارك بين-" تھا، بوجھل دل کے ساتھ وہ شام گزری تھی۔ رات کو کھانے میں اس کا چکن روسٹ "يادى بھائى كے ساتھے" كرنے كوول كيا تو وہ پہلے فريزز كى طرف چلى دوجہیں کیا گگاہے؟" بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں مرچیں لکیں۔ آئی ،فریزر کھول کراس نے چکن کا فریز کیا چکٹ تكالا اور دهو كر ذى قريز موتے كے لئے بانى كے "مين اتني دور بينها كيا كهدسكنا بول ، حض بالے میں ڈال تھا، پدرہ منٹ بعدوہ اسے مفروضے ہی قائم کرسکتا ہوں، مجھے آپ کی فکر معالحه لگا کرمیری شیث کرد بی تھی کہ پچن کی سلیب ہے بچو "جواب میں وہ خاموش رہی تھی، خاموش ير پراموبائل كى ثون نج أشى، پاكستان سے كال زبان کے ساتھ ، خاموش آتھوں سے بیل روال می قریس سلیب بربرای صافی سے ہاتھ صاف كرت اس في مويال الله كريش كا بثن آن "بجوآپ نے تمام حالات کا بہت ہمت كرتے ہوئے كان سے لگايا تھا۔ سے مقابلہ کرنا ہے، جھے معلوم سے کہنا آسان ہے لیکن ہادی بھائی کی سوچ وقتی ہے، وہ دل کے "عروسه بجو، ليسي بين آپ؟" دوسري "-U" U" \_ 12-1 طرف ذيثان تھا۔ "م ایے بی پریشان ہورہے ہو۔ "تم،آج جھے کیے یاد کرلیا؟" "میں جانتا ہوں بحو اور میہ بات آپ بھی "" كو بميشه بي جميل يا در جي بين بس بہت اچی طرح جانی ہیں کہ میں ایسے ہی آب بي كويس بعول كيا-" "دنبيس مين حميس كيے بعول على مول-" پریشان نہیں ہور ما الیکن سے بات شاید صرف میں جانتا ہوں آپ ہیں جانتی کہ بادی بھائی کے دو "ציל לניטיוט?" دوستوں کے کھریلو حالات ایسے رہے کہ ان کی "چکن روست کرنے کی تیاری۔" باشعورسونة يربير ي الله الكي بين محصاميد "واؤتو ہادی بھائی کے معدے کی آزمائش ہے کہا ہے بی جیے کوئی ان کی زندگی میں ان کی جاری ہے۔ "جواب میں وہ بس خاموش بی رہی سوچ کوبدل کرغلط رائے پر ڈال گیا وہیں پرآپ

> ''تم کہاں تھاتے عرصے معروف، جب بھی بات ہوتی تھی ای ابو فاطمہ سے ہوئی، تمہارا جب بھی پوچھاتو ندارد۔''

ماشنامه حيا 183 فرور 2017

كارى سىن ان كى سوچ كو پھر سے سيد ھے رہے

وہ بہت ور تک ای سے باتل کرتار ہا تھا،

عروسہ کے بوجھل دل کوایک گونا سکون محسوس ہوا تھا، کوئی تھا جواس کے دل کا حال جانتا تھا اور وہ کوئی غیرتبیس تفااس کا اپنا ماں جایا تھا۔

وہ اس وفت مقامی ہیتال کی ایمرجنسی میں ہادی کے باس موجود تھی، تقریباً محنثہ بہلے ہی اسے مادی نے کال کرکے مقامی میتال کی ايرجنسي كابتاما تفايه

"كيا مواماري بتم تحيك مو؟" '' پاں میں تھیک ہوں ،سڑک کراس کرتے بى ايك مومائل وين نے ہث كيا۔" وجهيل جوث أتنس '' دا کیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا فریکر ہوا ہے

اور دائیں مھنے میں سوجن ہے۔' ''میں آرہی ہوں۔''

''اس کی ضرورت نہیں، مجھے دو محفظ میں وسيارج كر ديا جائے كا تو يس ا جاؤں كا ایار فمنٹ میرا کولیگ ہے میرے ساتھ ک

"میں آربی موں بادی۔"

مجھ ایما تھا عرومہ کے لیجے میں کہ اس مرتبدوه انكارنبيل كرسكا تفاءا كليآ دهے تحفظ ميں بی اس نے عروسہ کو ایمرجنسی میں داخل ہوتے و مکھ لیا تھا، ایک کندھے پر شولڈر بیک لٹکائے دوسرے ہاتھ سے کتابیں سنے سے بھنچے وہ چرے سے پریشان می اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیر کی سده میں اس کے قریب چل آئی۔

ہادی نے دیکھا تھا کہاس کی تظروں نے اس کا سرتا پرتیزی سے جائزہ لیا تھااور پھراس کی تظریں اس کے دائیں ہاتھ اور دائیں کھٹے پر جم لين، جهال اس وقت تك د اكثرز بلستر جرها

وہ خاموش محی ایمی تک کے تبین پول می

ہادی نے ایس کے چرے سے اندازہ لگانے کی كوشش كى تھى، اسے لگا تھا كہ وہ بہت صبط كے مراحل ہے گزردہی تھی۔

"میں ٹھیک ہوں عروسہ" نہ جانے کس طرح اس کے ہونٹوں سے تکلاتھا کہ وہ اپنے جملے کی بازگشت اینے ہی کانوں کے پردوں سے عمراتے ہوئے سنتے ہوئے خود بھی جران تھا۔ ''السلام عليكم بها بهي! كيسي بين آپ؟''وه اس كاكوليك سلمان تقا\_

ابھی عروسہ کے آنے کے چند منٹ ملے عی اس نے سلیمان کو ڈاکٹر کے باس بھیجا تھا، ڈسچارج کا یو چھنے کے لئے ، وہ خود کو بہتر محسوں کر ر ہا تھااس کئے واپس ایار ٹمنٹ جانا جا ہتا تھا۔ ''کیا کہا ڈاکٹرنے؟''

"ابھی کہا ہے گھنشد کنا ہے۔" "بول تم جاؤ سليمان، عروسه الملى ب

و منہیں میں رکتا ہوں تنہارے پاس- "بیا کہتے ساتھ ہی وہ عروسہ کی جانب مڑا۔

" معاجمي پريشان ميس مون، يه ي كيا ي مہیں تو آج مرنے میں کوئی کرمبیں چھوڑی می اس نے۔ 'جواب میں مادی نے دیکھا کہ عروسہ سلیمان کی جانب دیکھ کرفتدر ہے مسکرائی۔

سلیمان ڈسچارج ہونے سے لے کر انہیں امار شنث چھوڑنے تک ساتھ ہی رہاتھا۔ "آپ كے لئے وائے بنالى مول،آپ

بیتھیں ہادی کے پاس۔

" دمیں بھابھی اس کی ضرورت مبیں ہے، اب اجازت دیں اور آب بادی کوجائے ملائیں، اب تو بدآپ کے ہی رخم و کرم پر ہے۔'' فکلفتہ اعداز میں البہان یولا ، تو مرحم ی مشکرا ہے عروسہ کے ہوتوں پراجری۔

> فرورى2017 مادسامه المال

د میری لیو جمع کروانی ہے کل صحے " اوی

-112

''بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس حالت میں تو آفس جانے سے رہے، ویسے بھی تمہاری میلتے لیو پڑی ہیں پورے سال کی وہ کس دن کام آئیں گی،ابتم آرام کرومیں چلنا ہوں۔''

عروسہ اپار شف کا بیرونی دروازہ بند کرکے واپس آئی تو کمرے کی بکھری چیزیں اٹھانے لگی، صبح آنس جاتے وقت ہادی کیڑے چینج کرکے بیڈیر ہی مچینک جاتا تھا، جسے عروسہ دو پہر یونی سے واپس بر ہادی کے واپس آنے سے پہلے سمیٹ دیتی تھی۔

" عروس ایک گاس پانی ملے گا؟"

کی کھوں بعد ہی عروس ایس کے سامنے پانی کا گلاس ہاتھ میں لئے موجود تھی، پانی کا گلاس مونوں سے دگات ہوئے ہادی نے عروسہ کے ہوئے ہادی نے عروسہ کے چیرے پر سرسری نگاہ ڈالی، وہ جھی نگا ہوں سمیت اس کے پانی ٹی لینے کا انتظار کر رہی تھی۔

عروسه اس کے بعد ہمپتال آئے ہے لے کر اپار شمنٹ واپس آئے تک وہ غیر معمولی حد تک چپ تھی، پہلے اس کا خیال تھالیکن اب اس کا خیال یقین میں بدل گیا تھا، عروسہ اس سے بات کرنے سے کتر اربی تھی۔

فالی گلاس عروسہ کو پکڑاتے ہوئے وہ بیڈی پشت سے قیک لگا کر آرام دہ حالت میں ہوتے ہوئے آنکھیں موندلیں۔

''لوگ محیح کہتے ہیں اپنے بیڈ پرلیٹ کر جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی بیڈ پرنہیں ملتا۔'' دل میں سوچا تھا اور پھر قدر سے سکون آنے پراسے نیندنے آلیا تھا۔

خواب میں جسے کی کے رونے کی آواز بر اس نے آگلیس کھولیں، کی لیجے لیے تھے اس

خواب سے حقیقت کی دنیا میں آتے ہوئے، وہ خواب نہیں تھا حقیقت تھی ،عروسہ اس کے سامنے بیٹھی رور ہی تھی۔

"عروسا" وہ اس کے بوں رونے ہے

حران ہوا۔

میرس کے بھر کوعروسہ کا رونا کھم گیا تھا جیسے اسے بھی ہادی کے بوں جاگ جانے پر جیرت کا جھٹکا بھاتی

''کیا ہوا عروسہ'' بے اختیار ہی ہادی کا ہاتھ عروسہ کے سر پرسرکا ،اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی جہاں چند لیمج پہلے عروسہ کا رونا تھا تھا ایک مرتبہ پھراس کی آنکھیں جھلملائے لگیں۔

اگلے لیح ہادی نے اسے اپنے بازؤوں کے طلقے میں لئے اپنے ترب کرلیا، اس کے سینے سے لگتے ہی وہ اپنے رونے پر قابونہیں رکھ پائی تھی، کتنے ہی لیمے ہادی نے اسے رو لینے دیا تھا اور پھر عروسہ بکدم ہی اس کے بازو کے طلقے سے نکلی تھی، تیزی سے اپنے دو پے کے بلوسے آنکھیں پوچھتی ہادی سے نظر ملائے بنا اپنی اور کرے ساتھ کرے سے نکل گئے۔

پہلے ہادی اس کے اس انداز کو مجھ تہیں پایا تھالیکن جو بھی تھا اسے عروسہ کا اپنے لئے پریشان ہونا اچھالگا تھا۔

\*\*

وہ ہادی کی نظروں کے دور ہونا چاہتی تھی،
اسے خاصی شرمندگی ہوئی تھی، اسے اس طرح
نہیں رونا چاہیے تھا اور کم از کم ہادی کوسوتا جان کر
وہ اس کے پاس چلی آئی، مثلی سے لے کر آج
کے دن تک اسے بھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ
ہادی اس کی زندگی میں جانے انجانے کتنی اہمیت
حاصل کر گیا تھا، اسے ہمیشہ سے بی اندازہ تھا کہ
حاصل کر گیا تھا، اسے ہمیشہ سے بی اندازہ تھا کہ
حاصل کر گیا تھا، اسے ہمیشہ سے بی اندازہ تھا کہ

ماسات حنا 185 فرورى2017

ا یک دن کوختم ہونا ہی تھا، اس کے دل میں ہمیشہ بی خیال کیری چھاپ لئے تھا کہ وہ ہادی کی من چاہی ہیں تعی، ہادی پراسے زبردی مسلط کیا گیا تھا، ان تمام باتوں کے باوجود کہاسے معلوم تھا كه دوادر بادى ايك نا يائيدارر شيخ مي بند مع ہیں جو کسی جھی وقت ٹوٹ سکتا ہے لیکن وہ سوچ بھی ہیں عتی تھی کہ بادی کوئلی چوٹ سیدھا اس کے دل پر وار کرے گا۔

میل بھی بہاں نہیں تھا اگروہ ہوتا تو اس کی موجود کی میں کافی حوصلہ ہوتا، وہ دوستوں کے ساتھ آؤ نگ پروگرام پرتین دن کے لئے آؤب آف ٹی تھا، اس کیے اے سلیمان کی مدد سی علی امداد سے کم نہ لگی تھی،جس کے لئے وہ دل سے

شادی سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہادی کا إيسيدُنث موا تقاليكن تب اسے زليخا آنتي كي فكر تھی کہ وہ این بیٹے کے ایکسٹرنٹ سے تتنی پریشان ہوں کی اور اب جو ہادی کا ایکسٹرنٹ ہوا تووہ اس کے لئے پریشان می۔

للسر الرئے میں دو ہفتے لکے تھے، دوبارہ آفس جوائن كرتے وقت في ٹائم ميں اس كے کولیکر نے اس کی صحت کی خوشی میں ہائی ٹی کا انظام کیا تھا، سینڈوچز سلیمان گھرے لایا تھا، اس كى بيوى ماؤس واكف تھى اور مير ڈولا كف بہت المچھی چل رہی تھی ، کوئی بھی آفس کا منکشن ہوتا تو سلیمان کھر ہے بنی کوئی نہ کوئی کھانے کی وش ضرور لاتا تھا، ایک دن سلیمان آفس واپسی پر چھھ آفس ڈاکومنٹس کھر بھول گیا تو لینے کی غرض سے سے بریک میں کھر جانے لگا تو بادی کو بھی ساتھ

''چلویار، کھاٹا گھر ہے ہی کھا آتے ہیں۔'' ' «مبين سليمان تم جاؤ ، احيما نبين لكنّا بها بحي

كواس وفت دُسٹر ب كرنا۔" ''اوئے مہیں ہوتی تیری بھابھی ڈسٹرب ویے بھی ماؤس والف ہے، چلو ساتھ باتیں كرتے جائيں محاتو ميرا راستہ بھي آساتي سے "-182 100

وہ اے کھر لایا تھا اور پھر وہ دو پہراس کی خاصی خوشکوار گزری تھی، سلیمان کی بیوی اے سادي ي خاتون خانه لکي تھي، کھر کا جائزہ ليا تو اے کھر خاصا صاف مقرا دکھائی دیا تھاء آج کل اس کے چھوٹے بین بھائی بھی اس کے ہاس چھٹاں گزارنے آئے ہوئے تھے۔

"میں تو ریفر کرتا ہوں کہ بیوی کھر سنجا لنے والی ہے۔'' ''احیما۔'' کیمانے کے بعد اس کی بہن نے

طائے بنائی ہوئی تھی۔

" جھے عورتوں کا مر کی جار د بواری سے باہر لکلنا وہ بھی نو کر یوں کے چند سے کمانے کو ذرا بھی پیندہیں ہے۔ 'سلیمان نے بے لاگ تبحرہ

" كم ازكم مجمع بمريس سكون عابي موتا ے جب بھی میں آفس سے واپس آؤل۔" چائے کے حتم ہونے اور آفس والیس تک دونوں ك متوجع رائع مى كە" وركىگ دائف كے لئے كمراورة من كوشيخ كرنا آسان تبين موتا-"

بادی کواس کی رائے سے اتفاق تھا، کیونکہ وہ یا کتان میں اینے بچپن کے سکول فرینڈ کے گھر کے حالات دیکھ چکا تھا، اس کے دوست کی امی ایک سکول تیجر محیں اور اس کا دوست ہرونت اپنی مال کی کمی کومحسوس کرتا تھا۔

"میری مال زنده موکر بھی جسے مری مونی " ایک مرتبهادای کی حالت میں اس کے دوست کا کہا یہ جملہ آج بھی اس کے کانوں میں

ماهنام حيا 186 فرورى2017

عروسہ نے اس کی جانب دیکھا وہیں ہادی نے بے ساختہ دونوں پر نظر کی منیل کھانستے ہوئے ای کی جانب دیکور با تھا، بادی کواین جانب متوجه د کھ کرشرارت سے آگھ ماری تو ہادی اس کی شرارت مجه كردوباره سے كھانے كى بليث يرسر جعكا كمياء مانى كالحونث بحركرنبيل بولا-" لو بھا بھی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بمانی کی قبل سپورٹ آپ کو ہے۔ "جواب میں وہ قدرے مسرانی می اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہاس کی عام سے کیجے اور انداز علی لی جانے والی بات کوئیل کس انداز میں شرارت کا ' فرینکلی سپکنگ، مادی بھائی آپ کی مشی وونبيل، بهت موسى بس كرو، كهانا كهاؤ " بون ، کھانا تو کھا ہی رہا ہوں۔" نبیل کا انداز بنوزشرارت ليخ تفاءاس بل مروسه يح ميس ایی بات کهد کر مجیمتانی کی، دل بی دل پس خودکو عروسدكووبال سے المصنے ميں بى عافيت كى " آپ کہاں چلیں بھابھی، آپ بیٹھیں مين أب بحر جمين بولنا-" "دنبيل يس عائے كايانى ركھالوں -"بيكتے ساتھ ہی وہ تیزی ہے پکن میں چلی آئی تھی۔ عام ی گفتگونے کچھاس انداز میں رنگ بدلا تھا کیے بے ساخت سے بادی سے جھک محسوس ہونے می می ، رائے فرار کن بی دکھائی دیا سووہ عاے کے بہانے کچن میں چلی آئی، ڈائنگ تیل برغروسه كے اٹھتے ہی نبیل بھی خاموش ہو گیا۔ " اوى بحالى، على يرسول موشل شفث مو

صاف سنائي دينا نفا-جب بھی اس کے تعرجانے کا اتفاق ہوا تعر کی حالت دیکھ کراسے اسے دوست پرترس آیا تھا، کسی بھی سکول فنکشن جہاں اس کی افی ابواس کے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اٹینڈ کرتے تھے وہیں براس کی فرینڈ کی امی اپنے سکول میں کسی میٹنگ میں بری ہوتی میں، ایک مرتبداس نے پیرنش میثنگ پر اینے دوست کی امی کو دیکھا، بہت ہی الزا مارڈن می خاتون چبرے برقل میک اب سجائے بہت ہی مند میرا کرکے الکش میں با تیل کررہی میں، بے ساختہ ہی اس نے کیٹ اريا من بين يرش من الي الله مر نظر والي اے مکدم بی این مال برفخر محسوس ہوا تھا، بچین ين دوست كي حرك جواب اس كي ذين بي کھاس انداز میں بس می می کم آئندہ آنے والی خاتون میں اس کے سوچنے کا زاویہ تبدیل ہو گیا تھا، جانے انجانے وہ اپنی زندگی کے بارشر کے بارے میں بھی ایا ہی سوچنے لگا تھا۔ \*\*

ماعدات حدا 187 فرورى2017

کلی شو ہر جانتا تھا، مرد کی وا نف اتنی قابل ہو کہ زندگی میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سكى نەمرف يرد حانى مين بلكهاس كا كرمجى سليق سے سنجال سکے، جتنے دن سے میں یہاں ہوں یں نے ور بھا بھی کوئے سے لے کردات کے تك ائى تمام ذمه داريان احن طريقے سے نبعاتے دیکھاہے،آپ خود بھی دیکھے سکتے ہیں اس ایار شنث کو کس خوبصورلی سے فی کر رہی ہیں، ائي يوني بھي جاتي ہيں، چن بھي سنجالتي ہيں، كتنا صاف مقراع آپ کا ایار شند، یاد ب شادی ے پہلے ہم یا بچوں ای کو کتا تک کرتے تھے، کہ ای یول استی محیس که کاش این کی کوئی بنی ہوئی ، لو بادی بھائی امی غلط بیس ایتی تھیں۔" بادی اس کی بات کے جواب میں کھے بول میں یار ہاتھا۔

"ہادی بھانی، ہر ور کنگ کیڈی آپ کی دوست کی مدر کی طرح مہیں ہوتی ، بیاتو انسان کی فطرت ہوتی ہے، بہت ی کھر بوعور تیں بھی کھر سنجالنے میں ناکام رہتی ہیں اور بہت ی در کنگ لیڈیز جی اینے کھر اور باہر کی دنیا کی تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کا وصف رھتی يں، آپ عروسہ بھا بھی سے صرف اس لئے خالف ہیں کہ دہ پڑھائی کرے جاب کرنا جا جی ہیں، کیلن آپ کو بینظر مہیں آتا کہ وہ امور خانہ داري ش من من ماهر بين ايك خوش قسمت مردكواور

کیا چاہے ہوتا ہے۔" "دیہ سب بکواس تم سے عروسہ نے ک ہے۔" بہت در بعد مادی کی جب او لی۔ دومبين، كهاب آپ سے، پير كبدر ما يول، انبوں نے کچھیں کہا جھے تو اہمی بھی شاید اندازہ مبیں ہوتا جو کل بھا بھی کے ہوشل سے کال مبیں آئی، وہ آپ کے موبائل پر کاعکید کرنے ک کوشش کردہے تے لیل آپ نے ریاویس کی

ر ما ہوں۔ " کچھ در بعد تبیل بولا۔ "كيا مطلب؟ تم نے ہوشل كے لئے ا پلائی کیا ہوا تھا۔ ' ہادی اس کی بات س کر جران

"جي-"اس نے اثبات ميں سر بلايا۔ "الوحمهيس يهال ربخ مي كيا متلهبيس

"مئله مجھے تو نہیں آپ کو ہوسکتا ہے۔" " بیتم نے کیا فضول بات کی ہے، تم سے عروسہ نے کچھ کہا ہے۔'' ' دہیں ، انہوں نے تو کچھ نبیں کہا ، مجھے خود

ى لگائے وہ كھانا حتم كرچكا تھا۔

" نبیل، تم بھائی ہومیرے، تم نے یہ کیے موجا كرتمبارك يهال رئے سے محصے متله مو

"اگریس کبوں کہ آپ اس وقت بھی میری وجہ سے پراہلم میں ہیں تو پھڑ۔''اس نے پلیٹ پر جھکا سرا تھایا اور ہادی کو گہری نگاہ ہے دیکھنے لگا۔ " بهانی میں چھوٹا ضرور ہوں کیکن اتنا بھی نہیں کہ عروسہ بھابھی کے چرے کی ادای نہ چان سکوں۔

"تم عضرور عروسے کھ کہا ہے؟" مادی کو ممان موا\_

" دنہیں انہوں نے کھینیں کہا، اگر انہوں نے کہنا ہی ہوتا تو وہ یا کتان سے یہاں آئیں تھیں مجی کہہ چی ہوتی، لیکن جب بھی ان کی یا کتان کال کی انہوں نے ہم میں سے کی پر بیہ ظاہر میں ہونے دیا کہ وہ خوش بھی ہیں یامیس ، ہر یو چھے گئے سوال کا جواب انہوں نے ہنتے ہوئے دیا، ہر بات کے جواب میں ان کا جواب میں بہت خوش ہوں۔"

"بادى بمائى آپ كوشى كل تك اى دنياكا

ماعسم حنا 188 فرور 2017

کال آو اپار شمنٹ کے ڈائر یکٹ قبر پرکال کا تھی،
آپ جاب پر تھے اور عروسہ بھا بھی اپنے روم
میں آو میں نے کال اثنیڈ کی تھی، وہ ہوشل کے
ڈیوز کے بارے میں گارڈین سے بات کرنا چاہ
رے تھے، پہلے تو سمجھ نہ آئی اور جب سمجھ میں تمام
قصہ آیا تو یکے میں ہادی بھائی آپ کی عقل پر ماتم
کر نے کو جی چاہا۔ 'یہ کہتے ساتھ ہی وہ کری کھے کا

بادی بھائی در نہ کیجے گا کہیں ایا نہ ہو کہ پہائی در نہ کیجے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ پہناوے آپ کا کہیں ایسا نہ ہو کہ پہناوے آپ کے حصے میں چلے آپ میں، عروسہ بھاجی جیسا لائف پارنٹر قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ " کچن کے دروازے کے قریب کھڑی موتا ہے۔ " کچن کے دروازے کے قریب کھڑی کا روسہ نے تمام گفتگو کو ایک ایک لفظ بخو نی اپنے کا نول سے سناتھا۔

كرافط كھڑا ہوا اور كمرے سے نكلتے وقت ہے كے

وہ دو پہر کھانے کے بعد نیل کو چائے دیئے

آئی اسے ڈھوٹر تی بالکوئی میں چلی آئی۔

''بھا بھی آپ نے بلاوجہ زحمت کی۔'
''میں نے کون سما آپیشل تمہارے لئے بنائی

ہے، مجھے عادت ہے دو پہر کھانے کے بعد چائے

''مائی ونوں کے لئے بھی بنائی۔''

''دیکھو جب خدا کو منظور ہوا اور تم مجھے پہلے

''دیکھو جب خدا کو منظور ہوا اور تم مجھے پہلے

کی طرح آئی کیوں نہیں کہتے۔''

گی کے مقالم بین بھا بھی کچھ بھاری

مرکم نہیں گئیا۔''

بر این میں۔ دونہیں مجھے تو آپ کو بھابھی کہنا ہی اچھا لگتا ہے، ویسے بھی آپ میری بھابھی ہیں اور بھابھی ہی کے روپ میں جیشد دیکھنا جا ہوں گا۔''

''کیوں خمہیں ڈرہے کہ کہیں میں چڑیل نہ بن جاؤں۔''عروسہاس کی بات پر شکفتگی ہے ہسی تو وہ بھی جواب میں مسکرا دیا۔

"میں آپ کو ایک فیور کے طور پر کہدر ہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات آپ کو جھے سے کرنی ہے جو بھا بھی کے رشتے سے آپ جھے سے نہیں کر سکتیں تو جھے کچھ در کو بھائی بنا کر میری آپی بن سکتیں تو جھے کچھ در کو بھائی بنا کر میری آپی بن

. ''بھائی توتم ہیشہ ہے ہوجا ہے میں تہاری آپی ہوں یا بھا بھی۔''

" " (آقو تجرآب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں کسی کو پچھ نہیں بناؤں گا، ویسے بھی جھے پچھ پیتہ ہوگا تو ہی میں کسی کو بناؤں گا نا۔'' دائیں آنکوشرارت سے مارتے ہوئے مسکرایا۔ دائیں " نخصیک یو نہیل۔'' وہ اس کی احسان مند

''Mention-not'' نبیل نے اپنے فرضی کالر جماڑے تو دہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔

\*\*

بہت دنوں سے سلیمان آفس سے ارجنٹ

او پر تھا، سلیمان کا موبائل بھی کافی دنوں سے

آف جارہا تھا، ہادی نے کئی مرتبداس کے موبائل

برکال کی، اب تو ہادی کو بھی سلیمان کی فکرستانے

لگی تھی، اس سے کافی حد تک دہنی ہم آ بھی تھی اور

جب سے ہادی کے ایکسیڈنٹ کا اداقعہ ہوا تھا جس

طرح اس برے وقت پرسلیمان اس کے کام آیا

فیا اسے ہادی کے مزید قریب کر دیا تھا، وہ اس

کے گھر کی بجر پوراور پرسکون زندگی سے بھی خاصا

شام آفس سے والیس پر وہ اس کے پارٹسنٹ میں جلا آیا، ملتج علیے اور بروسی ہوئی شیو

ماسام حنا 189 فرورى2017

اس کی شادی کرنا جائی تھیں، میں نے تخی سے خع کیا تھا کہ پہلے ایم قل کرئے گی تب ہی اس کی شادی کرنی ہے، شادی کے بعد اگر خدانخو استہ شو ہرکو کچھ ہوتو کم از کم اتنی دینا داری آنی چاہیے کہ بچوں کوسنجال سکے، اس لئے میں اسے اپنے پاس لے آیا تھا کہ یہاں پرسکون سے ایم قل کر

اگلی بات من کر ہادی پر جمرت کے پہاڑ ایک کے بعد ایک کرکے ٹوٹ رہے تھے اور دہ کچھ دریاس کے پاس بیٹے کرتسلی دیے دوبارہ آنے کا وعدہ لئے واپس چلا آیا، اپنے اپارٹمنٹ کے درواڑے کے سامنے کتنی دیر کھڑارہا پھر جیب بیس ہاتھ ڈالے چائی ٹکالی، اپنے کی جول بیس ڈالتے ہی لگا تھا کہ پچھسوچ کر دوبارہ چائی جیب میں ڈالی اور بیل پر ہاتھ رکھ دیا، پچھد دیر بعد ہی عروسہ دروازہ کھلے واپس مڑکرا عدیا گئی۔

اہے چکے دروازہ بندكرتے ہوئے مركر بے سافتہ ہی اس نے ارد کردنگاہ ڈالی محلی بے حد صاف تقرا ایار ثمنث، کونے کونے سے چک رہا تا، ہر شے ہر کونے بعد فرش سمیت شفتے کاطرح چک رہی تھی، سامنے سنٹرل بیبل میں دھرے گلدان پر ڈیکوریش فلاورز اور کمرے کے دروازوں کے کناروں سے علی مچھولوں کی بیلوں راس تمام عرصہ میں ہادی نے میلی مرتبہ توث کیا تھا، وہ ایے کرے میں چلا آیا، نفاست سے اس کے کمرے کی ایک ایک چیز رضی ہوئی تھی،وہ یونی بھی جاتی تھی، بہاتھ میں اس کا ایار شن بھی سنبالے ہوئے تھی، ساتھ ساتھ اس کی ککنگ کا نەصرف بىل بلكەوە خورجى معترف تھا،اس كے ہاتھ میں بہت ذا نقبہ تھا، سادہ سے بے سالن غر بھی لذت ہوتی تھی کہ تی مرتبہ وہ ایک سے دوسری مرتبہ بھی کھانا کھا لیا کرتا تھا، وہ مرے

کے دروازہ سلیمان نے ہی کھولا، ہادی کو دروازے ہر دیکھی کر جیران ہوا اور اگلے ہی کھے اس کے اندر چلا آیا، اس کے اندر چلا آیا، ورائنگ روم میں بیٹھتے ہی اے کھر میں غیر معمولی فاموثی کا احساس ہوا، وہ جس کھر کی تربیت اور رکھ رکھاؤ کا دل ہے قائل تھا آج اسے بے تربیت در کھ رکھاؤ کا دل ہے قائل تھا آج اسے بے تربیب دکھاؤی دے رہاتھا۔

من معابقی، میکے گئی ہیں؟" سرسری انداز

یں وہ بولا۔ دنسہ سے

''خیریت تو ہے نا سلیمان ،اگر اپنا سمجھ سکوتو جھے بتا سکتے ہو۔''

"دستہاری بھابھی کی دجہ سے کچھ پریشان تھا، کچھ ذبنی ہم آ بھی نہیں ہو پارہی، سوچھا ہوں کہ اگر کیرئیر سکیگ لؤکی سے شادی کرتا تو زیادہ خوش رہتا۔ "اس کے کہے جملے پر ہادی چوتکا تھا۔ "در پیشان نہیں ہوسلیمان ہو جاتا ہے ایسا زندگی میں بھی بھی اور پھر بیمیاں ہوی کا دشتہ ہی

میں ہے۔ منادی کروں گا جو ہاؤس واکف رہنا پیند کرے، شادی کروں گا جو ہاؤس واکف رہنا پیند کرے، اب پچھتا تا ہوں، اب دیکھ بی رہے ہونا، بیگھر کی حالت، مجال ہے جو کسی کام کو ہاتھ لگا لے۔'' من جارا گھر تو بہت ہی صاف تھرار ہتا تھا، میں جب پہلے بھی تمہارے گھر آیا تھا تب تو بہت امپرلیں ہوا تھا۔''

ہ پرسن ہوا ہے۔ ''وہ میری بہن سنجالتی تھی ، وہ بہت سکھٹر ہے ،امی نے اسے تمام کم یاد کاموں میں طاق کیا ہوا ہے ، انگلش کٹر بچر میں ایم قل کر رہی ہے ،امی

مامنامه حنا 190 فرورى2017

" مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔"

ہے۔"

دو تمہیں شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض بھی سمجھانے پڑیں گے۔"

درائض بھی سمجھانے پڑوں کی پابند نہیں ہوں، جب

ہملے دن سے ہی سوچ لیا کہ....."

" پہلے دن کی چھوڑ آج کی بات کرو، ابھی

الجيمي كمابين يؤصف كي عادت ڈا کیئے ابن انثاء اردوکی آخری کتاب ..... خارگندم..... 🖈 دنیا کول ہے ..... 🖈 آواره گردک و ازی ..... نه ابن بطوط كے تعاقب ميں ..... اللہ طة موتو جين كو علي ..... ت مگری مگری مجرا سافر..... 🖈 خط انشاجی کے .... لبتی کے اک کوہے میں ..... دل وحثی آپ ے کیاروہ... ڈاکٹر مولوی عبدالحق قواعداردو ..... لا موراكيدى، چوك اردو بازار، لا مور فون نمبرز 7321690-7310797

ہے نکل کر پکن میں چلا آیا ، اس وقت بھی عروسہ اے چو کھے کے سامنے کھڑی نظر آئی، بلیوجنو بر ميرون كلركى لا يك شرث اور دو بي مين ملوى، وہ ساری دنیا کی معصومیت چرسے پر سجائے چو لھے کے سامنے کھڑی پراٹھے بکارہی تھی۔ " آلو کے براٹھے پکارہی ہوں۔"سوچ پر یڑے تفل ٹوٹے تو نظروں کا زاویہ بھی تبدیل ہو محرتو بس جاتے ہیں لیکن ہر ہتے تھر یں سکون نہیں ہوتا۔'' ایسے بے ساختہ ہی افتخار صاحب كى كى بات يادآنى مى "كيايات ہے؟" بادى كىملسل خود يرجى تگاہوں کی گرمی کی تیش کی تاب نہ لاتے ہوئے مروسداس كى جانب دىكھ كربولى۔ " جائے بنائی ہے؟" ہنوز خاموش یا کروہ بولی، جواب میں اس نے خاموشی سے فی میں سر بیل بھی چلا گیا ہے تو میں کل ہوشل جا ربی ہوں۔"عروسہ پراٹھا بیکتے ہوئے بولی۔ "زندگی کے بہت بڑے چھتاؤے سے میلے ہی زندگی گزارئے کے اصول سمجھ جاؤ مہیں تو ساری عمر کے بچھتاؤ ہے مقدر بن جاتے ہیں۔'' افتخارصاحب کی ایک اور کھی بات اس کے کانوں کے بردوں سے مرانی۔ "تم باہر کی دنیا آلکھیں بند کرے و کھتے ہو۔" اس مرتبدایس کے کانوں میں کو نجنے والی آواز زليخا بيكم كي تحي "میں جانے انجانے کیا حماقت کرنے جلا تھا۔" چیکے سے اس کے دل نے سر گوشی کی۔ " ادى، يى تم سے چھ كهدريى مول؟" اتم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ

کی۔" بے ساختہ بی ہادی کے لیول سے بھسلا۔ مال سے 191 فروری 2017 (میل کا 2017)

ضرورت " دو بدو جواب آیا، بادی کے الگ تھلگ نے اندازے الجھائے دیے رہے تھے۔ " واکثر کی ضرورت تو ہو عتی ہے؟ "أكر بياري تبيير بوكي تو چر؟" وه جواب يہلے سے تيار كئے بيٹھا تھا۔ "ككتواياى راك '' کہددیا اس نے بیوی کی محبت میں بیار ہ،اس كے مزے كے يكائے كھانوں اوراس كى چاہتوں کا عاشق ہے تو چر باری تو تبیمر ہوئی نا، ر بی سبی کشر اگر شو ہراس بیاری میں منالا رہے کا خوابش مند بوتو ، وه بھی تاعمر۔' " اوی!" عروسه آنکھوں میں جرت کے جہاں بسائے اسے دیکھر بی تھی۔ ''جی ہادی کی جان۔''معبت سے چور کہے میں بادی بولا۔ '' دل کی دعا <sup>ئی</sup>س اتن جلدی بھی قبول ہوتی ہے۔" بےسافتہ ہی عروسہ نے سوجا۔ ''اور مجھے تمہاری جاب پر بھی کوئی اعتراض مہیں ہوگا،بس اتناہے کہ روز کھانا نہ بنا سکوتو ہفتے میں ایک مرتبہ تو چلے گا، وہ بھی یا کتان واپس جا كر، جب تك يهال بن تب تك فريزركا كمانا، کیکن تمہارے ہاتھ کا بنا ہونا لازی شرط ہے۔'' عروسہ نے ایک نظراے دیکھا، وہ ہنتامسکراتا، اس سے باتیں کرتا ہمیشہ سے بہت مختلف لگ رہا تھاءا سے اچھالگا تھااس کے وجیہہ چیرے کوزندگی ک خوشیوں سے مسرا تادیکھ کر۔ " كبو چلے كا منظور ہے۔" بادى نظروں اور

لہے میں دنیا جہاں کی محبت لئے یوچھ رہا تھا، جواب میں وہ مسكرائي، مسكرابث ميں طمانيت، سکون اور ہادی کی جا ہت کے رنگ نمایاں تھے۔

کی بات کرو۔'' یہ کہتے ساتھ ہی وہ چند قدم چکتا قریب آگیا تھا، عروسہ پراٹھا ہل کرتوے پرڈال كرمزى توب اختيار ہى مادى كے كندھے سے حکرائی، اے جیسے کرنٹ لگا، دل کو ایک عجیب سے احساس نے چھوا تھا۔

" را تھا لینا ہے۔ " ہادی بولاء سر جھکاتے نگایں جرائے وہ پیچے ہی گی۔

ہات یاٹ سے براٹھا لے کر بلیث میں ر کھے وہ پلٹا اور قریبی سلیب پر چڑھ کر بیٹھ گیا، کیمل کلر کی جینز اور دائث سویٹر میں وہ ہمیشہ کی طرح اس کے دل کی تا روں کوچھو گیا۔

"كيا ديكي ربى مو؟ نظر لكانے كا اراده -"اس كى چورى پكڑى كئى تى-

''سفید سویٹر میلا ہو جائے گا۔'' بعض او قات اپنی ہی کیفیات خود اپنی سمجھ سے باہر ہوتی

"بوى كس لئے ہے، ميلا ہوجائے گاتورهو دے گا۔''عروسداس کے انداز تخاطب برجونگی، مھنگی اور آنکھوں میں جبرت کئے اے دیکھنے گی، وہ پلیٹ پرسر جھکائے مزے سے براٹھے سے

انساف کررہا تھا۔ ''امی سیح کہتی ہیں،ہم پانچ بھائیوں کی ہے ترتیب زندگی میں بہن کی تمی ہے، شکر ہے اللہ کا كم ازكم مي تو اس كيكوى سے فكا ، بين نہ سى بوی بی زندگی کی بےتر تیمی کوسد میار دے تو بھی منظور ہے اور پھر جب بیوی پڑھی الھی ور کنگ لیڈی کے ساتھ امور خانہ داری میں بھی طاق ہوتو

و المادي، كهيس بعنك تونيس في تقي-" دل میں اعبرتے خیال کوعروسہ نے الفاظ کا روپ

دیا۔ ''تمہارے ہوتے ہوئے بھٹک کی کیا

\*\*

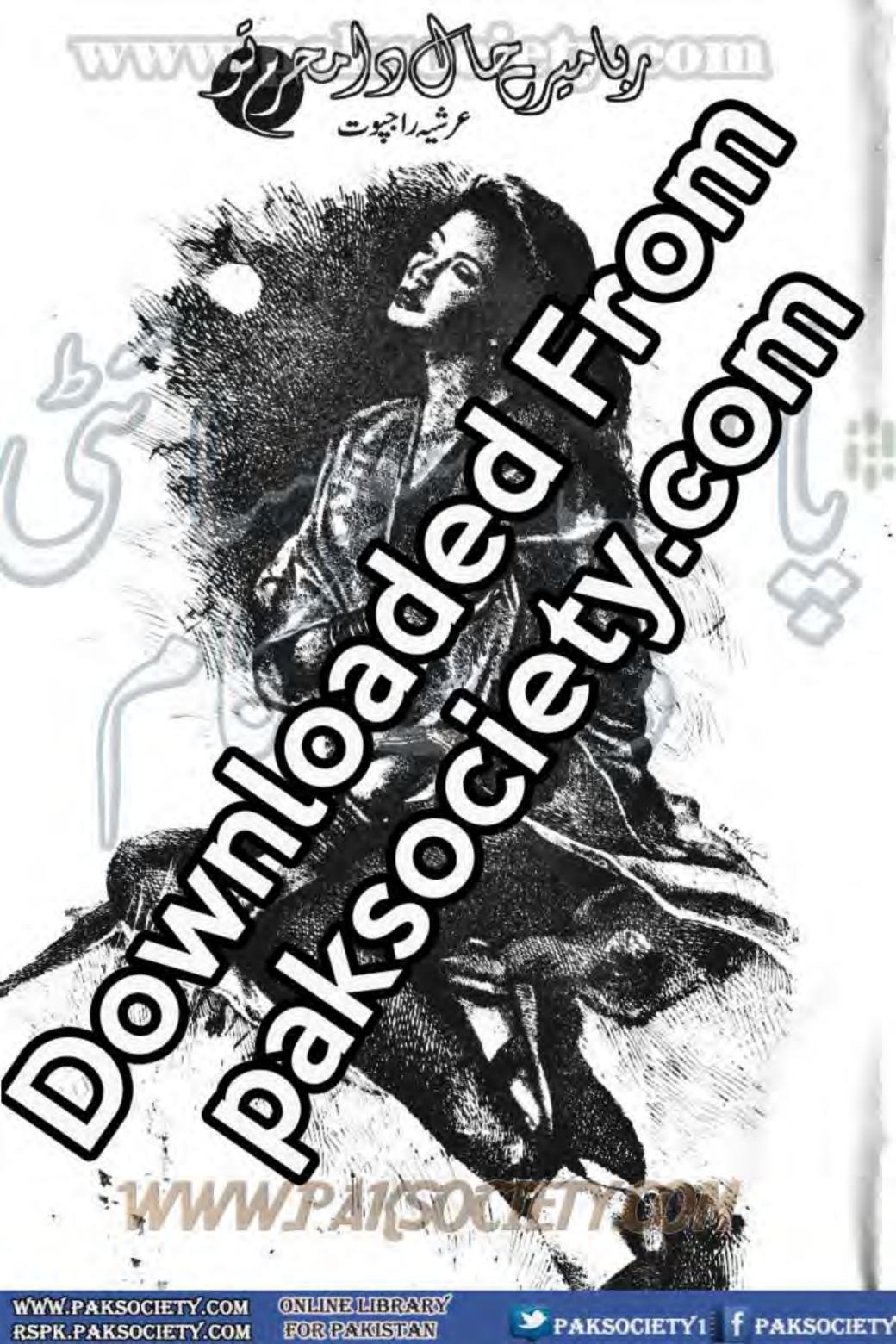

## یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



يرمعتى بينء الله معاف كرے اور دور بى ركھ ان ے،ارے ماری بچیاں تو بڑے صاف ستھرے ذہنوں کی مالک ہیں اور ہاں اماں امھی تک بثارت اور فراز کونہیں معلوم حورمین کے اس کارنا ہے کے بارے میں۔" یوی برداشت اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے حورعین نے جائے ک ار میز بردهی اور تاسف سے سر جھا کرمیقی ام مريم كوديكما جيے كهدرى موكم ازكم آج أو ميرے حل كے لئے مجھ بوليس ، ايك لفظ ہى ہى ، میری پشت پناہی کے لئے امی، میرے تی کے

"معاف يجيح كا تاني مرجن رسالول كوبهي آب نے کھول کر بھی جیس دیکھا ان کے بارے من آب كو بات بحى جيس كرنى جائي ادراس طرح توبالكل بهي نبيس أورربي بإت تايا أور فراز کی تو جھے ان کے خیالات سے کو فہ فرق میں برتا میں اینے امی ابو کی رضا مندی سے بھتی ہوں اور ميرے لئے ميرف ان كى دائے عى ضرورى " تفر سے ای وہ توت سے سر جھنگ کر پھی مر پر دوبارهان کی طرف د میستے ہوئے بولی۔ "اور جہال تک بات ہے آپ کی بچول کے صاف مخرے ذہنوں کی تو بدیات میں بہت الچھی طرح سے جانتی ہوں کہوہ کتنے صاف اور

بولتى وەالىيس آك بكولابى توكرى كىي-"توبہ توبہ ستنی کمی زبان ہے اس اوک ک، ارے ام مریم بیکیا سکھایا ہے تم نے اے ،ارے بدوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں اے، آپ کے کہنے پر امال میں نے اسے اسے فراز كے لئے مالك ليا مريالاك، كيے جھے كمر آئى كو بعزت كرديا اس في " تائي شرر بارنظرول سے اس ورواز ہے کود کھ رہی تھیں ابھی جہال

کتخے ستھرے ہیں۔" ایک ایک لفظ کو چیا چیا کر

چراع شب کو جسے آندھیاں اچھی تبیل لکتیں مجھ ایسے ہی ہمیں خوش فہاں اچھی ہیں لکتیں جنہیں ونے کے پنجرے می غذال جائے چاندی کی انہیں پھر عمر بجر آزادیاں اچھی نہیں لکتیں وہ جن کےداوں میں تصل عم نے ڈیرے ڈال رکھے ہول الهيس پھولوں پر بنيھيں تنكياں انجمي مہيں لکتيں میرا دل کرتا ہے کہ البیل آئینہ دکھاؤں وہ جن کو دوسروں کی خوبیاں اچھی تہیں لکتیں اتوبہ تو بہ بھی امال، آج تک حارے خاندان میں کی لڑی نے ایبا کام نہ کیا، آئے اے اب بی بھی کریں کی جارے فائدان کی لڑکیاں۔" جائے کی فرے پکڑے کی کے دروازے سے تعلق حور عین نے بوے ضبط سے ان الفاظ كوايية اندرا تارا نتماه بابر سحن مي دادي جان کے تخت کے سامنے رقیس کرسیوں پر بیتھیں تانی اور پھیموو تفے و تفے ہے اپنے نا در خیالات کا اظہار کے جا رہی میں، تخت پر بیٹمیں دادی جان کے ماتھ پر توریاں جرمیں میں اور کردن سل اثبات میں ال رہی تھی ،مطلب وہ بہواور بنی کے خیالات سے ممل طور بر مفق بن اور ان ہے کچھ فاصلے پر ہر جھکائے بیٹیس ام مریم ملل چپ اور بے بس میں کہ بیانادر خیالات ان کی بی کے بارے میں ہی ارشاد فرائے جا رہ تے بسوایے میں وہ معتوب ممری میں۔ سونیا مجھے نہ بتا تیں کہ حورعین کا نام ان رسالوں میں آیا ہے۔'' ''بالکل بھابھی جھے بھی سحرش سے بتا جلا ''بالکل بھابھی جھے بھی سحرش سے بتا جلا

" مجھے تو مجھی نہ پتا چلتا اماں جوافشاں اور

اور ایس کی دوست بنا ربی تھی کہ حور عین تو با قاعدگی سے بی عشق و عاشقی والی کہانیاں ملحق

"ال تو جاری بچیاں بھلاکب بدرسالے

ماسات حدا 194 مرور 2017

ے وہ اندر گئی تھی ، ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس چھٹا تک بھر کی لڑکی کو پیٹ کر رکھ دیں ، اتنی زبان در ازی ، وہ دانت پر دانت جمائے تیز تنفس کے ساتھ دہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ ساتھ دہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔

" تتہارا دماغ خراب ہو گیا ہے حور ہے حمہیں کیا ضرورت تھی تائی ہے اس طرح سے مات کرنے کی ، تائی فراز بھائی کوایک کی دی لگا اس کرنے کی ، تائی فراز بھائی کوایک کی دی لگا کرنے کی اور یہی دادی بھی کریں گے۔" کچن میں گھڑی تمام گفتگوشتی ام ہائی کمرے میں آتے ہی اس پر برس بڑی تھی۔ ہی اس پر برس بڑی تھی۔

" الله كيا كرول بهت برداشت كركى بين في ان سب كى با تين، اب مزيد بين كير بهي برداشت نبين كرول كى اور في شك بتا كين تاكى فرازكو، يول دُردُ ركر جينا بير بين نبين كرسكتي "

"ادرامی ان کا کیاقصور ہے حور ہے؟ دادی جان جب ابو کو ایک کی دیں لگا کر بحرکا کیں گاتو اور کیسے گاتو ای پر بی بائم مہیں تو شاید وہ کھند کہیں۔ "ام ہانی دل کرفلی ہے بولی ادر بچ بھی ہے تھا کہ اے زیادہ خیال امی کا بی تھا، ساری زندگی شوہر کی تابعداری کر کے بھی وہ شاید وہ مقام طاصل نہیں کر پائی تھیں جو کہان کا تھا اور جس کی وہ حقدار تھیں۔

''ساری زندگی وہ بات بات پر ذلالت برداشت کرتی رہیں، ابو سے چپ چاپ مار بھی کھاتی رہیں، ساس، نندوں اور جشائی کے طنز بھی سے گرکیا اب ضروری ہے کہ وہ بڑھا ہے ہیں بھی بمی سب کچھ برداشت کریں؟ کیا انہیں مکمل سکون بھی نصیب نہیں ہوگا؟'' آنکھوں سے بہہ جانے والے آنبوؤں کو تقیل سے صاف کرتی وہ انہائی اذبت میں تھی، وہ بہت صابی تھی، ہوش سنجالتے ہی اس نے اپنی ماں کو گالم گلوی اور

بلاوجہ کی مار پرداشت کرتے ہی دیکھا تھا، اپنی دادی کے کردار سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، جو بہو کو پٹنے دیکھ کرفخر ریہ گردن اکڑ الیتی تھیں، پتا نہیں اس معاشرے کا ریکیما چلن ہے جو تا بعدار بن کررہتا ہے جوتے بھی زیادہ وہی کھا تا ہے۔ بن کررہتا ہے جوتے بھی زیادہ وہی کھا تا ہے۔

تھکا دیا ہے آندھیوں نے اے وه اک برنده جو او کی اژان رکھتا تھا " بيتربيت دي عمم في اليس كم الركم بي بات تو اے بتا دین کہ ہونے والی ساس سے بات کیسے کی جاتی ہے، براائیم ایس س سائیلو جی کا تمغه سینے برسجا کرآئی کی واپنے بردھے لکھے ہوئے كا شوت بى ادا كرديق" حسب دستور كمريس داحل ہوتے ہی دادی جان نے بیٹے کو دن مجر کی رودا دسنانا ضروري سمجها تفا اورحسب عادت امجد صاحب نے بیوی کو کھڑے کھڑ ہے ہی ہے عزت كرنا لازى جانا تھا، ان كے سامنے سر جھكا كر كميرى ام مريم كالرمزيد جمك كرسين سے جالگا تفا، كروماع من آنى سوچيس بعلاكب قابوآنے والي تعين بحلا وه أن وأرد بوتين سوچول كوكب زبان دے علی میں اور کب یہ کہ علی میں کہ تربیت کی ذمه داری صرف ایک مال پر بی تو لازم مہیں نہ ہوتی باپ کا فرض صرف یمی تو جہیں ہے تا کہ وہ مہینے کے شروع میں ایک لکی بندھی رقم خھا كر ہاتھ جھاڑ لے، اولاد جب جب كى غلط رائے کی طرف قدم برحائے کی مان کے ساتھ ساتھ باپ بھی اتنائی قصور دار ہوگاء اگراہے کسی بے کی کامیابی پراس کے سینے پرکس سجنے والے میڈل کو جب باپ سینہ چوڑا کرکے خود سے منسوب كرتا ہے تو اسى اولاد سے اس بچے ہے كسى ہو جانے والی غلطی کوصرف مال سے بی منسوب كيول كيا جاتا ہے باپ اس كا حصد دار كيول تبين

ماسامه حينا 195 فرورى2017

بنآ؟ کیااس کا بیفرض نہیں کہ روزانہ کے صرف دس منٹ ہی انہیں اولاد کو بھی دے؟ کم از کم بیہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کی اولا دکی ایکٹویٹیز کیا ہیں؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ مگر بیسب سوچیں تھیں اور اس گھر میں ام مریم کی سوچوں کو خیالات کو سننے کا کوئی رواج نہیں تھا۔

" "بہرحال آئندہ کے بعد حور عین نہیں لکھے گئی، میرے لئے اتن عزت افزائی کافی ہے۔ " گئی، میرے لئے اتن عزت افزائی کافی ہے۔ " قبر آلود نظروں سے انہیں نوازتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئے، ام مریم بھی تھکے تھکے قدم اٹھا تیں پلیٹ گئے تھیں۔

\*\*

امجد صاحب کا ایک ایک لفظ کمرے میں سنائی دے رہا تھا، ام ہائی نے جتاتی نظروں سے حورے کود کھا، جواب آپ میں پشیمان می بستر پر بیٹھی تھی، آج اس کی وجہ سے ایک دفعہ پھرام مریم کومور دالزام تھہرایا گیا تھا۔

مریم و موردا الرام همرایا کیا تھا۔

د مفلطی میری ہے، جس ہی بھول کی تھی کہ ہماری جیسی فیلیز میں الرکیوں کو غلط کو غلط کہنے گا حق بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دلیل سے کوئی بات کردیں گے تو ہمیں گستاخ اور بدئمیز ہونے کے القاب سے نوازا جائے گا اور آخر میں ہماری ماؤں کو ہماری تربیت سے مورد ہماری تربیت سے مورد ہماری تربیت سے مورد ہماری تربیت سے مورد ہماری تربیت ہوئے گا۔'اس نے آگھ کے کوئے ہماری تربیت ہماری کی دور ہماری کا در ایک گائے گا۔'اس نے آگھ کے کوئے ہماری تربیت ہماری کی دور ہماری کا در ایک گائے گا۔'اس نے آگھ کے کوئے ہماری ہماری کا در ایک گائے گائے ہماری ہماری کی در ایک کھنے کا بی تو روز ن تھا، کرتے جارہے تھے، ایک کھنے کا بی تو روز ن تھا، کو رہ کی ہمی کمر جی کر ہماری کو ہلا تو رہ کی اور آج وہ روز ن تھی بند ہو گیا تھا بھی کرر کھ دے دالوں کو ہلا کرر کھ دے۔ اگر بیان پکڑ کر چی تھی کر ہو چھے۔

اگر رکھ دے، گریان پکڑ کر چی تھی کھو ہے کھول کو ہلا کرر کھ دے، گریان کے بارے میں گھول کے کھول کے ک

فصلے سنا دیتے ہو بھی رہی سوچا ہے کہ وہ اب جنیں کے کیسے؟ مجھی بھی دل چاہتا تھا اپنے حق کے لئے لڑے، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے، یوں روز روز کا مرنا بھی کوئی جینا تو نہیں تھا نا، ہر روز کوئی نہ کوئی خواہش مر جاتی تھی اور اندر ہی اندر وہ خود بھی۔''

سنو کیے پڑھتے ہیں جنازہ ان کا؟ وہ جو خواب سینے ہیں مر جاتے ہیں مدیدہ

رات کے کسی پہر کمرے کی برسکوت فاموقی میں موبائل کے بزری آ واز گوئی تھی گھپ اندھیرے میں موبائل کی اسکرین جل بچھ رہی تھی، چت لیٹی حورے نے آٹھوں سے باز و ہٹایا اور بلنک کرتے نمبر کو دیکھ کر گہری سانس تھیجی، بستر سے اٹھ گئی، ایک نظر دوسرے بستر پرسوئی بستر سے اٹھ گئی، ایک نظر دوسرے بستر پرسوئی ہوئی ام بانی پر ڈائی اور در دازہ کھول کر باہر حمن بس نکل آئی، موبائل بند ہو کر دوبارہ بجنے لگا تھا، کس نکل آئی، موبائل بند ہو کر دوبارہ بجنے لگا تھا، کس کرے وہ دادی کے تخت پرٹائیس لٹکا کر بیٹے

"السلام عليم!" انتهائی آسته آواز میں سلامتی بھیج کراس نے گردن دائس طرف موڑ کر دیکھا،ایک گھرچھوڑ کرہی تو تایا کا گھر تھا۔

" بیآج کیا کہا ہے تم نے امی سے؟" اس نے سلام کا جواب دینے کا تر ددنہیں کیا، وہ آج گھر در سے واپس آیا تھا اور یہ ناممکن تھا تاکی اسے بتائے بغیرسو جاتیں، سواب وہ سونے سے پہلے اپنا بو جھا تارنا ضروری مجھتا تھا۔

''وہی کہا جو بچ تھا۔'' ''تم پچھ زیادہ ہی بچ کی علمبردار نہیں ہن گی؟'' جیکھے اور طنزیہ انداز بیں پوچھا گیا تھا، حورے نے لب جینچ کئے۔ حورے نے لب جینچ کئے۔ '''وکھی جورہ کی جھے کیے جاتے کیا تھا۔ کا جمی

مامنام حينا 196 فرورى 2017

پندنبیں ہے۔" حورمین کا دل دھک سے رہ کیا تھا،اس نے کیابات کی اس نے مجے سے سائیس تھا، اسے تو لفظ حورعین نے مخد کر دیا تھا جو ہوش سنجلنے سے بھی پہلے ہے اس کے لئے حور تھی وہ آج حورمین کیے ہوئی گی۔

''سید همی سی بات ہے یار بندہ سارا دن آفس میں مغز ماری کرے کھر آئے اور کھر میں بھی یہ چک چک، کم از کم میں بدیرداشت نہیں کر سكتائي خورعين بالكل حيب ربى حالانكه كهنا تو وه جا بتی می کہ بدیات اپن ماں سے بولوجتہیں اس بأت كاخيال كرنا جا بي تفا-

''حورمین میں ہیں جا ہتا کہ جاری شادی کے بعد کسی تھم کی بھی کوئی بے سکوئی ہواور سچی بات ب كه مجمع تمهارا دُالجست مين لكعنا قطعاً پند بھی مبیں ہے اور رہی بات تہاری آگے پڑھنے کی تو پولیٹ کل سائنس میں ماسرز کی ڈگری تو تم لے ہی چی ہوتو اب کیا ضرورت ہے انگلش میں ماسرز کرنے کی میں نے تھوڑی جم سے کوئی جاب كرواني ہے۔ "وہ كس ائي بى سائے جاريا تھا میمسوں کے بغیر کہ سننے والی کے خواب آہت

آہتہ سے نوشتے جارے تھے۔ "اور حورعين ايك بات تم في إى س پرتمیزی کی جو کہ مہیں بالکل بھی ہیں کرنی جا ہے می اس لئے تم ان سے معافی ما تک لینا بدرشتہ میری ضدیر مدا تھا اور اب ہر بات مجھے ہی سنی برے گی و کہ میں بالکل بھی تہیں من سکتا۔" حورمین کے اندر مان ، مجروسہ، مجرم آستہ آستہ چنا جارہا تھا، وہ آستہ آستہ انا بوجھ اس کے كندهول يرمنقل كرتا جار باتفاء حورتين في اس كى تمام خواہشات اور ہا توں کومن وعن سنا، کمری کمبی بانس کی اور نون بند کر دیاء چ بات کی که دو تھک کئی تھی، یا تہیں محبت محبت کی رٹ نگائے والے

محبت میں عزت کوشامل کرنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک وہ چزجس کی عورت کوسب سے زیادہ ضرورت ہوئی ہےاک وہی چیز اس کے لئے اتنی انمول اتن نایاب کردی جاتی ہے کہ ملتی ہی نہیں، اك اى چزكے لئے اسے زما كر ركا ديا جاتا

اب کی بارسوچا ہے خاموتی کو بنالیں کے انداز بیاں ندلفظ ڈھونٹرنے پڑیں کے ندسی کونا کوارگزرے گا "بيكيا كرربى موتم حورے؟"اميانى نے كمرے ميں داخل ہوتے ہوئے جرائى \_ اے دیکھا جوفرش پر آلتی بالتی مارے مختلف میس اور بیرز این اردا که پیمیلائے بینی تھی تھی ، سامنے لكرى كى المارى ايك بك كلا تعا، جس ك تجلے خانے میں ووقمام چیزیں رکھر ہی تھی۔ ''نضولیاتِ کوایک طرف کر رہی ہوں۔'' ساف چېره اور آعمول شي د هيرول اواي ام مانی کا دل کث سا گیا۔

'' مینضولیات میس بیل حورے، بیرنامل کہانیاں تمہاری زندگی ہیں یہ کتابیں تہارے خواب ہیں، بہت ساری ڈ کریز لیٹا تمہارا جنون ہے، ابونے غصہ میں کہددیا کہاہتم دوبارہ مت لکھیا مرتم ان سے بات کرو کی تو وہ مان جائیں مے حمیس کھرے لکھنے کی اجازت دے دیں مے۔ "وواس کے پاس نیچے ہی بیٹے گئی، کمرے سے باہرام مریم بے تالی سے حورمیں کے بو لئے کی منتظر تھیں۔

'' مجھے ساری زندگی تو ابو کے ساتھ ہی نہیں رہنا ہائی،کل ابوجے مجھے سونیس کے وہ میرے آج کے سارے خوابوں کو چل دے گا، وہ میرا بالما او گاجی ہے منت سے مند سے ش اجازت کے لول کی ءوہ میرا شوہر ہو گا، جو مجھے

> 197 <u>مروری2017</u>

آ تھوں میں تی سیلنے لی، وہ جس خاموثی کے ساتھ وہاں کیٹری تھیں ای خاموثی کے ساتھ ومال سے ہٹ سیں۔

\*\*

" يو نيورش جا كر تعليم حاصل كرينا ضروري مہیں ہے حورے، ضروری بیرے کہم تعلیم جاری ر مو ـ" رات آسته آسته جلتی جا رہی تھی، ضوفشال خالہ کے کیے الفاظ بار بار اس کے كانوں كے يردول ع الرارب تھ، سرالفاظ اسے بھیشدایک ٹی تحریک دیتے تھے،ایک ٹی لکن، جدوجہداوراہمیت اس کے اندر پیدا کرتے تھے۔ "اگر آج تم كوني جذباتيت مين بهه كر فضول سافيعله كروكي تؤمنتقبل اينا خراب كروكي، کسی کا کوئی نقصان مہیں ہوگا سوائے تنہار ہے۔'' بیالفاظ تب بولے کئے تھے جب کر یجویش کے بعد حورعین کو ماسرز کے لئے ہوئی میں دا فلے کے کئے امجد صاحب نے منع کر دیا تھا وہ انتہائی دل مرداشتہ ہوئی تھی اور ای لئے اس نے آگے تعلیم جاری رکھنے سے انکار کر دیا تھا، مرضونشاں کی باتول نے اے بہت ی باتوں پرسونے پرمجور

وولو كيول كے ليے تعليم بہت ضروري موتى ہے حورے، کیونکہ وہ آنے والی تسلوں کی امین ہوتی ہیں، تہارے ماس علم کی روشی ہوگی تو تم این کسل میں اجالا کر سکو گی نا مضبوط اور ترتی یا فتہ معاشره مضبوط اورتعليم يافتة ماؤل كي مرجون منت ہوتا ہے اور اگر خدا تخواستہ شادی کے بعد تمہاری زندكي يس كوني حادثه وحائة كياتمهاري انا اور عزت لاس برگواروكرے كى كرتم باب كے در يرآ كر بين جاد ؟ تبيل بهي تبين حور \_ أيك جين كو ایک بنی کوایک عورت کوات مضبوط تو ضرور مونا ط ہے کہ وہ وقت آنے یہ اس معاشرے ک

این مجور ہوں کے تصے سنا کرمیری خواہشوں کے دروازوں کو بند کردے گا، میرے خواب جس کے لئے فضول بکواس ہوں گے، جومیری دلیلوں کو میری وہانت سے تشبیہ مہیں دے گا، بلکہ میری ڈ کریوں کومیرے لئے طعنہ بنا دے گا۔" کاٹ دارانداز میں بات ممل کرتی وہ کتابیں اٹھا اٹھا کر الماري ميس مينك ربي تهي، اگراس كا دل خون کے آنسورور ہاتھا،تو کمرے میں بیٹھی ام ہاتی اور كمرے سے باہر كھڑي ام مريم كا دل بھي كم صم ہو گیا تھا، لوگوں کو اپنی تحریروں کے ذریعے سے مجھوڑنے والی آج خود مایوس ہوگئی تھی ،اس کے ماس الفاظ حمم ہو گئے تھے اور ایسا لگیا تھا کہ بے ئى كالبادەا دھار مانگ كراوژ ھىلىتى تھى۔

"فراز بھائی نے تم سے کھے کہا، کھے ایا حورے جو مہیں مایوں کر گیا،جس نے تمہارے فلم ومجد كردياء ايما كيا كها حورك كدم كور ے کریزی اور اٹھ کر پھر سے کھڑے ہونے کا حوصلہ ہی گنوا بیٹھی۔' حورے کے القاظ نے ام ہائی کے اندر دکھا تاردیے تھے۔

"اس نے میرا بحرم میرا مان توڑ دیا ہائی، محبت کے دعوے کرنے والا میرے فن کے لئے بول نہیں سکتا، اس کا سکون میری محبت سے مہنگا نکلا ، وہ چاہتا ہے جو ہے جیسا ہے چلتا رہے ، وہ سے تہیں جا بتا کہاس جو ہے جیسا ہے میں، میں اپنی زندہ دنی کے ساتھ چلوں ،اسے اس بات کی کوئی يرواه عي تبيل باني اس جو ب جيسا بي مين، مين مرربی ہول یا جی ربی ہول، اے میرے وجود ے غرض ہے ہائی، اسے میری رویح کی تو ضرورت ہی مہیں، بھلا ہے وہ مرتی ہے تو مرے۔ "اس کی آواز مدھم تھی اور الفاظ آہت آہتدنو شتے جارے تھے ، مانی کا دل دھک ہے رہ گیا اورام سریم کے ہوٹوں پر سکنے مسرایت اور

مامنات حيثاً 198 فروري2017

سرایک ڈھاری محبت کی بھی تھی۔ فراز کی والہانہ نظریں اسے بہت سے واہموں سے بچائے رکھتی تھیں مرآج بیسکون بھی غارت ہوا، اس کی مال کی زندگی اس کے سامنے تھی، وہ تو انہیں اپنے حق کے لئے بولنے پر اکساتی تھی اور آج خود تھل بہابتھی۔

سوچیں آوارہ جھکروں کی طرح نے قابو ہوئی جاتی تھیں، بھی ان کی اپنی زندگی سوچوں کی آمجگاه بن جانی اور بھی حور عین پوری اک سوچ ین جانی ، جب سے انہوں نے حورعین اورام بانی کی ہاتیں تی تھیں اس وقت سے بے چینی اور اضطراب ان کے بورے وجود میں کھر کے بیٹھا تھا، شادی ہے لے کراپ تک انہوں نے بہت مجه برداشت کیا تھا، گالیاں، مار طعنے ذرا ذرای ہات برتھیٹراور نہ جانے کیا گیا، مگر منہ سے انہوں نے بھی کوئی لفظ مہیں تکالا تھا، کیونکہ ان کی مال نے گھرے رخصت کرتے وقت ایک جی ہزار سکے والی تصبحب ان کے پلوسے باندھ دی می جسے ان ڈائریلفلی بولا ہو، ام مریم اس کھر سے تمهارا جنازه بی اعضے تو مؤکر پیچھے مت دیکھنا اور ام مریم نے اپنی ساری زندگی آئی مال کی اس بات کو جماتے ہوئے ہی گر اردی تھی، ان کی مال مضبوط بن کران کے پیچے نہیں کھڑی ہوئیں توام مریم نے بھی ساری زندگی مزوری میں ہی گزار دی، مراب ام مریم کومضبوط بنا تھا جورعین کے لتے ،ام مانی کے لئے ،ایک مضبوط فیصلہ کر کے وہ این بیچیے کمرے کا درواز ہ مضبوطی سے بند کر کے بالمرسخن مين نكل آئيں۔

بہر ماں میں میں میں میں سر دے کر بیٹی حورمین دلی دلی چکیوں سے رور ہی تھی، وہ دیے قدموں کے جاتیں اس کے ساتھ جا کر جے گئیں، آتھوں ہیں آتھیں ڈال کر کھڑی ہو سکے، اپنے حن کے لئے بول سکے اور اپنی ضروریات خود پرری کر سکے اور اپنی ضروری ہے کہ تمہارے پاس تعلیم ہو، کیونکہ تعلیم کی روشی ہی تمہیں درست راستے کا تعین کرنا سکھائے گی۔'' مہمیں درست راستے کا تعین کرنا سکھائے گی۔'' کے ایک نیا در کھول رہی تھیں آیک نی سوچ دان کے ایک ایک نی سوچ دان کردی تھیں۔

اورتم نے ساری زندگی تھوڑی تا اسے باب کے گیر بیٹھے رہنا ہے، ہوسکتا ہے تہاری زندگی کا ساتھی تنہاری خواہش کومقدم رکھے، یونی جانے کا شوق تم اس کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد بھی بورا کر عتی ہو، جہاں تمہاری محبت ہو کی وہاں بہت وسعت بھی ہو کی حورے۔ حورعین کی تفوزی چھوکروہ پیار سے بولی تھیں۔ اور حور عین سوچ رہی تھی کہوہ کتنا غلط تجی تھی اس وقت فراز کے دل میں شایداس کے لئے محبت تو تھی مگر وسعت نہیں تھی، وہ بستر ہے اتر کر ما ہر کھلے میں نکل آئی تھی،اے کمرے میں معنوی محسوں ہور ہی تھی ،آ ہت آ ہت ہرخوا ب مرتا جار ہا تھا اور حورے کولگتا تھا خوابول کے ساتھ وہ خود بھی، دنیا میں اتنافریب بھی ہے اس نے ایب جانا تھا، فراز کا سرایا لڑ کین میں ہی اس کی آتھوں میں سا گیا تھا اور کیوں نہ ساتا اس کی بولتی نظریں مرونت جواس سے باتیں کرنی رہتی میں اور شاید بياس كى بولتى نظرين ہى تھيں جو بروں كوخوف ز دہ كر كئي تحيى، بالهي مشاورت سے ان دونوں كا رشته طے بایا تھا بمرام مریم بالکل بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھیں وہ جیسی زندگی خود گزار چکی

میں ویسی ہی زندگی حورے کا مقدر ہے وہ نہیں

حامتی تھیں، خاندان ایک تھا،خون ایک تھا اور

سوچ بھی ایک بی تی اور می اگر حورے کو بھی تھی

ماسامه حنا 199 فرورى2017

میرے سرال پی بھی سرافیا کر بات نہیں گی،
میرے شوہر سے بھی باز پرس نہیں گی، میں اکثر
سوچی قرآن میں کہاں لکھا ہے ایک چپ ہزار
سکھ، کہاں مردکو ذرا ذرائی بات پر ہاتھ اٹھائے
کی اجازت ہے اور کہاں اللہ نے کہا کہ بیوی
باؤں کی جوتی کے سواکوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر
باؤں کی جوتی کے سواکوئی حیثیت نہیں ملطی میری
باؤں کی جوتی کے سواکوئی حیثیت نہیں ملطی میری
میری ادراک ہوا غلطی ماں کی نہیں ملطی میری
کے میں خاموش رہ کر اپنے حق کو معاف کرئی
مطلب میرے سارے حقوق کاٹ دیتے میں
مطلب میرے سارے حقوق کاٹ دیتے میں
خوف، اپنے حق کو معاف کیا اور پھر ساری زیرگ
خوف، اپنے حق کو معاف کیا اور پھر ساری زیرگ
خوف، اپنے حق کو معاف کیا اور پھر ساری زیرگ
خوف، اپنے حق کو معاف کیا اور پھر ساری زیرگ
خوف، اپنے حق کو معاف کیا اور پھر ساری زیرگ
خوف، اپنے حق کو معاف کیا اور پھر ساری زیرگ

"جو بھی تھا گزرہی گئی میں نے گزارہی لی، لیکن کس کرب سے بیش جانتی ہوں، ہم لڑ کیاں جوانی کی حدود میں داخل ہوتے ہی ایے ہم سفر کے بارے میں سوچے لکتی ہیں،خواب بنتی ہیں اور تو قعات وابسة كركيتي بين ، حالانكه كتني بي مثاليس اوركرباي مامغ موتاب مرخوابول يل رمنا ہم خود پر فرض کر لیتی ہیں ،اسے ان دیکھے ہم سفر کو ماورانی مخلوق مجھ کرسب سے جدا کر لیتی ہیں، یعنی وہ ان سب خود غرض مردول سے بہت مختلف ہو گا، محبت محولوں کی طرح نجھاور کرے گا اور زندگی کو جنت ہی تو بنا دے گانا وہ ، مرجب ان خوابوں کی زندگی تمام ہوتی ہے تو حقیقت کا نہ حتم ہونے والا تھیل شروع ہوجاتا ہے، وہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہادرافتکوں سے بربھی۔ وہ ذرادبرکو رکیس اور خورے کو تذبذب جری نظروں سے و مکھنے لکیں۔

" میں تیں جانی تہاری زندگی میں کون آئے ایسا ہو گا؟ اور تہیں کتا جاہے گا؟ مر اہے ساتھ کی کی موجودگی کو محسوں کر کے حور عین نے جھکے سے سرا تھایا ، اس کا سارا چرہ آنسوؤں سے بھی تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ تھیں ، ام مریم کی آنکھیں بھیلئے گئیں ، ان کی بیٹی ان کے پاس ، این بھی اور یوں جھپ جھپ کر روتی تھیں ، تو کیا وہ اچھی مردی تھیں ، تو کیا وہ اچھی ماں نہیں بن سیس تھیں کہ ان کی بیٹیاں یوں جھپ مردی تھیں کہ ان کی بیٹیاں یوں جھپ محب کر روتی تھیں کہ ان کی بیٹیاں یوں جھپ کر روتی تھیں کہ ان کی بیٹیاں یوں جھپ کر روتی تھیں کا کہ ان کے کندھے پر سرد کھ کراہے دل کا یو جھ بلکا کرتی تھیں ؟

''تم کہتی تھی حورے میں خود کے لئے اولتی کیوں نہیں ، مار کھا لیتی ہوں گالیاں من لیتی ہوں مگر ہونٹ کیوں سے رکھتی ہوں ، آیک وفعہ خود پر اٹھنے والا ہاتھ روگ لیتی تو دوبارہ کھی نہ وہ ہاتھ مجھے مارنے کے لئے اٹھتا، لیکن حورے'' وہ سامنے دیکھتی رہیں اور پولتی رہیں۔

''جھی میں ہولئے کی بھی ہمت ہی جہیں ہوئی،
میں سدا ڈر پوک ہی رہی، ایک مرتبہ مال سے کہا
میرے شوہر نے جھے بھیٹر مارا، گائی دی، مال نے
کہا آ ہت بولو کہیں تمہارے اہا نہ تن لیں اور بیا کیا
ہات کی تھیٹر مارا، گائی دی، یہاں فورت کے ساتھ
ہیں کچھ ہوتا ہے تمہارے ساتھ کیا نیا ہوگیا، دوبارہ
اپنے شوہر کی شکایت لے کر میرے پاس نہ آنا،
مروع میں ایسا ہی ہوتا ہے بعد میں سی تھیک ہو
جائے گا، میں جران ہوئی پریشان بھی، مرسم تھیک ہو
دوبارہ مال کے سامنے نہیں رونا کچھ نہیں کہنا،
چوہیں سال گزر گئے میں کی سے پھینیں ہوئی،
پتا ہے کیوں؟'' انہوں نے حورے کی آٹھوں
پتا ہے کیوں؟'' انہوں نے حورے کی آٹھوں
بتا ہے کیوں؟' انہوں نے حورے کی آٹھوں
بتا ہے کیوں؟' انہوں نے حورے کی آٹھوں
بتا ہے کیوں؟' انہوں نے میرے کند ھے برتیل بھرا

ہاتھ نیس رکھا، کی برے آنو صاف نیس کے ۔ آئے ، کیا ہوگا؟ ا

رنے کو کافی تھے اور رہی محبت، اس نے مجھے فاصلے يربے محركود يجيا اورسرتفي ميں بلاكراتھ گئی، ایک کھو کھلا مرد، کھو کھلی محبت کے سواعورت کی جھوٹی میں کچھ نہیں ڈال سکتا اور وہ ساری زندگی ایک کو کطے مرد کے ساتھ نہیں گزار سکتی چلواس اک لفظ محبت کو اك دلش اندازيس لوح دل يرتقش كرتے بين الاستيهمى أتهمين بندكر كحاندها دهند حلته بين وہ جواس رہتے برصرف محول ہی محبول تقلتے ہیں وه جهال برخزال دُهيره مبين سجاتي جال پريال رقص كرتي جي ہم ایسے رہے پرایے قدموں ك نشال فيت كرت بي مرجانان! كياتم مجھے يقين دلاتے ہو؟ کای رے رصدا پول ہی تھلتے رہیں گے؟ خزاں ڈھیرے میں ڈالے کی؟ لوسيقين تنهاري آنھوں میں کیوں ميس دهنا؟ كدراه محبت برجلنے والول ى تىسىل پيغام وفاسرعام ديتي ہيں تو پرجاناں تهاري آلمي بجصاحر اممبت سيفال

حورے میں جان ہو جھ کر مہیں ایک ایسے انسان کو نہیں سونیا جا ہتی جس کے لئے تہاری ذات اپنی ذات سے زیادہ اہم نہو، جومجت میں سیانہ ہوگا، جوتمباری حفاظت ندگر سکے،جس کے ساتھ تمہارا مقبل تمہارے حال سے بدر ہو۔" انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ اسے ہاتھوں میں تھاہے۔ " تمهارے ابو به حیثیت شوہر جیسے بھی ہول محربه حيثيت باپ وہ بہت اچھے ہیں، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور فکر بھی بتہارے دل میں جاہے ان کے لئے جنتی بھی برگمانی ہو مر میں جانتی ہوں مہیں یو نیورٹی جانے سے مع کرنے کے چیے، تم رے اعتباری کا ہوتائیس تھا بلکہ وہ بس میش واحے تھے کہ مہیں باہر کی دنیا ہے کوئی دکھ ملے، کوئی درو ملے اور مجس لکھنے سے منع كرنے كے يہے بھى كبى وجد كى دوائى بي كے خلاف کی کو بو گتے ہوئے س جیس سکتے تھے اور یقین جانوحورے تبہارے ہر تصلے پر وہ تبہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تہاری سپورٹ ش اور تمهاری محبت میں اور کوئی ہونہ ہوتہاری ماں ا<sub>ب</sub> تہارے پیچےمضبوط سہارا بن کرموجود ہے، سو اب يهال بيند كرچپ چيپ كربهى ندرونا، كم از م مرے ہوتے ہوئے قبیل۔" مجدول سے فجر کی اذان کی صدائیں ملند ہونے لکیں اور وہ اس کا سرچوشیں نماز کی ادا لیکی كے لئے اٹھ كئيں اور وہ أنبيس تب تك ديمان ر بیں جب تک وہ نظر آنا بند نہ ہو گئیں ،اپنی ذات كاغرورات دے كرام مريم سرشار س اور سرخرو مجى اورحور بسوي ربى مى مال سے برا اتحد بقى بھلا کوئی ہوگا دنیا میں، خدا کے بعد سے مضبوط و حال بى تو مولى ب جو برقدم پرسيارا بي ب كرينے سے بحالى ہے، اب وہ يرسكون كى اور خوش تھی، اس کی مال کے الفاظ بی اسے مضبوط

مامنامه حالاً 201

ななな



# تحييوين قسط كاخلاصه

ہیام،نشرہ سے نکاح کے بعدا ہے اپنے گاؤں لے آتا ہے جہاں عصبہ کے ساتھ کی پیدا ہوتی ہے،عشیدایی والدہ کی وجہ سے انتہائی خونز دہ دیکھائی دیتی ہے کدا گرمورے کو پتا چل گیا تو کیا ہو گا، ہیام بہن کوساری صورت حال بتا تا ہے جس کی وجہ سے اسے بیقدم اٹھانا پڑا،عشید اسے بھائی کی قریبانیوں کو باد کرتے ہوئے عہد کرتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کواش کا کھویا ہوا مقام ضرور لے کر

امام كا زنده في جانا ايك مجره اى موتا ب، امام كى خالدا سے فورى طور پر نوكرى سے ريز ائن

ے امام کوجمت کی یاد آتی ہے جس کی شکل اس کی بہن کوے سے ملتی ہے، وہ اپنی الجھن کا ذکر اپنی خالہ ہے کرنا تو وہ پریشان ہو جانی ہے۔

نیل براکیلی رہ کر گھبرا جاتی ہے اور وہ جہاندار سے کہتی تو جوابا وہ گھر کے کام کرنے کے لئے

ہما ہے۔ یری گل کسی نہ کسی طرح امام کا نمبر حاصل کر لیتی ہے اور لا کر حمت کو دیتی ہے۔

اب آپ آگے پڑھئے

# Downloaded From Paksociety/com





وہ ایک تذبذب کے عالم میں اے دیکھ رہا تھا۔ نیل براس کی نظروں سے قطعا بے نیاز تھی اور اپنے الفاظ ہے بھی ،اسے کوئی شرمند گی نہیں تھی كداس نے جہا ندار كا باتھ جھك ديا تھا اور نہ بى سائح كي كوئى يرواه كى تھى، وہ غصے يس آتا تھا تو آتا رہتا،اس کی بلا ہے،لیکن بیسب سوچ کی حد تک با تیں تھیں ،حقیقی معنوں میں جہا ندار کی انا کولاکار كروه بميشه مصيبت مين مجنس جاني تهي-"ادهردكهاؤ بجعي، اتناخون ببدر باع، ميس مرجم ليكرآتا مولي" وه خود عي بولتا موااممركر مرتكل كميا تها، كارجب والبس آيا تو باتيد مين زخم ك مرجم ين كرف كاسامان تها، وه خون آلود ميلي كو ريعتى موئى كبر عطزيه ليج مين بولى مى-"زهم دے كرم بم كارواج بھى يہيں آكرد يكھا ہے۔" مہیں اس رواج کے علاوہ بھی بہت می یونیک چیزیں دیکھنے کوملیں گی۔ "جہا ندار کے کہے میں پہلی سی تندی تہیں تھی، شاید نیل مرے بہتے لہونے اس کا دل قدرے ہی دیا تھا، وہ اس کے تربیب تھٹنوں کے بل دوزانو بیٹھ گیا، ٹیل پرنے ایک دم آتھ میں پیچ کی تھیں۔ اور وہ محسوس کر علی تھی، جہا ندار نے روئی کی مدد سے اس کا ما تھا ڈیٹول سے صاف کیا تھا اور ا ب وہ ماتھے پیر ہم نگار ہا تھا، اس کام سے فارغ ہو کر اس نے چیزیں سمیٹ کی تھیں اور ایک تعصیلی نگاہ نیل پر کے سرخ سے سے چرے پہڈالی، ماتھ کے دخم کے علاوہ اِس کی ناک بھی سرخ اورسوجھی ہوئی تھی ،اس کے آنے سے پہلے وہ بری طرح سے چھیک ربی تھی،اس کا مطلب تھا سل بری طبیعت تھیک ہیں تھی ، مراس سے زیادہ وہ تارداری کرنے کا بار نہیں اٹھا سکتا تھا۔ "اگرفلو کی شکایت ہے تو قبوہ بی لویا جوشائدہ" ''مشورے کا بہت شکر ہیے'' وہ بوجھل جیمی زکام زدہ آواز میں بولی تھی، انداز میں صاف رکھائی دیکھی جاستی تھی ، جہا ندار تیائی پہ بیٹھتا چونک گیا۔ "كياتم تاردارى كروانے كى خوائش ركھتى ہو؟"اس نے ايك بھوں اچكا كر يوچھا تھا، نيل بر کی توری یہ بل آ کے تھے "ابھی میرے حواس سلامت ہیں۔" اس کا لہجدایک مرتبہ پھر بلا کا طنزیدتھا، جہا ندار مجھ کے میرے ساتھ رہوگی تو حواس سلامت نہیں رہیں گے۔" '' یہی امید کی جائیتی ہے۔''نیل بر کالبجہ شکستیرتھا، وہ چونک کراہے دیکھنے لگا۔ "لعنى تم مايوس موچى مو" جهاندار في سجيد كى سے اس كے تاثرات كا جائزه ليا تھا، وہ تھى تھی نظروں ہےاہے دیکھتی رہی۔ "مایوس تو میں تب بھی نہیں ہوئی تھی، جب صندر خاند نے مجھے زندان میں بند کیا تھا، یا یورپ میں چند لیٹرے میری عزت کے ماتھ معلوار کرنا جا ہے تھے۔"اس نے دل بی دل میں اور خدائے تب بھی مجھے محفوظ رکھا اور اب بھی وہ میرے لئے ضرور آسانی کی راہ نکالے 2017639 204 ----

گا۔''اس کے اندریفین کس فقرر شاخیس مارر ہاتھا، ایسا یفین شاید ہی کسی مغرب زرگان کے اندر پایا جاتا ہو۔

. " کس کے خیالوں میں کھوگئ تم ۔" کچھ دیر بعدا سے جہاندار کی طنزیہ آواز سنائی دی تھی ، نیل

برنے تیکھی نگاہوں سے اسے کھورا تھا، پھرسر جھٹک کر جواب دیا۔ ''یہاں اس آسب کدے میں اچھے خیالات آ سکتے ہیں بھلا ''اس نے جان یہ جہ

" يبال اس آسيب كدے ميں الچھے خيالات آسكتے ہيں بھلا۔" اس نے جان بوجھ كر بات كا رخ بدل ديا تھا درنيہ وہ جانتی تھی جہا ندار كس حوالے سے طنز كر رہا تھا۔

یں بھی کیا خبر تھی، سردار کبیر بنو کی دختر میری''زوجیت'' میں آنے والی ہے، ورنہ میں آپ کے شان شایان کی محل سرا کا انتظام کر لیتا۔'' اِس کے طنز نیل پر کے اندر کا کچے ہے چیھنے لگے تھے، کاش دہ ایسے بتا سکتی کہ نیل پر کو کئی محل سرا کی بھی خواہش نہیں رہی، اس کی ترجیجات میں دولت

کہیں ہمیں تھی، ہاں اے ذہنی سکون کی تلاش تھی، جونجانے اس کے نصیب میں تھایا نہیں۔ اور اگر وہ اتنی با نصیب ہوتی تو مجھی سردار بٹو اور کریٹان کی بٹی نہ ہوتی، وہ کسی معمولی چرواہے کی بٹی ہوتی اور وہ اینے مال باپ کی بے شار محبت اور توجہ کا لطف اٹھاتی۔

''او نجے محلات کی بات کون کر رہا ہے، گرضروریات زندگی ہے متے نہیں موڑا جاتا، پورپ بیس رہے ہوئے بہیں گراری تھی، تاہم بابا بیس رہے ہوئے بہین سے لے کر جوانی تک میں نے کوئی عالیشان زندگی نہیں گراری تھی، تاہم بابا کے ملنے اور آنے جانے کے بعد میں نے بھی تنگی بھی نہیں دیمتی، میں خود بھی سرواور پر فیلے علاقوں کی بیدوار ہوں، پر بر فیلے علاقے میرے لئے نئے نہیں ہیں لیکن میں بھی اتنی تکلیف نہیں پر داشت کر بائی آج تک، جو تھے اب سہنا پڑ رہا ہے، اپنے باپ کے گنا ہوں کی وجہ ہے۔'' نیل برکی آواز مرم تھی اور لہے بھرار ہاتھا، جہا تدار اس کے اتنا قریب نہ ہوتا تو ہر گر بھی نہ بچھ سکتا، اب اس نے من مرم تھی اور لہے بھرار ہاتھا، جہا تدار اس کے اتنا قریب نہ ہوتا تو ہر گر بھی نہ بچھ سکتا، اب اس نے من مرم تھی اور فوج میں رہا جا تھا ، جہا تا دوج تھی اور جو تھی اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی ، کیا گیان کرتی تھی گیا۔ اس نازوقع میں رکھا جا تا؟

بیکیا کم تھا، وہ آپنے بیاروں کے قاتل کی بیٹی کواس کی زندگی بیچا کراپنے گھر میں لے آیا تھا، کیا بیٹیل بر پیاحسان کم تھا؟ اور اب وہ جہا ندار سے کیا ڈیمانڈ کرنی تھی؟ اس کا موڈ بری طرح سے آف ہوگیا تھا۔

'' جنتی تمباری اوقات تھی اس ہے بڑھ کرتمہیں ال گیا ہے، میری نرمی بس یہاں تک تھی ، س لو کان کھول کر ، اب اس کھر کے اندر کوئی نو کرنہیں آئے گا ، اس کھر کا انظام اب تمباری زمہ داری ہے کھانا پکانے سے لے کرصفائی ستھرائی تک ، مجھے اپنی بات دوسری مرتبہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔'' وہ کھولٹا ہوا اٹھا تھا اور لیے لیے ڈگ بھرتا با ہرتکل گیا ، جبکہ نیل بر کا د ماغ اس نے تھم نامے

به چکرا گیا تھا۔

پہر میں میں است ہوگئ تھی، فردوی بابانے سارا گھر روٹن کردیا تھا، جب جہا ندار باہر ہے آیا تب فردوی بابا فرثی خوان پہ کھانا چن رہے تھے، چونکہ گھر میں فرنج پر نہ ہونے کے برابر تھا، اس لئے گھر اور بھی کھلا اور خوفناک لگنا، ہٹھنے کے لئے بیدایک آ دھ کری تھی، سونے کے لئے ایک بلٹک، بستر بھی برائے نام تھے، جہاندار جب ہاتھ منہ دھوکر آیا تو بابا پانی اور گلاس کھر ہے تھے۔

مامنامدهما 205 مروري 2017

" خان بابا! بي بي كوآ واز دے لو۔" اے بادل تخواسته كهنا يرا تھا، فردوى باباتے كيمه وير بعد مودب کہیج میں کہا تھا۔

" بی بی تو شاید سو گیا ہے شاہ!" فردوی بابا بند دروازے پد دستک دے کر شاید یمی نتیجه اخذ کر

چکے تھے، جہاندار نے سر جھنگ کر کھانا شروع کیا،اس کی بلا ہے،سوتے یا سرے۔ " بابا! کل سے تم باہر کے کام کرو گے ، بیرونی دیکھ بھال ، اندر کی صفائی کا کام بی بی کے ذیبے ہے اور سیکھانا بھی خود لکائے گا۔ ' وہ اسیخ مصنوبے کے تحت بابا کو ہدایات دے رہا تھا اور بابا

اے اجتمعے سے دیکھ رہے تھے، جیسے کچھ کہنا جا ہے ہوں۔

" برشاه! سردار بنؤگی بینی کو کھانا پکانانہیں آتا۔ " فردوی بابا کونیل پر کی صبح والی با تھی یا د آرہی معیں اسواس نے بچکیا کر کہدہی دیا تھا۔

" سیکھ لے کی بابا! اسے شوق ہے، اپنے شوہر کوخود سے یکا کر کھلانے کا۔ " جہا ندار نے جان بوجه كرانداز بدل ليا تفاءاس كى بات مجهكر باياب ساخته خوش موا\_

" بیاتو بہت انکھی بات ہے،ام بی بی کی مدد کروائے گا۔"

"ارے تبیں بابا، اے خود سے کرنے دینا، محلات کی رائی کو سے تجربے کرنے کا شوق ہے۔''اس کا انداز بلکا پھلکا تھا، بابا مجھ کرا ثبات میں سر ہلانے لگا، جہا ندار کمن سا کھانا کھا رہا تھا جب یک دم اے خیال آیا۔

"بابا! بجصے یاد ہے جارا بیگھر بیامان سے خالی ہیں تھا، ادھر بال میں بری امال کا تخت ہوا کرتا تھا اور پورے کھر میں ساہ لکڑی کا قیمتی فرنیچر تھا اور اب ضرورت کی کوئی چیز قبیل، برتن تک نہیں، اوڑ منے کے لئے بسر نہیں ، کوئی لحاف نہیں ، سامان کہاں چلا گیا؟"

بابا ڈو تکے میں اور سالن لاتا لھ بجر کے لئے رک کیا تھا، جیسے اسے بہت کھے یاد آگیا ہو، اندر سردار ہو کی بیٹی محواستر احت بھی اور ہاہروہ عام سائھی کمین ٹوکر، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا جا ہتا تھا جوسر دار کی بیٹی کو بری لگ جاتی ، جو بھی تھا ، دشمنوں کی اولا داب اس کی مالکن بن چکی تھی۔

"شاہ! تم تو ملک سے باہر تھے، پیچھے کون تھا جو جنازے اٹھواتا؟ تین دن تک میتیں ادھر بر ی رہیں، چرتم آئے اور علاقے والوں نے مہیں یہاں رکے مہیں دیا، بو خاندان فرخزاد کے خون ہے اپنے ہاتھ رنگ کربھی پیاسا تھا، وہ تمہیں بھی مار دینے کے در پے تھے، تا کہ شیر شاہ اور فرخزاد کے بعد سلی بی تمام ہوجاتی ، بیتو بھلا ہوا ، جوتم نے جلاوطنی کاٹ کے جر مے یے فیصلے کا بھرم ر کھلیا اور اپن زندگی سے دہمنی جہیں گے۔ ' بابا کی بوڑھی آواز یاسیت میں ڈوب رہی تھی، جہا ندار کی لبورنگ آنکھوں میں لبو تھاتھیں مارنے لگا تھا، اے بہت کچھ یادآنے لگا، وہ سب کچھ جوجم کا زرہ زرہ ادھیر دینے کے لئے کائی تھا۔

" پھرمیرے چلے جانے کے بعد کیا ہوا؟" وہ کس اذبیت کے سمندر کے چ تن تنہا کھڑا تھا، کوئی اس کے فگار ہوئے دل ہے پوچھتا؟ اس کے دو بھائیوں کی جوانی کونگل لینے والے دشمن ابھی تك زمين كے اوپر بنے اوپر سالس لے رہے تھے بيام اذبت كامقام تھا، بيام ذلت كامقام تھا، اس کی غیرے کھول کھول اٹھی تھی

ماهنات حيا 206 فروري2017

WWW. Talksneie wkum

''ان کے ہرکارے آگے تھے، حویلی کو آگ لگانے، بس جرگے والوں کی مہر بانی، انہوں نے حویلی کو آگ نتا ہے۔ جویلی کو آگ نگانے، بس جرگے والوں کی مہر بانی، انہوں نے حویلی کو آگ نہیں لگانے دی تھی، بھر سارا سامان انہوں نے پولوگراؤنڈ میں رکھ کرتیل چھڑک دیا تھا، جو نچ گیا، وہ چورانچکا تھا کر لے گئے۔'' بابا نے بھرائی آواز میں اپنی بات مکمل کی تھی، جہاندار کے اندر نیزے کی انیاں چھے لگیں، اس نے ایک مرتبہ پھراؤیت زہر بھرا سانس اندر کی طرف کھینچا اور کھانا ادھورا مجھوڑ دیا۔

اسے ہرمنظرخون سے بیگا دکھائی دے رہاتھا،خون آلود، جیسے ابھی کے ابھی جنازے اٹھے ہوں ادرصف ماتم بچھی ہو، اس گھر میں فرخزاد اور لالا کے قاتلوں کی بٹی فروکش تھی اور اگر بردی امال اس وقت زندہ ہو تیں تو جہاندار کا اب تک کورٹ مارشل ہو چکا ہوتا، نیل براس حو ملی کی دہلیز پارکرنے کی بھی جراکت نہ کرتی ،اس حو ملی میں اس کا محکانہ نہ ممکن ہی نہیں تھا، اس نے گہرا سائس بھراا وراندرونی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔

سارے گھر کے تالے خود چیک کرنے کے بعد جب وہ اس کمرے میں آیا جو ٹی الحال ان دونوں کا سابھا ٹھکا نہ تھا ہاتی کمرے اب تک بند تھے اور صفائی وغیر ہبیں ہوئی تھی ،اس کمرے میں بھی واحد بلنگ جہاندار کا تھا، نیل پر پہلے دن سے نیچے بستر لگا کرسور ہی تھی ، کیونکہ بلنگ پہ بیٹک دو بندوں کی گنجائش تھی تا ہم دیکھنے میں یہ سنگل بلنگ تھا۔

پہلے دن سے نیل ہرنے ازخود آئی جگہ تعین کرلی تھی ، جہانداری طرف سے ایسا الوئی آرڈر نہیں ملا تھا، اے فرشی بستر پر سوتے ہوئے دیکھ کر جہاندار نے بھی آئی ڈونٹ کیئر کہتے ہوئے شانے اچکا دیئے تھے، جب وہ خود سونے کے لئے نیچے چلی گئی تھی تو اسے بھی ازخود نیل ہر کو اپنے پہلو میں لئکانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن تب اتنی کڑا کے کی سردی نہیں تھی، کل اور پر سوں ہونے والی بارش نے موسم بخت سرداور پر فیلا کر دیا تھا۔

شال علاقوں میں برف باری بھی و تھے و تھے سے جاری تھی ،اس کا ظ سے درجہ ترارت کر گیا تھا، وہ کمرے میں آیا تو باہر کی نسبت ماحول بہتر تھا، تا ہم بستر یہ کرتے ہی اسے احساس ہوا وہ اپنے

کرم جذبات کی وجہ سے خینڈک محسوں مہیں کرر ما تھا، حالا نکہ کمرے میں شد بدخھنڈ تھی، نیل بر ملک نے رنگ کے بلیکٹ میں تھی، جبکہ جہاندار کے اوپر بری امال کے ہاتھے کا بنا لحاف تھا، لحاف کمبل سے زیادہ موٹا اور گرم تھا، اس لئے جہا ندار کو شندک محسوس تبیس ہور بی تھی، نیل برے کمبل میں کم وجود کود مکھ کر جہاندار نے بھی تکھے پیسر گرا دیا اور آ تکھیں موندلیں۔

" بین تا حال این دل میں تنہارے کئے نری نہیں یا تا، اس معاملے میں قطعی طور یہ بے بس

ہوں۔"وہ زیرلب بڑبڑا تا مجھ ہی دیر بعیر نیند کی وادی میں کم ہو گیا تھا۔

جانے رات کا کون سا پہر تھا جب ہلی سیکار بول اور کراہ کی آواز یہ جہا ندار کی آ کھے کا گئ تھی، اس معاملے میں اس کی حسیات خاصی تیز تھیں، وہ آتکھیں مسلماً لحاف ہٹا کر اٹھا اور جلدی ے لائٹ جلا کیرا سے فیرشی بستر یہ لیٹی کمبل کے اندرغروب نیل پرہلتی ہوئی دکھائی دی تھی ، کیاوہ آواز د با کے رور بی تھی؟ وہ کچھ بل جرت سے دیم تار باء اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ سین و مکھنے کوملا تھا، ورنہ جہاندار کوتو وہ خاصی بے حس لگا کرتی تھی۔

کچھ در جہاندار نے اس کے خاموش ہونے کا انتظار کیا تھا، یادہ اس بات کی تقدیق کرنا عابتا تھا کہ اس کا وہم نہ ہو، کچھ در بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کرنیل بر کے قریب آگیا تھا، پھر اس نے ہاتھ بوجا کراس کالمبل میں لیا،اے سردی سے کا بیٹی مٹی مٹی آواز میں روتی نیل بربری طرح

ہے جران کر کئی تھی

"نیل برا کیا ہواہے؟ کیوں رور بی ہو؟" بالآخراہے لب کشائی کر کے نیل برکواپی طرف متوجہ کرنا ہی پڑا تھا، ایس کی آواز یہ بھی نیل بھرنے کوئی توجیہ بیں دی تھی، وہ اب منہ یہ ہازور کھ کے رونے کا معل فرمار ہی تھی، جہا ندار بچھ بل کے لئے اب جینیجا ہے دیکھتارہا۔

" کچھ بتاؤگی؟ یا روئے کا ڈرامہ جاری رکنے کا ارادہ ہے؟" کچھ دمر بعد وہ خاص کل سے

یو چھر ہا تھا، ٹیل برنے آب بھی کوئی جواب بیس دیا تھا، جہا ندار جھنجھلا گیا۔

" رات كے اس پيركس كے فراق ميں نير بها رہى ہو؟ " غصے ميں وہ اس كے علاوہ كوئى اور بات بيس كرسكتا تھا، دردى شدت سے روتى نيل براس كى آواز بيساكت موكى تھى، پراس نے متورم آتھوں ہے آنسو یو نچھ کر جیا ندار کی طرف دیکھا، وہ اس کے قریب ہی دوزانو بیٹا تھا، ٹیل برے اندرتیش آگ کی طرح اٹھنے تگی۔

"جس كي بھى فراق ميں رورى ہوں ،تم سے مطلب؟" اس كالبجه صاف آگ لگاديے والا

تھا، جہاندار کھولتے ہوئے اے ویکھنے لگا۔

"مطلب مجھے اچھی طرح سے سمجھانے آتے ہیں، لیکن بدایک بات یاد رکھنا، مجھے ڈرامے اٹریکٹ نہیں کرتے۔' وہ انگلی اٹھا کراسے وارنگ دے رہا تھا۔

"جمہیں کون سی خوش مبی لاحق ہے؟" نیل برنے بھاری ہوتی آواز سے روح کر کہا تو

جہا ندار کے سریہ جا کی تھی۔ ''تم کیا بھتی ہو؟ پہ گھٹااوا ئیں دکھا کر جھے موم کرلوگی؟'' مجھے تم ہے کوئی بھی تو تع نہیں ، سویس ایس بے ہودہ کوششیں کیوں کروں گی۔''اس کا انداز



www.milkenefedykenm

اب بھی بھاڑ کھانے والا تھا۔

'' تو پھررونے کا پیشغل ہاہر جا کر فرماتی ،میری نیند میں خلل ضرور ڈالنا تھا، دن بھر کے سابوں نے عاجز کیا ہوتا ہے، رات کوتمہاری ادا کاری شروع ہو جاتی ہے۔'' اس کے کرخت الفاظ نے نیل برکی آنکھیں ڈبڈیا دی تھیں۔

وہ ہردفع کا ایک نیا گھاؤلگا تا تھااور ہردفع ایک نی تکلیف سے روشناس کرتا تھا۔ "اس تکلیف کے لئے معذرت جائی ہوں۔" نیل پر نے اپنے خانزاد یوں والے ازلی

رو کھنے پن سے آبما اور ایک جھکے سے مبل بٹا کر اٹھنے لگی ، وہ اتن ہی خصر وار اور جذباً تی تھی ورنداتی

شد بدشند میں برگز بھی باہرجانے کاندسوچی۔

'' مہریائی فرما کر بہیں پڑی رہو، ہیں تہیں چاہتا، باہر شنڈ ہیں اکر کرمیرے لئے اور مصیبت ڈال دو۔'' جہا ندار نے زہر خند لہج ہیں کہتے ہوئے نیل بر کا ہاتھ پکڑ کراپی طرف کھینچا تو اس کا کا نیتا وجود جہا ندار کے اوپر ہی ڈ جیر ہو گیا تھا،صد شکر کہ جہا ندار نے سیارا دے کراہے گرنے ہے روک لیا تھا، ورنہ وہ منہ کے بل کر کے ضرور خود کو چوٹ لگا گئی،اس صورت میں کہاس کا ماتھا پہلے ہی زخی تھا۔

جیے بی جہاندار کے اس آفت کوسنجالتے ہوئے حواس سنجھاتو ایک بل کے لئے اسے کرنٹ لگا تھا نیل پر کے گداز بازو، آگ کی طرح تپ رہے تھے، جہاندار نے تقد بق کے لئے اس کی گردن، ما تھا، گال کی مرتبہ چھوئے، وہ شدید بخار میں کھنک ربی تھی، جہاندار کے تیج معنوں میں چودہ طبق روشن ہوئے تھے، وہ جانے کررہی تھی، اسے بخار کی تکلیف کو گھٹ گھٹ کے برداشت کررہی تھی، اور سے شدید بربردی کی وجہ سے اس کے دانت بھی بجنے گئے تھے، اسے سردی کی بخار بھور ہا تھا، جس

نے اسکے ہی چند منٹوں میں شدت اختیار کر لی تھی۔

جہاندار خفکر ساا سے سردی کی شدت سے کا نیتا دیکھتارہا، فرشی بستر اس کی شفنڈ اتار نے کے

ائے تاکانی تھا، جہاندار نے کچھ سوچ کراس کے مدہوش وجود کو بانہوں میں اٹھایا اور اسے احتیاط
کے ساتھ پائک پہلنا دیا، پھر ابنالحاف اسے اچھی طرح سے اوڑ حایا تھا، نیل ہرکی سردی پھر بھی کم نہ
ہوئی تو اس نے کمبل اٹھا کر بھی اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اب وہ ماتھا مسلتا پچھ سوچ رہا تھا، وہ اس
کا بخار کسے کم کرے، نیل ہر پہنودگی طاری تھی اور بخار کی وجہ سے کراہیں ماحول کو عجیب تکلیف دہ
کر رہی تھیں، اس وقت کسی ڈاکٹر کا ملنا بہت مشکل تھا، وہ کرے تو کیا کرے؟ اس نے قدرے
جسک کر کراہتی ہوئی نیل ہر کا چہرہ دیکھا، تکلیف کی شدت نے اسے کملا دیا تھا، اس کے بال بے
تر تیب بھرے شے اور چہرہ بلاکا سرخ لگ رہا تھا۔

جہاندار کوخواہ مخواہ بی ترس آیا ،اسے بیار لوگ برافیسی نبیث کرتے تھے، بے چارے ہدردی کے حق دار ہوئے ،وہ ایبا سنگدل نہیں تھا بیتو حالات نے اسے پھر بنا دیا تھا، ورنداس جیسا نرم دل

شوخ انسان کوئی دوسرانه تھا۔

" نیل برا" اس کے لیج میں خود مؤود الافت میر کی تھی اور اس کے لیج کی زی نے مدوش پری نیل برکوچو تکاویا تھا۔ '' آرِ بوآل رائث'' وہ اِس پہ پورے کا پورا جھکیہ آیا تھا، نیل برنے پلکوں کی جلمن اٹھا کر دیکھا، اس کی مہریان آواز اے کوئی سپنا معلوم ہورہی تھی، وہ طنزیہ سنگ اٹھا کر مارنے والا لہجہ كيال تفا؟

نیل بر سے مجھ بولانہیں گیا،بس اس نے آلکھیں موند کرسر ہلایا تھا اور آلکھوں کے کناروں ے دوآ نسوچسل کر کر پڑے تھے، جہا ندارنے بے ساختہ نظریں چرا لی تھیں۔

"میں کی ڈاکٹر کود کھتا ہوں۔" وہ تیزی سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا تھا، اس کے دل کی حالت عجیب ہورہی تھی، اسے نیل برکی تکلیف عجیب سے احساسات میں جتلا کررہی تھی، جانے

اس احساس كانام كيا تفيا؟ ليكن جوبهي تها، في الوقت اسے اچھانبيس لگ رہا تھا۔

وہ فردوی بابا کے کیبن میں آ کر لھے بھر کے لئے رکا اور پھر اندر چلا آیا، بابا کی نیند بو حالیے گ اونکھ برابر نیند تھی، وہ جلدی ہی اٹھ گئے تھے، جہاندار نے اس بل انہیں تکلیف دینے پرمعذرت کی سی اور پھراہے آنے کا ما بیان کیا، بابا مجھ در سوچتار یا پھرجلدی سے بولا۔

د دبستی میں ڈاکٹر ملنا بہت مشکل ہے، پر ادھرا یک وکیل ہے زریاب خان ، اس کا سالا ڈ اکٹر ہے، آج شام کووہ اپنی بہنوں کوچھوڑنے آیا تھا، کیا خبر ابھی واپس نہ گیا ہو، میں نیچے وادی ہے بتا كركة تا مول -" بأباك بتاني به جها ندار في سر ملا ديا تھا، بھر ٹارچ بكر اكرا حتياط بولا۔

"بابا! رصیان سے جانا، بلکہ اپنے ہوتے کو بھیج دو، رات کواو کی بیجی کھائیاں ہیں جونظر نہیں

"ام ان راہوں میں نہیں مجسلتا شاہ! المحسیں بند کر کے بھی چل پڑے تو منزل پہ جا کے رکے، بیرا ہیں اجنبی تو نہیں۔'' بابا گرم شال اوپر گرم ٹو یا پہن کرنکل گیا اور جہا ندار برسی تھنڈ میں وہیں بابا کے انتظار میں کو اربا، وہ دعا کررہا تھا کہ بستی میں مہمان آیا ڈاکٹر آج کی تاریخ میں واپس نہ گیا ہو، کیونکہ بیرخانزادی کی ٹو نکے سے تعلیک ہونے والی نہی جب تک اپنی بائیونک نہ کھا گئی، وہ بری مھنڈ میں اپنے عجیب احساسات کے ساتھ کھلے آسان تلے کھڑا نیل بر کے بارے میں سوچتا

\*\*

ماحول میں خاصی کر ما گری تھی۔

برا بال نسوانی وجود سے بھرا پوا تھا، وہ جار بہنوں اور ایک مال کے نرفے میں اکیلا پھنسا الجبرے نے مشکل سوال سے بھی مشکل سوالوں میں اٹک رہا تھا۔

چاروں جانب سے مختلف نوعیت کے مختلف سوالات تھے، جومشکل بھی تھے اور بریشان کن بھی ، بہنیں تباہ کن نظروں سے محور رہی تھیں اور کچھ کی نگاہیں کھوجتی اور شولتی تھیں ، ہیا م آج برا پھنسا تھا، سب سے پہلاسوال بوی بہن کی طرف سے آیا تھا، وہ مورے کے برابر بیٹی اور اس کا موڈ

" پیشرہ نا میلڑ کی کب تک یہاں رہے گی؟" "جالیا تو تھا، اس کے مال باب مر کے بین اور جو اس کے ساتھے" وہ رقی رنائی کہانی

مماسحنا 210 فروري2017

اٹھارویں مرتبدد ہرانے لگا توعدیہ نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ '' بیرمبرے سوال کا جواب نہیں ہے۔'' اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ تند تھا ہیام گڑ بڑا گیا اور اس نے مد د طلب نظروں سے بے نیاز بیٹھی عشیہ کو دیکھا تھا، جس نے قوراً نگا ہیں چرالی تھیں، عشیہ ک اس غداری پہ ہیام کا دل بھرآیا تھا۔ در میں نہ ہیام کا دل بھرآیا تھا۔

" ببنیں ہوں تو الی ہوں۔"

" كجه مهيئة تك " ميام كوبالآخر بتانا بي برا-

"مبينے؟" وہ اجتمعے سے ہیام کود مکھنے لگی، یمی حال عمکیہ اور عروفہ کا بھی تھا۔

''میراً اتنااچھامہر مان دوست ہے، اس کی کزن ہے ہیہ وہ مصیبت میں میرے کام آتا ہے، اب اس پہمشکل پڑی تو میں آٹکھیں مانتھ پہر کھالوں۔'' ہیام نے تھوڑا کہے کوتند کر کے سوال اٹھایا توعینہ کے مانتھ یہ بل آ گئے تھے۔

''لوگ با تیں بنا ئیں گے ،تمہارے بہنوئی اوراس کے گھر والے۔'' ''کوئی لڑکا تو نہیں ،جس یہ باتیں بنا ئیں گے۔'' ہیام کاموڈ آف ہو گیا تھا۔

''جوان کڑی کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔'عدیہ کا انداز چبھتا ہوا تھا، وہ سیکھےا نداز میں اسے محور رہی تھی ،الیی نظر سے جیسے کہدر ہی ہو،'' وہ لڑک ہے، گرتم تو کڑے ، ہونا ، ہمارے خدشات بے جانبیں '''

'''وہ بے ضرراز کی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے گی ، الٹا آپ کے کام آئے گی۔'' اس کی حمایت میں بولٹا وہ لیے بھر کے لئے اٹک گیا تھا۔

۔'''تم اپنے فیصلوں میں کب سے خودمختار ہو گے ہو،ا تنابزا فیصلہ کیااور جمیں بتایانہیں۔''اب کہ عمکیہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا،اس کے سوال نے ہیام کے طوطےاڑا دیئے تھے، کہیں انہیں تیا تونہیں چل گیا۔

'' کم از کم بتاتے تو سبی ،کسی دوست کی بہن کو لا رہے ہو، بندہ ڈینی طور پہ تیار ہو، تمہارے بہنوئی سوال کرتے ہیں ،اب ان کو جانے کیے مطمئن کرنا پڑے گا۔''

"تو كر لينا، ويسي بهني بهنوئيوں كا مسلم نہيں ہے، ان كے كھر والے غير ضرورى ميرے مالات ميں دلچي ليتے ہيں۔" بيام نے آف موڈ كساتھ كيا تھا۔

'' ظاہر ہے جن کی دو جوان بہنیں ہوں، وہ اپنے پڑھے لکھے سالے کونظر میں تو رکھیں گے۔'' عدیہ نے چبا چبا کر جنلایا تھا۔

'ہاں میں اپنے بہنوئیوں کی بہنوں کا سہاگ بننے کے لئے تو اتنا پڑھا ہے تا۔' ہیام نے تک آ کرجواب دیا۔

'' یہ معاملہ جلدی نمٹاؤ ہیام، میں نہیں چاہتی ہماری زندگیاں تہماری وجہ سے ڈسٹر بہوں۔'' عینہ نے ہمیشہ کی طرح خود غرضی بحرائیم نامہ جاری کیا تھا، ہیام جلبلا ہی گیا۔ '' تم سیجھے نہیں ہیام، عدیہ تھیک کہدرہ ہی ہے۔'' حلیم کی عمکیہ نے فری ہے اس کا شانہ تھیک کر کہا تھا، خلاف معمول مورے خاموش تھیں اور الن کی خاموثی خاصی پر اسرار لگتی تھی۔ کہا تھا، خلاف معمول مورے خاموش تھیں اور الن کی خاموثی خاصی پر اسرار لگتی تھی۔

مامنامه حينا 211 فرورى2017

''سن لیں مورے!عیشہ کے ساتھ ہیا م کو بھی نمٹا دینا ہے،عروفہ کی بعد میں کریں گے۔''عدیہ كے ایك اور اعلان نے بیام كوخاصا جزيز كيا تھا۔

المين چھوٹا ہوں سب سے، ابھی ميري فكر ميں اسے كوشت اور جربي نہ بكھلائيں، سارى

بہنوں کووداع کر لینے دیں۔"

''اب بس بھی کر دواوراٹھ کے تیاری پکڑو، ہیامتم لوگوں کوگھر ڈراپ کر دے، اسے پرسوں لا ہور کے لئے لکلنا بھی ہے۔''عشیہ نے انہیں گزرتے وفت کا احساس دلا کرا ٹھانا چاہا تھا، وہ اس بلاوجہ کی بحث سے تنگ آ رہی تھی۔

"الله عديد! زرياب كا دو دفع فون آچكا ہے۔"عمكيدكى كمرى يدنگاه يرسى تو قكر مندى سے

"مورے! آپ خیال رکھے گا،شہر کی لڑکیاں تیز طرار ہوتی ہیں، اِس لڑکی پہ نگاہ رکھے گا۔" عدیہ نے جاتے جاتے مورے کے ذمے برواہم کام لگایا تھا، باہر نکلتا ہیا م مسلمک گیا۔ تواس کی بہنوں نے پہلے سے بی خطرہ محسوس کرلیا تقاادر وہ ہیام پیربند ہاند سے کے لئے بے

تاب نظراتی تھیں، ہیام کونشرہ کا یہاں طویل قیام خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ براس کی بال سے کھال اتارنی مجیس اس بے جاری کا پوسٹ مارٹم کرتے میں لحد بھی نہ رگاتیں، اچھا تھا وہ البیں جلدی ہی ڈراپ کرآتا، ان کے چلے جانے کے بعدنشرہ سے ملاقات کا

کوئی چانس بن سکتا تھا، وہ نشرہ کوموجودہ صورتحال سے آگاہ کرنا جا ہتا تھا۔

اے کھے صد تک اس نکاح کو ڈکلیٹر میں کرنا تھا، وہ ایک دم تھر والوں پردھا کہ میں کرنا چاہتا تھا، بہتر تھا وہ اپنی بہنوں کو اعتاد میں لیتا، وہ نشرہ کے لئے مزید مشکلات کے پہاڑ کیڑے کرنے سے گریزاں تھا،اس کے لئے واضح محکمت ملی جائے گئی، جو کہ فی الوقت مفقود تھی، وہ سلی سے بیٹھ كرا كال الحمل سوچنا جا بتا تها كدا اے آكے كيا كرنا ہے؟

رات کہری ہونے تک برف سے سارے رہے بلاک ہو گئے تھے۔ وہ جو تکلنے کے لئے پر تول رہا تھا، زریاب کا نشرہ مررین کر جماگ کی طرح بیٹے گیا، اسے گھر بھا گنے کی جلدی تھی، اور اتن ہی در ہوئی جارہی تھی، جانے عروف،نشرہ کا کس طرح سے تعارف کیتی، ایے مورے اور عروفیہ سے خاصا خطرہ تھا، گو کوعشیہ موجود تھی، تاہم فی الحال وہ بھی اس سے ناراض تھی ،اے مصطرب دیکھ کراس کے بہنوئی زریاب نے ازراہ نداق کہا۔

ائم تواہے نے نو ملے داہوں کی طرح کھر بھا گنے کی کررہے ہو، جیسے کھر میں بیوی جیٹار کھی

ے، چکے سے بیٹھے رہو، موسم کے تیورا چھے بیس، فجر کے بعد لکانا۔ ہیام ، زریاب کے نداق پر نہ جا ہے بھی کھسیانا ہو گیا تھا، اسے یوں لگا جیسے زریاب نے اسے جان بوجھ کرسنایا ہو، عدیہ اور عمکیہ کی ساس تو اسے جانے مہیں دے رہی تھیں ، اور وہ خالہ جان کی مجت سے کوڑے کوڑے تھے نظر آر ما تھا ،لیکن مسلمی تھا کہ مین بڑک برف کی وجہ سے بلاک ہوگئ تھی ، اب کوئی جارہ کارنہیں تھا کہ دہ سے بی تکانا ، اے سوج شن کم دیکھ کر زریاب نے گا کھنکھار

ماساس حيا 212 فروري 2017

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

www.gail-tenefelykenm

"" تم تو واقعی نئ دولہن کے تضور میں کھو گے ہو؟ عمکیہ لگنا ہے تہارا بھائی شادی کے لئے تیار بیٹھا ہے۔ "زریاب کے نداق پہ بیام ایک مرتبہ پھر شیٹا گیا تھا۔

" فیرے وہ دن خدا لائے شادی تو ایک دن کرنی ہی ہے۔ ' خالہ جان نے اسے نہال ہوتی انظروں سے دیکھا تھا، خالہ جان کی گہری ہوتی محبت اور النفات ہیام سے ہضم نہیں ہور ہا تھا، انہوں نے بصداصرارا سے کھانا مخوس تھویس کے کھلایا تھا، پھر کانی پلائی، حالا نکہ ادھر قبوے کا رواج

تھا، وہ ہیام کی پیند کا خاص خیال رکھر ہی تھیں۔

زریاب کی دونوں بہنیں نیجانے کہاں تھیں، ویسے بھی ادھر پردے کا رواج تھا، سو وہ دونوں مہمان خانے کی طرف نہیں آئی تھیں، ایک لحاظ سے اچھا ہی تھا، ہیام یہاں سے نکلنے کو پر تول رہا تھا مگر برف کی وجہ سے اس کا ارادہ پایہ تھیل سے دور ہی رہا، نا چار بہنوں کے گھر بیس رات گزار ٹی پڑی تھی، جوان کی روایات کا حصہ بیس تھی، قریب دو ہے اسے اچا تک زریاب نے جگا کر جیران کر ریا تھا، وہ نیند سے ہڑ بڑا کرا تھا اور اس کے ذہن بیس پہلا خیال بھی آیا۔

"كيابرف بارى رك مى؟"

''برف تمہارے دمائی پہنچ ہے گئے ہے، برف کے علاوہ کچھ اور بجھ نیس آتا، استے بے قرار گھر کے لئے تم لاہور جا کر بھی نہیں ہوتے۔'' زریاب کی شرارت نے اسے جھینیے پہمجور کر دیا تھا، وہ گڑ ہڑا کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔

''سوطرح کے کام تمثائے ہوتے ہیں زریاب بھائی، ایسی تو کوئی بات بھیں۔'' اس نے اپنی جھینپ مٹانے کی غرض سے کہا۔

" ''اچھااچھا بین نے کب کہا، کوئی اندر چھی کہانی ہے، ہماری نظروں سے اوجھل۔'' وہ مسکرا تا ہواا جا بک خیال آنے یہ بولا تھا۔

دوجہ بیں تکایف دینے پر معذرت، یہاں اوپر دادی کی پہاڑی پہ شاہوں کی غیر آباد حویلی میں ان کا بیٹا سالوں بعد بسنے کے لئے آیا ہے، اس کی بیوی بیار ہے، ملازم کو یہاں بھیجا ہے، شاید فرددی بابا کے لئے آیا ہے، اس کی بیوی بیار ہے، ملازم کو یہاں بھیجا ہے، شاید فرددی بابا کے لڑے نے بابا کوتمہارے آنے کا بتایا ہو، وہی بابا جس کی مفت دوا میں تم اکثر اوقات

"اچھا اچھا۔" ہام مجھ كرفوراً اٹھا تھا، اپنى پيشہ دارانہ خدمات كے لئے وہ ہردم تيارر ہتا تھا، اس نے اپناميڈ يكل بائس بھى تكال ليا، جو بميشہ اس كے ساتھ رہتا تھا۔

"الزكابا بركمرات، باباتمبارى ربنمائى كے لئے ساتھ آیا ہے، ميرى ضرورت باتھ ساتھ

چلوں؟" زریاب باہر تک اس کے ساتھ جا آیا تھا، بیام نے فورا انکار کیا۔

"اس کی ضرورت نہیں، اب تو نجر بھی ہونے کے قریب ہے، تبجد کا وقت ہوا چاہتا ہے، تم لوگ آ رام کرو، میں رہے کا جائزہ لے کروہیں ہے کھرکے لئے نکل جاؤں گا۔" ہیام نے بہنوئی سے ہاتھ ملا کرا جازت طلب کی تھی، زریاب نے اچھا کیا تھا اسے جگا دیا تھا، وہ ای وقت کا الارم لگا کرسوما تھا۔

ساساسا منا 213 فرورى2017

''اجھا پھر اللہ کے حوالے۔'' زریاب نے مچھ دیر کی پس ویشت کے بعد اس کی مجبوری مجھتے ہوئے جواب دیا تھا، ہیام مسكراتا ہوا باباكى ہمرابى ميں كافى فاصلے بدموجوداس بيبت ناك حويلى ين آكما-

بہت ہی قدیم اور پرائی حویلی تھی، سالوں پرانی، بہت سے رازوں اور مظالم کی امین، بہت ی راہداریاں اور کلیارے جا بجا بچھے تھے، بہت او بچی چھتوں اور بالکونیوں سے بچی،جس کے پیچھے یولو کا بہت بڑا گراؤنڈ تھا، بابانے اس کی دلچینی اور جیرانی دیکھ کر بتایا۔

" يهراؤ غرشاهون كا ذاتي حراؤ غرتها، هرسال يهان يولو كالحيل منعقد كروات تنه، بواعظيم

سلدلگنا تھا، دور دورتک اس کھیل کود مکھنے لوگ آتے تھے۔

"بول-" بيام نے لمباسا بكارا بعرا اور بوى ى حويلى كے بھا تك كو دھيل كراندرآ محے، سامنے ہی شدت محتذ کا احساس کے بغیر حویلی کا مالک کھڑا تھا، ایک خوبصورت اور وجیر مرد، کھنے میں بہت دید بے والا لگیا،خوبصورت اور پر اسرار، یقینا ہوی سے بہت محبت کرتا تھا، بھی تو ی طبیب کے انتظار میں وہی کھڑا تھا، ہیام ہے بڑے یہ تیاک ہے ملا، ہیام اس کی ہمراہی میں ال يرامرارو في كاندرآ يكافيا

حویلی باہر سے جنتنی پرشکوہ تھی اندر سے اتنی ہی بیاباں ، برائے نام فرنیچر اور خالی کمرے ، اوپر ے خوفنا کے قسم کا سنانا عجیب طرح سے دل کو پریشان کرنے والا تھا، اس حویلی کا مالک جہاندار اے اپنے کمرے میں لے آیا ، بیا یک ڈیل روم تھا، لیکن خالی ہونے کی دجہ سے تجیب لگیا۔

کچھ ہی دیر بعد ہیام نے اس کی بوی کا معائند کیا، وہ سردی کے بخار میں مبتلا تھی اور اسے نمونے کی شکایت لکتی تھی، بیام کوچیرت ہوئی پیٹنٹر بے احتیاطی کی دجہ سے تھی، بیام نے اسے

الجكشن دينے اور مجھ دوائيں بھي ، باتي ميڈيكل سٽوروالي تسخ په لکھ دي تھيں۔

"آرام آجائے گاکیا؟"جہاندارنے قرمندی سے پوچھا۔

" بی مختد برانی لکتی ہے، مسلسل ہے احتیاطی کی وجہ سے بخار بگر گیا ہے، دوائیں استعمال کریں، تھیک ہوجا میں گی۔ ' ہیام نے پیشہ واراندانداز میں کہتے ہوئے نخداے تھایا، تب تک بابا جائے بنا کر لے آیا تھا، ہیام اس تکلف پیشرمندہ ہو گیا۔ ''اس کی کیا ضرورت تھی۔''

" كيول ضرورت بيس مى ، إي كراك كى سردى يس كرم بسر چيور كر مارے لئے آئے مو، يرتو كي محمينيس-"جهاندارف شائقي ملائمت سے كما تھا۔

"بيتو ميرا فرض تھاجناب-" ہيام نے اعلباري كامظاہرہ كيا، ساتھ ساتھ وہ نيل بركا بخار بھي چیک کررہا تھا، بخار کچھ م موالو میام نے اسے دوا کبشن اور دیے تھے۔

"كيايسين اى علاقے من بريكش كرتے مو؟"جها عدار مجھيني درين ميام كى بے تكلفان طبیعت کے باعث سوال ہو چھر ہاتھا، ہیام اپن فطری سادگی اور برجھی سے ایسے بی اجنبوں کے

ساتھ دوستانہ بنالیتا تھا۔

میں کو خمنت جاب بیدہوں ، ٹرانسفر کی کوشش تو ہے ، خدا کرے لا ہور سے بہاں آ جاؤں ،

عامنامه حينا 214 فروري2017

منگورہ ہے آگے، بیال سے پچے قریب میرا گھر ہے۔ 'ہیام نے تفصیل سے بتایا تھا، جہا ندار بیال کے نام پہ چونک گیا تھا اور چونک تو نیل برہمی گئی تھی، اپنے علاقے کا نام س کراس کی بوجھل آنکھوں میں بے چینی اثر آئی۔

''میری دو بہنوں کی بہاں شادی ہوئی ہے، انہیں گھر چھوڑنے کے لئے آیا تھا، خدانے جھے آپ کے لئے وسیلہ بنا دیا، ورنہ آپ کوانہیں نے کرشہر جانا پڑتا، ادھر کوئی دورنز دیک ڈاکٹر نہیں۔'' ہیام نے تقربامیٹر لگا کرنیل بر کا بخارا کی مرتبہ پھر چیک کیا، بخار پہلے سے پچھیم تھا۔ ''بیال میں کہاں رجے ہو؟ کس جگہ؟ میراعلاقہ بھی بیال ہے۔'' بخار کی حدت پچھیم ہوئی تو

بیاں بیں ہماں رہے ہوں کو جو ہوں ہیں ہیں۔ سر بعدانہ میں ہیں ہے۔ باوی سے باہر نگل رہا تھا۔ نیل ہر کے دماغ کی بند ہوتی کھڑکیاں بھی کھل گئیں، بخار کا جبس ان کھڑکیوں سے باہر نگل رہا تھا۔ نیل ہر کے سوال نے ہیام کو چو تکا دیا تھا، وہ لیحہ بھر کے لئے گڑ بڑا گیا، نیل ہر سے اسے ایک بے تکلفی کی امید نہیں تھی اور وہ اس کے شوہر کے چہرے پر پھیلی نا گواری بھی دیکے رہا تھا، جے اپنی بوی کا سوال سخت کھٹک رہا تھا اور ابھی ہیام جواب کیا دیتا جہا ندار کی سجیدہ می آواز نے اسے بالکل

"ميراخيال بخارتمهار عدماغ كوچ ه گيا ہے-"

بیرامیاں ہے بار جارے وہاں کہت یہ ہے۔ ''اور میراخیال ہے ، بخار میرے دہاغ ہے اتر گیا ہے ، تھینک بوڈ اکثر۔'' نیل ہرنے انگلش اب و لہجے میں بول کر ہیا م کوجیران کر دیا تھاءاس کا مطلب تھا، جہاندار کی بیوی فارز تھی ، کیونکہاس کالب ولہجے مقامی تبین تھا،ان دونوں کو بحث کرتا دیکھ کر ہیام گھبراتے ہوئے اٹھ گیا۔

'' به دوائیاں ضرور مقلوا کیجئے گا، مجھےاب اجازت دیں چلنا ہوں۔' میام نے جلدی سے اپنی مکمان سے مربکا ایک رواہا تیارہ ان ایا ایس کی کیکسیتا عوالی کر پھھے اور آیا

بات کمل ترکے میڈیکل بائس اٹھالیا تھا، جہا ندارا پی ہوی کو گھورتا ہوا اس کے پیچھے باہر آیا۔ '' تھینک یوڈاکٹر ہیام! تم سے آل کر بہت اچھالگا۔'' جہا ندار نے اس کا شانہ تھیک کرشکر بیادا کیا تو ہیام نے مصافح کے لئے اپنا ہاتھ بڑھا کرخدا حافظ بولنا چاہا۔

" دو آل ہاں ..... میں تمہیں ڈراپ کرنے جارہا ہوں ہیام، وہاں جاکر ہاتھ ملائیں کے بلکہ کلے بھی ملیں گے، میں تمہیں بیال چھوڑنے جارہا ہوں۔ "اس نے اپنی جیپ کی چابیاں ہوا میں اچھالیں تو ہیام کو چکرسا آگیا۔

' پی این را بین بار پر باری بین بین بین بین بینی کاس حالت میں اکبلا چھوڑ کرنہ جائیں۔'' '' بیکم کا د ماغ چل پڑا تو سمجھ لو، بیکم کواب تیار دار کی ضرورت نہیں، جھے بیال میں کام ہے، اس بہانے میرا کام بھی ہو جائے گا۔'' جہا ندار اسے اپنی جیپ کی طرف لے آیا تھا، ہیام کو بادل

نخواستہ بیٹھنا پڑا۔ '' آپ کو تکایف ہوگ۔'' وہ متذبذ ب کا شکار تھا۔ '' کیا تمہیں گرم بستر سے نکلتے ہوئے تکایف نہیں ہوئی؟'' جہا ندار کے سوال نے ہیام کو چند

ہل کے لئے چپ کروا دیا تھا۔ ''میرا تو ۔ فرض تھا، پیشہ درارانہ بھی اورا خلاقی بھی۔'' ''اور میرا بھی بیفرض ہے، پیشہ درانہ نہ ہمی ،اخلاقی تو ہے تا۔'' جہاندار نے جیپ اسٹارٹ کی

اور تھلے بھا تک سے باہر کی طرف میٹرنگا کر بیال جانے والی سٹرک پیدال دی " آپ كا نام يو چيسكا مول-" شايداس كے ذہن سے تكل كيا تھا، نام بچيمشكل تعامرساسا مجمى لك ربا تقاء بيام في جان بوجه كربيسوال كيا تقا\_

"جہاندار!" وہ اس کے نام پرقدرے چونک کراہے دیکھنے لگا تھا اور پھر سر جھنگ کرمسکرا

"آپكانام سناسنالگ د با ہے۔

"اس علاقے میں میرا طوطی بولتا ہے، نام تو ضرور سنا ہوگا۔"اس کے شاہاندا نداز پہ بیام اس ونع على كربنس يردا تفا\_

ایے ہی باتوں کیے دوران میام کی جہاندار سے گاڑھی چھن گئی تھی، میام کوتو منٹول میں دوست بنانے کی عادت تھی مگر جہا ندار کا انداز بھی حوصلہ افزا تھا، جب جیب ہیام کے کھر کے سامنے رکی اقد ہیام نے اسے اندرائے کی آفروی تھی۔

"میری ان ہے ل کر بقیناً آپ کواچھا کھے گا، گلکت کے لوگوں سے انہیں قلبی لگاؤ ہے۔" " بیں چر بھی قدم ہوی کو حاضر ہوں گا، کام نمٹا کے واپس بھی جانا ہے، بونو کہ بیار بیٹم کو اکیلا چیوڑ کے آیا ہوں۔ "جہاندار نے شائعگی سے معذرت کی تو بیام نے اس کاعذر بادل نخواستہ تبول كرليا تقاء كجھى، وريش جيپ زن سے آ كے بوھ كئ تھى اور بيام ايك تك دھول اڑتے رستوں كو ويمحتاسوج رباتقابه

"كميس في سينام كبال سام ؟" المي سوچوں ميس كم وه اندر آيا تو عشيه با برتكاتي دكهائي دي تھی، ہیام کود مکھ کر چونک کئی، ہیام بھی رک گیا تھا۔

''حِصُورُ آئے ان بلاؤں کو؟''اس کا اشارہ بہنوں کی طرف تھا۔

" ہاں۔" ہیام نے گہرا سائس بحرا اور تھے تھے اعصاب ڈھلے چھوڑ دیئے تھے، اس کی بے چین نگاہیں اندرونی حصے کی طرف محوسفر تھیں ،عشیداس کی نگاہوں کا اضطراب نورا بھانے کئی تھی اليهال سب خريت ربي؟ "وه دهيمي آواز مي يوچيد ما تقار

"سب خیریت ہے تی الحال، مرآ کے کی گارٹی ٹیش ۔"عشیہ کا انداز سجیدہ تھا، ہیام آہ بھر کے

تم كب تك والى جارى مو؟"

"كل شام كونكلول كا-" بهام في آستكى سے بتايا۔ " كوشش كرو كے تنهارا فرانسفر متكورہ ہوجائے يا كسى اور قريبى مپتال ميں، بيں اسكيات

بوجهنبيں اٹھاسكتى۔''اس كااشار ەنشرە كى طرف بھى تھا، ہيام تجھ گيا۔

"میں چانتا ہوں عصیہ! تم نے میرے سارے بوجھ اٹھا رکھے ہیں، مجھے یوں اکیلا مت چھوڑ ناء ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ "اس نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کروعدہ لینا جاہا۔ " تم بيشه بي إلى الأكب بما الأركية بم قدم " عشيه في الأناب الحال كا كذها تعليك كرتسل دی می او وہ مظاور نظروں سے بہن کود کھے لگا تھا

مامنامه حنا 216 فرور 2017

''لکین جہیں بہت ٹابت قدم رہنا پڑے گاہیام۔'' ''تم جھے بھیشہ ٹابت قدم ہی پاؤگی۔'' ہیام نے مسکرا کر بہن کوتسلی دی تھی، وہ اس کا شانہ تحيك كرآ كے بروكى اور بيام بہت سابوجھ لے كرا ندر چلاآيا تھا۔ وہ جب سے نشرہ کو یہاں لا ہا تھا ایک مرتبہ بھی اس سے ملاقات نہیں ہو کی تھی، وہ اسے تسلی کے دو بول تک نہیں کہد سکا، وہ بھی کمرے تک ہی مجدود تھی، بیام نے اسے دستر خوان یہ بھی نہیں دیکھا تھا،عشیہ نے ہی بتایا تھا، وہ کھانانہیں کھارہی تھی،اس کے احساسات جذبات کیا تھے وہ مجھ سكنا تھا، وہ كيا سوچى ہوكى،كس بزول بھان سے اس كا واسطر برا ہے، جوائى جائز،منكوحدكى حیثیت منوانا تو دورامھی اس کا تعارف تک تہیں کرواسکا، وہ اپنے تھر والوں کے سامنے نشرہ کا اور اينارشته سواليه نشان بناجكا تقا\_ ریاس کی مجبوری تھی، وہ نی الوقت کوئی بڑی محاذ آرائی کے حق میں نہیں تھا، وہ مورے کو جذباتی مچکے ہے بچانا چاہتا تھا، وہ جیسے ہی اندر آیا مورے اپنے تحت بدینم دراز تھیں، بیٹے کود کھے کر مکل یں رات سے پریشان تھی، بیام آیا کیوں نہیں، عظیہ نے کہا، برف باری کی وجہ سے رستہ خراب ہوگا، دل کو بردی بے چینی تھی۔ '' دواس کا سرمنہ چوم کرمجت سے بولیس، اپنے اکلوتے ہے میں ان کی جان بندھی۔ ہیام نے ان کو تفصیل بنائی تو وہ مطمئن ہو گئ تھیں، پھر اس نے اندرونی پریشانی چھیا کر ''وہمہمان کہاں ہے؟''اس کا اشارہ نشرہ کی طرف تھا۔ "ادهر كمرے يل ب، كھانى بى جھائيں، عشيد ناشته دے كر كئى ب، را بول كى تول والبس آ من ہے۔ "مورے کے بتانے پروہ سخت بے چین ہوا تھا۔ " بے جاری کھر والوں کو یا دکرتی ہوگی ،اسے مال باپ کو۔" مورے نے ہدردی سے کہا۔ "آں ہاں، میں دیکھتا ہوں جا کر۔" ہیام بے چین سا ہو کر اٹھا اور تیزی سے کونے والے يمرے كى طرف مڑكيا، اس كے جاتے ہى عروفد كمرے سے لكل كر مال كے پہلو سے چيك كئ '' دیکھیں تو ہیا م کوایک فیراڑ کی کی کنٹی فکر ہورہی ہے۔'' "اس کی ذمدداری ہے فکرتو کر ہے گا،کل کودوست کے سامنے کیا جواب داے گا۔"مورے نے رکھائی کا مظاہرہ کیا تو عروف کوائی دال گلتی نظر نہیں آئی تھی،اس کا موڈ آف ہوگیا تھا۔ " مجھے تو معاملہ کچھ اور لکتا ہے۔" کچھ در بعد اس نے پھرسے تیلی دکھائی تھی ،اب کہ مورے نے ایسے گھور کر دیکھا تھا۔ " بھی د ماغ سے کوئی اچھی بات بھی سوچ لیا کرو۔" مورے نے جھڑک کرسر جھٹکا تو عروفہ کو بحي غسرآ گيا تھا " و کیے آیا پر ہاتھ ملتی رہ جا تیں گی۔ " وہ یاؤں پٹنی اندر گئی تو مورے کو بھی ٹی قارے حوالے

www.enalksoofedykenn

" ہیام آیا نہیں ابھی، اتنی دیر؟" ان کے اندر پہلی مرتبہ وسوسہ سا آیا اور پھر وہ سر جھنگ کر لاحول پڑھتی تاہی جینے کی تھیں۔

کونے والے کمرے میں ہیام ماحول کی کثافت کے زیراثر تھا، اے دیکھ کرنشرہ نے جورونا شروع کیا تو ہیام کو لینے کے دینے پڑھتے تھے، ایک تو اسے جھے نہیں آ رہی تھی، اے چپ کیے کروائے، اوپر سے اس کا غصہ اور بلند ہوتی آ واز بھی اسے بو کھلائے دے رہی تھی۔ ''دیکھ نشرہ! کوئی من لے گا، ابھی میری کنڈیشن مجھو دیکھو، جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے

''تو ش کیا کروں؟''اس نے آنسوؤں کے پیج بحرائی آواز میں جواب دیا تھا۔ ''بس بھے پیا تنااحسان کرو کہ چپ ہو جاؤ ، رونا دھونا مچھوڑ دواور تین وقت ٹھیک سے کھانا کھا لیا کرو۔'' دہ منت بھرے لیجے میں التخاء کر رہا تھا، نشر ہ نے سوں سوں کرتے ہوئے جواب دیا۔ ''آتی اچا تک میری شادی ٹوٹ گئی ، میر اغماق بن گیا ، پھر آ ٹا فانا ٹاکاح ہوا اور میں ایک اجنبی گری اور الگ ماحول میں آگری ، اتنی جلدی میر ادل نہیں تھجل رہا ، اوپر سے بہت اچھے ہوتم ، بس گاح کر لیا ، جذبات میں آگر کو بھڑک مارلی ، اتنا نہیں ہوا ، میرے رشتے کی وضاحت کر دو۔'' وہ اسے آج ہی دستیاب ہوا تھا، سودل کی ساری بھڑ اس نکال لینا جا ہی تھی ، با توں کا پیوف کا رہو کھلاتا ہوا اس کے قریب دوز الو بیٹھ گیا ، مارے جذبا تیت کے ہاتھ بھی پکڑ لئے اور اس کے ٹوٹ ٹوٹ کوٹ کر

'' ہائے یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اور یہ جھے کیا ہور ہاہے؟'' اس نے اپنے دھڑ کتے دل کو قابو میں کیا اور الجلتے جذبات پہ بھٹکل بندھ ہاندھے تھے، ایک تو نشرہ اس کی محبت تھی اور پھر بیوی بھی تھی اور پھر روبھی رہی تھی ، دل بے جارہ کیسے قابو میں رہتا؟

"اینے آنسوتو صاف کرو، بلکہ میں ہی کردیتا ہوں۔" ہیام نے اس کے دویے کا پلو پکڑ کر آنسوصاف کے۔

"اب رونا بند کرواور میری بات سنو۔" وہ اس کے ہاتھوں کواپنے ہاتھوں میں دہاتا ملائمت سے بولا۔

"میں اتنی دیر یہاں نہیں بیٹھ سکتا، مورے کوشک ہوجائے گا، سنومیری جان، بیسب بہت اچا تک تھا، میرے لئے بھی، میں گھر والوں کو اعتاد بین نہیں لے سکا اور اب اتنی اچا تک بتا بھی نہیں سکوں گا، تھوڑا ساوقت گئے گا اور سبٹھیک ہوجائے گا، تب تک تم تسلی سے یہاں رہو۔"وہ اسے نری سے سمجھا تا رہا تھا، اس کے سمجھانے کا اتنا اثر ہوا کہ نشرہ نے رونا بند کر دیا، شاید بھڑاس بھی نکل چکی تھی، بیآنسو یو تجھتی سر ہلانے گئی۔

"شین شام کوتمباری کو بات کروا دون گا، اب تم ایدا کرو، یکن سے ناشتہ افحالا ک، ظالم ساج علی نہ بہوتا، او تمہین اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا تا۔" دوا این لاؤے بولا کرشرہ بے ساختہ جینپ

2017 6 10 - 218 100 00 00

جيمور ديا\_

WWW. Tell bedeftelyecom

گئی تھی بھوڑی میں بد گمانی کی گردیھی چھٹی تو دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ '' میں خود کر لوں گی۔'' اس نے آتکھیں جھکا کر شرم سے کہا، ہیام کی گہری نظریں اس کو بوکھلائے دے رہی تھیں۔

ہیام نے اس کے گورے ملائم ہاتھ پکڑ کرزور سے دبائے اور بے ساختہ جوم لئے ،نشرہ کا مارے حیاء کے سر جسک گیا، ہیام اس نظارے پہنہال ہی ہو جاتا اگر دروازے کی دستک اسے الرث نہ کردیتی وہ تیزی سے باہر کی طرف پلٹا تھا، سامنے ہی عشیہ کھڑی تھی، اسے کھورتی ہوئی۔ ''حد ہے ہیام، لا پرواہی کی ،اندر کیا کررہے تھے؟''

"اے چپ کروار ہاتھا۔"اس نے بو کھلاتے ہوئے کے اگل دیا ،عشیہ نے اس کا کندھا دیو ہے

لیا تھا۔ ''الو، گدھے،مورے کی شکی طبیعت کا پتانہیں تہمیں، وہ اپنی پلٹون لے کریہاں آنے گئی تغییں۔''اس کا اشارہ عروفہ کی طرف تھا، ہیام کوجھر جھری آگئے۔ ''شکرے بچپت ہوگئے۔'' وہ کانوں کو ہاتھ لگا تا اس کے برابر چل رہا تھا۔ ''میں نے تہمیں کہا ہے بختاط ہو جاؤ ، گرتمہیں اثر نہیں۔''عشیہ اسے دلی آ واڑ میں ڈانٹ رہی

" اب بخش دومیری بال، ایبااب نہیں ہوگا۔" ہیام نے کاٹوں کو ہاتھ لگائے ،عشیہ اسے مھور کر دیکیر دی تھی ، اسے خبر تھی ، وہ ایک بودا وعدہ کرر ہاہے ، اتنا تو عشیہ بھی بھی تھی کہ نشرہ سے نکاح دوست کی محبت بیں نہیں ، اس نے اپنی محبت سے مجبور ہوکر کیا ہے ، اس نے ہمانی تھائی کی خوشی کے لئے دعا کی تھی۔

\*\*

اورصندىر بىۋىخوابگاه كاماحول كثيف تقا\_

اے انداز ہیں تھا، اے س کام کے لئے ہث سے بلایا جارہا ہے، اس بات کا انداز ہوتا تو وہ کی بھی کام کا بہانہ کر دیتا۔

یہاں آگراہے بی جاناں کو دیکھ کرشد ید جیرت ہوئی تھی ، بی جاناں کا یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ پہلی مرتبہ شاہوار کومعایلہ تمبیع رنگا تھا۔

نی جاناں اے دیکھ کر کھل اٹھیں، فطری طور پر وہ بھی دادی سے محبت کرتا تھا، کم اے اندازہ نہیں تھا، دادی سے رپیحبت اے بہت مہلکی پڑنے والی تھی۔

صند برخان خلاف تو تع خاموش تھا اور سمی گهری سوچ میں گم لکتا تھا، شاہوار سجھ گیا، معاملہ کچھ ایبا تھا، جواس کی ذات تک محدود تھا۔

كجه بى در بعد في جانال في صندر خان كواشاره ديا تو ده تمبيد باند من كانداز من بولا

۔ ''خانا ن! نی جانال کی خواہش ہے، اب تم کو دلہا بنا کس ۔' اس کا لیجہ بلکا پھلکا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ بھی تمی ، گر اس کے القاظ ساتھ نیس دے رہے تھے، اسے اندازہ تھا، وہ جو بات کرنے

والا ہے، اس پہشاہوار بھی راضی نہیں ہوگا، لیکن نی جاناں نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ ''آں ہاں۔'' شاہوار چونکا اور سنجل گیا تھا، پھر اس نے صندر کے انداز میں ہی اپنی بات رکھ

"اصولاً تولی جانال پہلے تمہارے سرپہ سمراسجا تیں، میری باری تو بعدی تھی۔" "میری باری بھی آ جائے گی، پہلے تم سے تو فارغ ہو جاؤں۔" صندر نے خوشکوار لیجے میں بات بنائی می مشاہوار جزیز ساہو گیا۔

'' پھرآپ حمت کا سوچیں پہلے۔''اس نے جان بوجھ کرسبا خانہ کا نام نہیں لیا تھا۔ ''حمت اور سبا خانہ دونوں کا سوچنا ہے۔'' بی جاناں نے فوراً بات آگے بوحائی، شاہوار ایک

-19777

" توسوچيس-

"ای گئے جہیں بلایا ہے۔" صندریان نے گراسانس بحرتے ہوئے بات کی ابتداء کی۔ -10200 - 3. "

"بال-"اس فيسر بلايا-

" فيل مجمانيين " شابوار كالبجدروكها بوكيا، وه مجما كيون تبين تها، اسے بہت ساري ان كي

مجى تجهة ربي عيل-

' میں سمجھا دیتا ہوں۔'' صندریر خان کا انداز پر ملائم تھا، وہ نرمی و محبت سے شاہوار کو قائل کرنا

الله الموادين بحى سنول " أن اس في بحى آريا بإركا فيصله كرليا تفا، بات ابهى كل جاتى تو

" بی جاناں اور بابا جان کی خواہش ہے گھر کی بیٹیوں کا گھر میں ہی خیال رکھا جائے۔ "وہ تمہید باندھ کرشاہوار کی طرف دیکھر ہاتھا، جس کے تاثر ات بخت کبیدہ تھے۔

" پھر یہ کہ بی جاناں چاہتی ہیں، سیاخانہ اور تمہاری بات طے کر دی جائے۔" صندر خان کے الفاظ پیہ شاہوار کھول اٹھا تھا۔

ن کیا کی ہے میری نوای میں ہم گھر کی پچی کو تھکرانہیں سکتے۔'' وہ لیے بھر میں از لی جلالی اعداز

# (449) WPAISOCIETY.COM

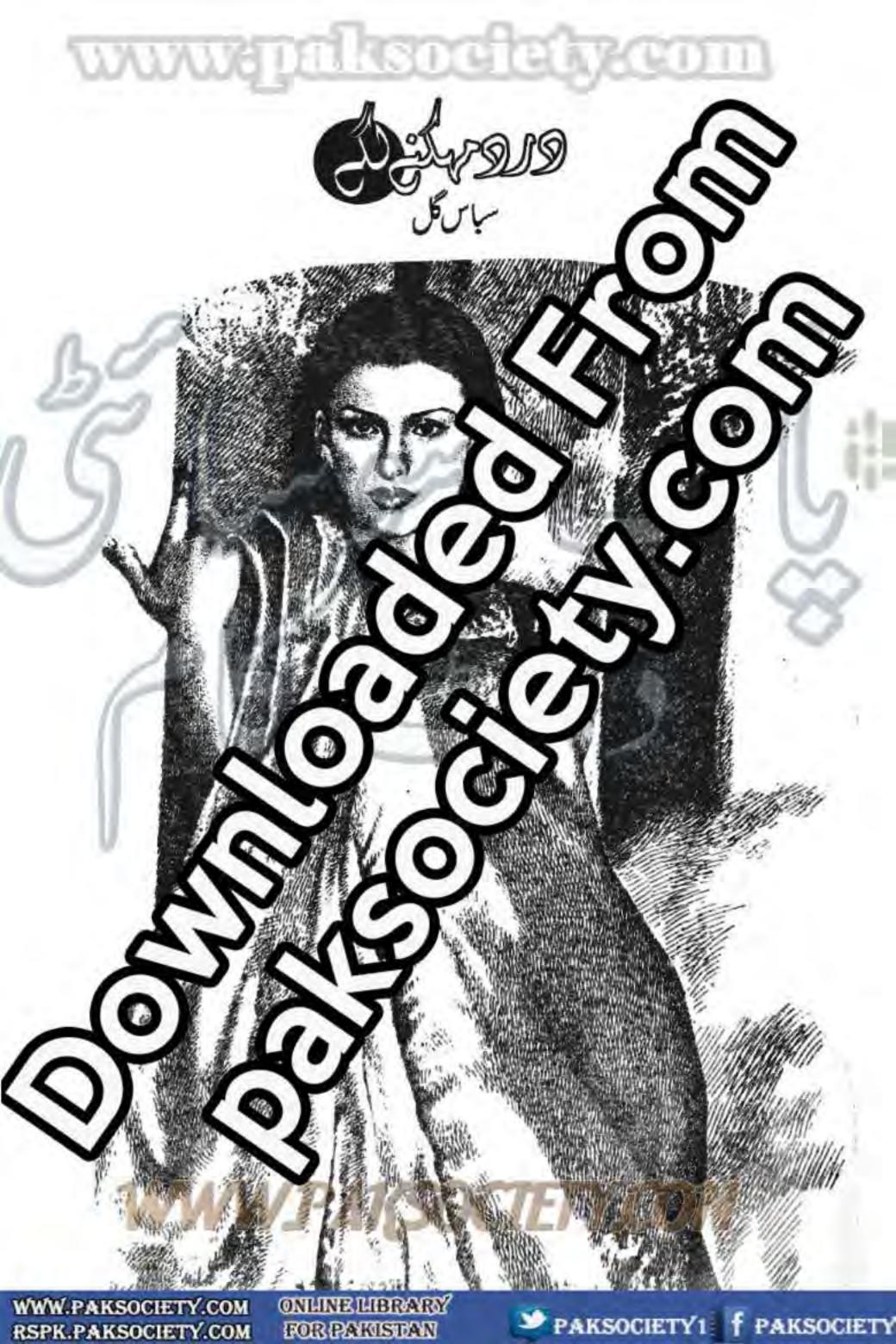

## www.enalksoofetweena

''کس ایک سوال کا جواب؟'' ''کبی کد''عثمان حیدر'' نے جمہیں طلاق کیوں دی جبکہ اس نے بہت چاہ سے تم سے نکاح کیا تھا، آخر بغیر رضتی کرائے طلاق دینے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔'' دجہ جھے نہیں معلوم کیا وجہ ہوگ۔'' دہ سلگ کر

بولی۔ ''ہوسکتا ہے کہ''عثان حیدر'' کوتم بیس کوئی خرابی یانقص نظرآ یا ہو یا اسے تہارے کردار پرشبہ

حرابی باستن نظرا یا ہو یا اسے مہارے کردار پر شبہ ہو۔'' ''شنمراد پلیز۔'' وہ چنج کر بولی اور پھر دونوں ہاتھوں میں اپتاچہرہ چھیا کررو پڑی۔

دووں ہا سول ہیں، چاہر ہیں۔ حرود پر ہے۔

'ماہ، روئیس نہیں پکیز دیکھو میں تو قیاس لگا
رہا ہوں ہوسکتا ہے کہ''عثان حیدر'' کو کسی نے
تہمارے بارے میں خلط بتایا ہو بحر کایا ہوا دراس
نے کسی کی باتوں میں آ کر جہیں طلاق دیدی
ہو۔''شنم اداحہ نے اس کے ہاتھ چرہ سے ہٹا کر

"بي بات آپ "عثان حيد" ہے ہى پوچيں وہى آپ كو بہتر بنا سكتا ہے۔" اس نے روتے ہوئے ناراض لہج میں كہا۔

"اوکے ماہا ڈارلنگ! آب میں "عثان حیدر" کے متعلق تم سے پچھییں کہوں گاتم خفا مت ہو، چلومنہ ہاتھ دھوکر تیار ہوجاؤیس تمہیں ہا ہر سر کرانے لے چلنا ہوں۔" شغراد احمد نے اسے پیار سے مناتے ہوئے کہا اور وہ حسب معمول اس کے اس انداز کے سامنے ہے بس ہوکر منہ ہاتھ دھونے کے التے اٹھے گئی۔

م شنراداحد ایک برنس میں تھے، ماہا کوانہوں نے اپنی کزن تمرہ کی شادی میں دیکھا تھا تمرہ، ماہا کی جیٹ فرید تھی، دونوں جارسال تک کالج میں اکٹھی پڑھیں تھیں، بس وہیں سے انہوں نے " گلائی رنگ میں تم کھلا ہوا گلاب لگی ہو۔" شنراد احمد نے ماہا کے گلائی لباس بہار دکھاتے سرائے کود کیھتے ہوئے کہا۔ "کھر میں بھی مجھے سب یہی کہتے ہیں۔" اس نے شرمیلے پن سے سکراتے ہوئے بتایا۔ "سب میں وہ بھی شامل تھا کیا؟" شنراد

احرک شک کے ناگ نے پھرسرا تھایا۔

"دوہ کون؟" وہ کمن سے انداز بیں اپنی
کلائی بیں گلائی چوڑیاں پڑھاتے ہوئے ہوئی۔
"دوہی عثان حیرر!" انہوں نے اس کے
گلائی چرے کو دیکھتے ہوئے کہا جوان کی بات
سنتے ہی غصے سے سرخ ہوگیا تھا، چوڑیاں اس کے
ہاتھ سے پھسل کر نے بھر گئی اس کا دل بھی
چوڑیوں کے ساتھ ہی بھر گیا تھا اور بیہ ہر روز ہوتا
تھا، شنراد احمد اسے ہر روز "عثان حیرر" کے
حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کہتے، یوچھتے،
حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کہتے، یوچھتے،
کھو جے اور وہ اندر ہی اندر گئی چلی جائی، س

اذیت میں بتلا کر گیا تھا وہ مخص اسے۔ ''تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔'' شہراداحمداسے خاموش دیکھ کر کہا۔

"آپ کی اس بات کا کوئی جواب بیس ہے میرے پاس-"اس نے پہنی ہوئی چوڑیاں بھی اٹار کر ڈریٹک ٹیمل پر رکھ دیں اور سپاٹ لیج میں بولی۔

''تمہارے پاس تو میری کسی بھی بات کا جواب بیں ہوتا۔' کبچر طنزیہ تھا۔ ''تو آپ مجھ سے ایسے سوال پوچھتے ہی کیوں ہیں جن کے جواب میرے پاس نہیں ہوتے۔'' اس نے بمشکل اپنا غصہ دبایا اور لہجہ

دھیمار کھتے ہوئے کہا۔ ''کم اذکم میرے ایک سوال کا جواب ا تمہارے پاس لازمی ہونا جا ہے۔''

رشتوں کی کی تونہیں تھی۔'' رمشا جوعثان سے جارسال جھوٹی تھی شادی کے بعد تین بچے کود میں گئے بیوکی کاروگ لگائے ماموں کے کھر سے دوبارہ میکے آبیقی تھی،روتے

" إلى الله! مدكيا غضب موكيا أيك بيني ہوہ ہوگی دوسری کوطلاق ہوگی، ارے س کی نظر لگ تی میری بچیوں کو ، کس نے اسے حسد کا بدلہ ليا ہے ہم سے؟" اي جان روتے ہوتے بول ربی تھیں، ماہا تو اسے کرے میں بند ہو گی تھی، اس نے رورو کرائی حالت خراب کر کی معمان حدر کی تصویر محار کروست بن میں مجیک دی تحى، تايا جان، تانى جان، نعمان حيدرا لگ جيران پریشان اور پشیمان تھے، انہیں بھی نہیں معلوم تھا حر عثان حير في ماما كوطلاق كيول دى، جبكهوه اسے جنون کی حد جاتے تھے، انہوں نے ابا جان معذرت كى الحي لاعلى كا أظبار كيا،عثان حيدر کوجائداد سے عاق کردیا ، مرامی اور آبا جان کے دل برے ہو مجع تے ان کی طرف سے انہوں نے تایا جان سے تعلق قطع کرلیا اور کھر کے دیوار من نصب درواز ے کوبھی اپنی جانب مقفل کرلیاء انهيس حالات من اجا يك شفراد احمر كارشته آكيا، انهيس ماما كى طلاق كاعلم تقااوروه پھر بھى اسے اپنانا جاہتے تھے، افی اور ابا جان نے اس رہتے کو غنيمت سمجعا اور ماما كوبهي سمجما بجعا كراس شادي كے لئے تيار كرايا، وہ بيس جاتے تھے كيان كى دونوں بیٹیاں ساری زندگی ان کے تھر بیوگی اور طلاق یافته کا شفکیٹ لے کرمبیعی رہیں،قسمت ہے اچھارشتدل گیا تھا، سوانہوں نے فورا ہاں کر دى اور يوں وه ماماشنمرادين كرشنمراد ولا ميں أحمى، جہاں امی اور ایا جان اس کی شادی سے خوش تھے، وبان مالا کے لئے مدشادی لحد بلحد ایک اذبت

ممرہ کے ذریعے اس کا ایڈریس اور کھر کے حالات معلوم کے"عثان حیدر" مام کے تایا زاد جمائي تنه، دونول كمر ساته ساته تنه تايا جان کے گھر کے لان میں ایک دروازہ لگا کر دونوں محروں میں آنے جانے کا راستہ بتایا گیا تھا، تایا جان کے دو ہی بینے عثان حیدر اور نعمان حیدر، نعمان حیدر کی شادی کے وقت بی جب ماہانے الف اے كا امتحان ديا تھا عثان حيدر سے اس كا تکاح کر دیا گیا،عثان حیدر، ماما کوشروع سے بی پندكرتے تا ہے بناہ جاتے تے،اس كى ساد كى اورمعصوميت ان كا دل موه ليتى محى ، تكاح ان کی دلی خواہش یہ ہوا تھا، وہ ماہا سے پورے آتھ برس بوے تھے، تکاح کے فوراً ابعد وہ کینیڈا ملے گئے، ماہا کے دل ونظر میں اپنی محبت کے اپنی ر کے خواب سجا کروہ بھی ان سے شدید محبت كرني مى،ان كمان كمان كالم می می اور جب وہ بی اے کے ایکزام دیے کر فارغ ہوئی تو اجا تک اس کے نام رجشری آعمی، لفاقه جاک کرنے پراے اسے اردگرد دھاکے ہوتے محول ہوئے۔

"عثان حيرر" نے اسے طلاق مجوا دي تھي اوراس كاقصور بمي تبيس بتايا تها، وولو يكت مين آسكى مى عثان حيدر سياب الي توقع مركز ندهى-د مل گئی، ہوگی کوئی امیر زادی، کر لی ہوگی اس سے شادی۔' ماما کے بوے بھائی اشعر غصے

ے پولے تھے۔

" اماری بنی کے ماتھے پہلو طلاق کا داغ لگ گیا نا، خدا غارت کرے اے میری خوبصورت اورمعصوم بچی کو دکھ دینے والے تیرا ستیاناس ہو۔" ماہا کی ای روتے ہوئے عثمان حيدركوكوس راي عيس-

"خود بی رشتہ ما نگا تھا جاری ماما کے لئے

ماهنامه حينا (223 فرورى2017

ناک امتحان بن گئی گئی بشنرادا تھر یوں تو اسے بے بناہ چاہے تے تھے،
بناہ چاہے تھے اس پر دیوانہ وار نثار ہوتے تھے،
بھی بھی تو وہ ان کی محبت کی شدتوں سے گھبرا
جاتی تھی، مگرشنراد کی تمام خوبیوں اور محبتوں کے
باوجود شک کرنے کی عادت اسے دن رات
انگاروں پر کھسٹی تھی، وہ عثمان حیدر کے متحلق کوئی
نہ کوئی سوال ہو جھ کراس کے ہنتے مسکراتے چر سے
نہ کوئی سوال اور تا سف زدہ بناد ہے۔

\*\*

''ماہا! کیا ہات ہے تم کچھ چپ چپ ی رہے گی ہو؟'' شنمراد نے اسے فور سے دیکھتے ہوئے پوچھا دو اس کے سوالوں کی دجہ سے ہی چپ چپ رہے گئی ماداس رہے گی تھی۔ دون کی مید سے اس سے نامیا

'''' ''کوئی ہا'ت'ہیں ہے بس ہات کرنے کو دل نہیں جا ہتا۔'' اس نے سجیدہ کیجے میں کہا۔

''مجھ سے بات کرنے کو دل نہیں جا ہتا۔'' انہوں نے جیرت سے کہا تو وہ نظریں چرا گئی۔

''کوئی بادآ رہائے؟''شنراد نے اس کے

چرے پرنظریں جمائے متی خیز انداز میں کہا۔ '' آپ تو میرے یاس موجود ہیں بھر بھلا

3 2 Be 17 28?"

''عثان حيدر'' شنراد نے پر يفين ليج ميں كہادہ كث كررہ كئي۔

"کوں اس میں ایک کیا خاص بات ہے محد رہ مرص "

جوده مجھے یادا نے گا؟"

"و و تنهارا سابقه شو برے۔"

''آپ کہنا کیا جا ہے 'ہیں؟'' وہ ضبط کی انتہاؤں پڑھی ایکدم کھڑی ہوکر بولی۔

بہاری پر اس کے اسر اور دوں۔
'' کہنا نہیں چاہتا پوچھنا چاہتا ہوں کے حہیں بھی تو اس سے محبت ہوگی نا اور تم تو بجین سے اس کے ساتھ بلی برھی تھیں، یقینا عثان سے اس کے ساتھ بلی برھی تھیں، یقینا عثان حیدر بھی تھی ۔

نے تھہیں طلاق کیوں دیدی؟ "شنراد کالہے ہمیشہ کی طرح نرم اور دھیما تھا گر الفاظ اس کی روح تک بگھلا گئے تھے، اس کی تان ہمیشہ طلاق پر آ کر ہی ٹوٹی تھی، وہ کیا بتاتی اسے تو خود بھی علم نہیں تھا کہ عثمان حیدر نے اس پر بیظلم کیوں کیا؟ اس کی محبت کا خون کیوں کیا؟

'' میں کتنی بار بتاؤں آپ کو مجھے نہیں معلوم کے اس نے ایسا کیوں کیا؟'' وہ بولتے بولتے رو ردی

"" أنى اليم سورى ماما! مين تنهيس رلامًا نهيس حابتا تھا۔" شنمراد نے اس كوشانوں سے تھام كر اپنے ساتھ بنھاتے ہوئے فرق سے كہا، تو وہ روتے ہوئے كويا ہوئى۔

''آپ جائے تھے کہ ..... ہیں طلاق یافتہ
ہوں پھر بھی آپ نے بچھ سے شادی کر لی، اگر
آپ کو بیری طلاق کا اتنائی ملال تھا، شک تھا بچھ
پرتو، مت کی ہوتی بچھ سے شادی، پہلے عثمان حیدر
سے میری طلاق کا سب پوچھ لیا ہوتا، اس کے
بعد شھے اپنانے کا سوچا ہوتا، اب اپی مرضی سے
بعد شھے اپنانے کا سوچا ہوتا، اب اپی مرضی سے
بھر تہمیں رلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ
میں تہمیں رلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گئدہ
میں تہم سے پھر تہیں پوچھوں گا۔' شہراد نے اسے
میں تم سے پھر تہیں پوچھوں گا۔' شہراد نے اسے
میں تم سے پھر تہیں پوچھوں گا۔' شہراد نے اسے
میں تم سے پھر تہیں پوچھوں گا۔' شہراد نے اسے
میں تم سے پھر تہیں پوچھوں گا۔' شہراد نے اسے
میں تم سے پھر تہیں پوچھوں گا۔' شہراد نے اسے
میں تم سے پھر تہیں پوچھوں گا۔' شہراد نے اسے
میں تم سے پھر تہیں پوچھوں گا۔' شہراد نے اسے
میں تم سے پھر تہیں کہ وہ کل پھر کوئی بات چھیڑ دیں
اور وہ جانتی تھی کہ وہ کل پھر کوئی بات چھیڑ دیں
مشفا تھا

اس کی طبیعت کئی روز سے خراب تھی، وہ شنراد سے کہنا جا ہتی تھی محرشنراد بالوں بالوں میں اسے رالاتے مرتباتے اور وہ اپنی طبیعت کی خرابی کا حوال ان سے نہ کہہ پاتی ،آج وہ خود ہی لیڈی

رمیں کے۔"اس نے تی سے کہا "بيبغرادكون ٢٠٠٠ شغراد نے بساخت يوجها تو وه سلك كرره كي-"شنراد!" اس نے تاسف سے ان کے يمر عكود يكها-"بنراد آپ کے نام کی منابت سے موزوں نام ہے ہم قافیہ ہے، لیکن شاید آپ کو علامہ میں میں ا عثان ام بہت پندے۔ " بھے تو صرف نام پندے مہیں تو عثان صاحب پند ہیں۔"وہ اب بھی بازندآ ہے۔ " في بنادُ ما با كياعثان حيد في تكاح ك بعدتم سے اس طرح اپنی محبت کا اظمار بیس کیا؟" "اول تواليا كي فين موا تفااورا كرموتا محى توجرم نبيس تعااس وفت عثان حيدر ميرا شوهر تفا اسے بھی وہ تمام حقوق حاصل تھے جو اس وقت آپ کو حاصل میں الیکن وہ وقت سے پہلے جذبوں کے اظہار کا قائل میں تھا، اس لئے آپ اسيخ ذاكن سے اس شك كو تكال ديجي ، كيونك أو وه آب مجھے پندے نہ ہی مجھے یاد آتا ہے، ہال آپ خود بار باراس کا ذکر کرے جھےاس کی یاد دلاتے ہیں، ساتھا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اسے محبوب يح عيب مبين وكيم عنى الرعثان في محبت اندهی بونی تو ده میرے عیب ندد مکھ عتی، دیکھ کر مجى طلاق سے نہ نواز تی ، مروجہ بقینا مجھ اور ہو کی اور آپ جومجت کے دعوے کرتے ہیں آپ ک محیت کی گنٹی آ تھیں ہیں جومیارے بے داغ كرداريس داغ علاش كرنى رئتى بين، يكى ب آپ کی محبت کے مجعے دن رات جلاتے ہیں رلاتے بی۔ " وہ روہائی ہو کر بولی تو اس نے اے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ "المالىلىز ميرايقتن كروش تم سے بے بناہ

واکثر کے باس چلی کی ،اس کے معاشے کے بعد اسے مال بنے کی خوشخری سائی تو اس کے دل اور جرت رِ فوقى كے پھول كھل محة -شام کوشفراد کھر آئے تو اے بیٹر پر لیٹے ہوئے دیکھ کر بریشان ہو گئے اس کا چرہ بھی زرد مور ہاتھا، وہ انہیں دیکھ کربھی ویسے بی لیٹی رہی۔ "مالاً كيا بات عبتم اس وقت كول ليش ہوتی ہو؟" شفراد نے اس کے قریب بید کر "مرى طبعت فيكنيس ب-"اس نے انھتے ہوئے بتایا۔ " و توتم في محصے كيول نبيل بتايا؟ " و فكر مند -E- 18 4 / SE ومب سے خراب ہے طبیعت؟" "كىروزى-"كى روز سے "وہ حرال موكر يو "اورتم مجھے اب بتارہی ہو، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے ماس لے چلوں۔" "میں آج خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی "لو كيا جايا اس في" مالا ف واكثرى ر يورث كالفاف أبيس تنعاديا\_ "رسکی او گاڑ! آئی ایم سو پیی-" وہ ر پورٹ بڑھ کر خوشی سے مغلوب آواز میں اس نے حیا آلود محراہث کے ساتھ نظریں جمكاليس ، توشفراد نے اسے اپنى بانہوں کے حلقے میں لےلیا اور محبت سے اس کے چہرے کود مکھتے "مالا! اگر مارے بال بیٹا موانا تو ہم اس کا نام عنان حدود على كا "جي اي اي جي كانام بنواد ا

ساسات حسا 225 غروري 2017

تیسرے دن کی نہ کی حوالے سے عثان حیدر کا ذكر تكال لاتے تھے، اس كى ماماكادل جا بتاك كاش عثان حيدرايك بإرائ ل جائے تو وہ اس كاكريبان پكركراس سے يوجھے كداس نے اسے یوں مفکوک کیوں بنایا؟ اس کے باک صاف دامن كوداغدار كيول كياہے؟

"كياسوچ ربى بو؟" وهممم ى صوفى ير بینی تھی شمراد نے پوچھ ہی لیا۔

" آپ جھے افی ابو کے ہاں چھوڑ آئیں يهان الكيلي من بور ہو جاني مول " اس ف سجیدگی سے کہا تو انہوں نے اس کے چرے کو بغورد يلحت اوت يوجها-

"كيا ميرے ہوتے ہوئے بھى تم يور ہو جالي بو؟"

" آپ لو مج کے گئے شام کولوشتے ہیں، میں اکیلی کیا کروں، ای نے بھی قون کیا تھا کہ تنمراد سے کہو کے وہ مہیں آئس جاتے وقت مارے یاس چھوڑ جایا کریں اور آئس سے والیس يرايخ ساتھ لينے جايا كريں اس طرح تمہارا بھي دل بہلا رہے گا۔"اس نے سجیدی سے بتایا، تو اس کی تنهائی کے خیال سے بولے۔

" ہوں بات تو ان کی معقول ہے تھیک ہے بجھے تبہاری صحت اور خوتی عزیز ہے تم سنج سے تیار ہو جایا کرناکل سے میں مہیں تہاری ای کے ہاں حيور كرآفس جايا كرون كا-"

" تھینک ہو۔" وہ مطمئن ہو کرمسکرادی۔ اور الجمي ايك مفته بي اس روتين ميس كزرا تھا کہ شام کو واپسی پرشنراد نے اس سے کہا۔

"مالا مي نے سا ب كه عثان حيدر یا کستان آیا ہوا ہے۔

" آيا موكا مجھے كيا خر؟" ماما كالجداس سوال

اور ذكر برخود بخو دخت بوكيا\_

"محبت مجمى جمّاتے جن اور ميرا دل بھي جلاتے ہیں۔ "وہ محرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ''اوکے آئندہ ایبانہیں کروں گا دیکھے جہیں الی حالت میں کوئی مینش نہیں لینی جاہے اس ہے بچے کی صحت پر برا اثر پڑسکتا ہے۔" وہ نری

" آپ کوصرف اپنے بیچے کی صحت کی فکر

" مجھے تہاری زیادہ فکر ہے اگرتم صحت مند اور خوش میں رہو کی تو میرے کئے کوئی خوشی بھی خوثی کا باعث نہیں بن سکے گی، یقین کرو میں بہت ٹوٹ کر جا ہتا ہوں تمہیں۔" شنراد نے محبت كے پيول اس ير مجماور كرتے ہوئے كيا۔

"اور اگر آپ کی ائیس بالوں سے میں الوث كى تو-

" دنہیں پلیز ۔" انہوں نے اس کے منہ ب باتحدكوديا

"من نے کہانداب میں تم سے عثان حیدر کے متعلق کوئی ہات جبیں کروں گا، وہ تمہارے ساتھ رہاتمیاراای سے نکاح ہوا، یقینا مہیں اس سے عبت ہو گئ ہو گی اور ....."

''اور کی مختجائش مت نکالیے شنمراد۔'' وہ ان كى بات كات كرسات كيج مي بولى-

"عورت کے لئے طلاق سے زیادہ قابل نفرت کوئی شے جیس ہوتی ،طلاق دینے والاشوہر عورت کے لئے قابل نفرت ہوجاتا ہے، جھے بھی اہے سابقہ شوہرے شدید نفرت ہے۔'

''اچھا ابتم ذہن پر زیادہ پوجھ مت ڈالو آرام کرو۔" شغراد نے خوش ہوکر پیارے اے کہا تو وہ ایک مجرا سائس لے کر لیك كئ، اس قدرمعائی اور یقین دہائی کے باوجود بھی شخرادا بی ضدے بازمین آے تے اور تقریا ہر دوسرے

---- 220 فروري 2011

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

كريش كاورزى سے يولے "ميرے ناراض مونے سے آپ كى سوچ تونہیں بدل جائے گا۔"اس نے سجیدہ کیج میں وتم جسے جاہوگی میں خود کو بدل لوں گا لیکن پلیزتم ناراض مت ہو جھ سے ،تم خوش رہا كرو، غصے مي تنهاراني لي بائي بوجايا ہے جوك بہت خطرناک ہے ڈاکٹر بھی کہدر ہی تھی پلیز ماہا، "- 5 EDI 4 Te-" " من طرح خوش ربا كرون؟" اس نے اخبار بندكر كے ان كے يوسے كود كھا "چلواييا کرتے ہیں کہ کہیں **خومے چلتے** میں آج بل آئی ہے چھٹی کر لیٹا ہوں، سارا دن تر رے ساتھ گزاروں گا۔" انہوں نے - WE 32 8 "أبي اينا وقت مت ضائع كرين آفس الله الله المرات على الم مول ك\_" وو كام تم سے زيادہ اہم جيس بين اور يون بھی میں ذاتی کام کو براس سے الگ رکھنے کا عادی ہوں۔"انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر بہت محبت سے کہا۔ "آب مري جه عابرين-"اس ن جرت سے البیں دیکھتے ہوئے کہا۔ "دل سے تو با بر ہیں بال ۔" شبراد نے بے حد شوخ کہج میں کہا تو وہ شربا کر دھیرے ہے بس پڑی۔ اس روز کے بعد شنم ادنے دانستہ عثان حیدر كاذكركرنے سے كريز كيا اوراى كا برطرح سے خیال رکھے لگاء اس کے دل کوہمی قدرے سکون نصیب ہوا اور وہ دن ان دونوں کی خوشی کا دن تھا جب اس نے ہوسیول میں ایک خوبصورت اور صحت مند ہے کوجنم دیاءای ابو،اشعر بھائی،سلمی

'' بھئ ساتھ ساتھ دیواریں ملیں <u>'</u>'' "محرول مين على آب جائے ہيں ك ميرى طلاق كے بعد سے مارى تايا جان سے بول جال بند ہے اور دیواروں کے 3 کے دروازے بھی۔" اس نے ای کیج میں جواب " الليكن موسكما ہے كەعثان حيدرتم سے ملے کے لئے تہارے معے آئے۔" " كيول؟" وه ما كوار ليج يش يولى-"میرااس سے اب کیا رشتہ ہے اور اسے مھنے کون دے گا کھریش، وہ اینے کھر والوں کو منالے میسی بہت ہوگااس کے لئے " " وجمعیس واقعی عثمان حیدر سے نفرت ہے منزادنے اس کے جبرے کودیکھا۔ ''اس نے کوئی قابل محبت کارنامہ کو انجام مبيس ويا تفا-"وه جل كربول-وجميس د كهاس بات كا-" "د و محصال بات كاب كدآب بربارا في بات بعول جاتے ہیں۔ "اده سوری مالا دراصل ....." وه شرمنده -Enc " چھوڑ تے شنراد احمد میں آپ کواور آپ كے مزاج كو بخو لى مجھ كئى موں \_" اس نے ان کے خاموش ہوتے بی تی سے کہا تو وہ گنگ رہ تتم تيارنبيس بوئيس ابعي تك اى كى طرف ميس جانا كيا؟" ت ناشتے کے بعد وہ اخبار لے کربیٹھی تھی شنرادنے اسے جرائی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ " اس نے ان كاطرف ديج بغيرجواب ديار "ناراض موجھ سے؟" وہ اس کے قریب آ

آئے ، انہوں نے بورے محلے میں مشانی تقسیم کی اسوا مہینہ پورا ہونے بروہ دو ایک روز میں والی جانے والی می شفراد مرروزشام کواسے اور يے كو ملنے آئے ان دونوں كے لئے تحاكف لا تنے ، اپنی بے تحاشا محبتوں کا یقین دلاتے اور ما ہا کوسر خم صلیم کرنا ہوتا ، بے شک وہ اس سے بے مدعبت كرتے تھے ليكن اس كے كردار كے متعلق بد گمان بھی تھے،اس کی طلاق کا سبب جانے کے لئے بے چین بھی تھے، بے چین تو وہ بھی تھی اور اس کی بے چینی اس روز سوا ہو گئی جب اس نے عثان حیدرکوایے گھر کے ڈرائنگ روم میں اشعر بھائی اور امی ابو کے ساتھ ہنتے بولنے دیکھا وہ اسے كرے سے الكي كى ال ير نكاه يرت بى وہ ایک کھے کوتو ساکت ہوگئ، جو کی عثمان حیدر کی نظراس يريدي وه آنگھول ميں صديوں كى ياس ك ديب جلاع باختيار المحكمر عدد، امی ابوئے بھی ان کے کھڑے ہوئے بران کی نظرول کی سمت دیکھا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی اورا کے قدموں ایے کرے میں بھاک آئی۔ ين كود يكها وه سور با تفااور مايا اس كا دل رو ر ہا تھا، آ تھول میں جلن ہونے کی تھی، وہ بے دم ی ہو کر بیڑ کے کنارے پر بیٹے گئی، ای وقت كرے كے دروازے يردستك موئى تواس كادل پہلیوں سے نکلنے کو مچلنے لگا، اس دستک کو وہ کیے بھول عتی تھی، عثان حیدر اس کے کرے میں بمیشہ بہت خوبصورت انداز میں دستک دے کر -E2T

دِ دسری بار دستک دینے برجھی جواب نہ ملاتو دروازہ کھل گیا اورعثان حیدرخود بی کرے میں علے آئے، وہ انہیں دی کھر غصے سے اٹھ کھڑی

"آب کون آئے بن یہاں؟"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بحابھی رمشایاجی بھی پھول پھل اورمشانی لے کر اے ملنے کے لئے ہو پول آئے، مبار کہاد اور دعائیں دیں اور شغراد نے جب بیٹے کا نام عثمان احرجويز كياتوسوائ ماباكه سبكوب عدجرت ہوئی انہوں نے ماہا کی طرف سوالیہ نظروں سے ریکھا مگر وہ نظریں چرا گئی، اس نے تو بہراد نام موج رکھا تھا اور اے ای نام سے پکارنے کا اراده بهي تجاءاب وه تذبذب كاشكار كل

" بی محص مجھے ساری زندگی اس نام سے عثان حدر كحوالے سے اذبت بہنجا تارم كا، اس کی عزت میں شک اور بداعمادی بھری ہے اس کی محبت بھی جھے اس کے اس عیب سے حفوظ مبیں رکھ عتی، کیسے جھوں کی میں عثان حیدر تہارے اس تعل نے مجھے مربمرے لئے شک کی سولی پر چڑھا دیا ہے۔" ماہا نے شفراد کی طرف و میسے ہوئے اسے دل میں کہاشنراد ہے کو بیار التعوياس كياس كيات كيات اور يحكو اس کی گود میں منتقل کرتے ہوئے ہولے۔

" بیلو بھئ اس کے فیڈر کا ٹائم ہو گیا ہے سنجالواييخ عثمان كو-"

"انے عثمان کو؟"اس نے زیرلب کہا۔ " كيول بحى اتنا بيارا تو بي بدنام " وه اس کی آوازی کر یولے۔

"نام توسیمی بیارے ہوتے ہیں مراوگ سب پیارے نہیں ہوتے۔'' وہ سجیدہ اور معنی خیر ليح يس بولى-

" تهارا اشاره كهيل ميري طرف تونهيل ۔''شنراد نے ہنتے ہوئے پوچھا۔ "آپ کومیشک کیوں کر را؟" "يوكى-"وه بس برے تو دو كھ بولى نيس اور بچے کوخاموش سے دورھ پلانے لگی۔ ہوسپول سے ای ابوائے اپنے کھر لے

ماسام كالمع فرور 2017

ی کی دیکھی تھی کیانقص تھا جھے میں جوآپ نے مجھے طلاق دیدی، شیراد ہر روز مجھ سے بیسوال پوچے ہیں، طور کرتے ہیں میرے کردار پر شک كرتے بين، عن كيا جواب دول البين وہ جوروز اول سے مجھے مفکوک نظروں سے دیکھتے چلے آ رے ہیں، ہرروز جھے سے پوچھتے ہیں کہ عثمان حدر في مهيل طلاق كيول دى؟ اور ميرے ياس ان کے کس سوال کا کوئی جواب مبیں ہوتا، شادی کے اس ایک سال کے عرصے علی کوئی دن ایسا نہیں گیا جب شفراد مجھ سے آپ کے حوالے سے كوئى بات ندكى مو، بتائي جھے كے ميرے كردار میں کہاں جھول تھا کہاں خرائی تھی، کون سا گٹاہ مرزد ووا تعاجم اع بتائي كيالقص تعاجم ش شنراد کو میں کیا جواب دوں؟ بولیے عثان حیدر کیا لى كى بچھ يلى؟"

"كى تم يى نبيل تحى ماما! كى جھ يس موكى تھی، خرانی تم جیس تھی، خرائی میرے اندر پیدا ہوگئ می انفس تم میں ہیں تھا، تعلی میرے وجود میں پدا ہوگیا تھا،تمہارے کردار میں کوئی جھول کوئی واغ مبين تفاتم لوسينم ك تظرون كي طرح صاف شفاف اور یا کیزه تعین، کیا ماما! بعض اوقات انسان ابني تقذير كے سامنے بے بس ہوجاتا ہے تم ات تقذر كالكها تجهاد كرتمهارا اورميرا ساته تقذر کومنظور نہ تھا، مجھے بہت دکھ ہوا ہے شمراد احمر کے خيالات جان كران كاتمهار ما تحداديت ياك اور بد گمان روید مجھے بہت ہرٹ کررہا ہے، لیکن میں نے تو ایسانہیں جا ہاتھا میں تو حمہیں خوش دیکھنا عابيًّا تفاتمهاري خوشيون كي دعا كلي ماتكما تها، ماما! یہاں سے جانے کے تقریباً ایک سال بعد میرا بهت خطرناك المكسيةنث موكميا تفا-"

"ا يكيدند؟" مالان روت موع ان کے ہو ال جرے کود کھا۔

ے منے "ووال کے چرے کو جابت ے دیکھتے ہوئے بولے۔ "جب زندگی سے نکالنے کا اختیار تھا تو دل ے تكالنا كيامشكل تماآپ كے لئے؟" وہ سجيدہ اورطنزیہ لیج میں بولی ان کے سامنے كمزورتيس يرناط التي عي-التم نبيل مجهوى ماما! مشكل نه موتا لويس

خوش اور مطمئن ہوتا۔'

"آخرآپ نے مجھے طلاق کیوں دی تھی؟" وہ ڈیڑھ برس سے جس سوال کے ہاتھوں اذبیت اشار بی تھی ان سے پوچھ بی لیا۔ "د تمہاری خوش کے لئے۔" وہ اس کے

چرے کود مصے ہوئے زم کیج میں بولے۔ "میری خوشی کے لئے۔" وہ طنزیہ انداز يس بولي\_

"كياآبيس جانة تفكيرى فوشى كيا

"جاناتھا۔"وہ درد بری آہ بر کربولے " تو كويا آپ نے جان يو چھ كر جھے بيرا دى كى با-

و دنهیں مایا! میں بہت مجبور اور بے بس ہو گیا تھا۔ "وورو پے کربولے۔

"كى كىمامخ؟"

" تقدر کے سامنے، تمہاری محبت اور اپنی محت كے مامنے۔"

" آپ کی بے بی اور مجوری نے مجھے کس اذیت سے دو جار کررکھا ہے اس کا احساس ہے آپ کو۔ "وه بو لتے بو لتے رو پری۔

"اذیت " عثان حیدر نے ٹھٹک کر اس كے چرے كود يكھا۔

"جي بال اذيت "وه روتي موت يول-"بتائے مجھے کہ میرے اندرآپ نے کون

الله حدا 229 حروري 2017

ساری بات پہلے ہی ہنا دی ہوتی، میری خوشی کی خاطر مجھے چھوڑ دیا کیا، آپ میری خوشی سے واقف نہیں تھے، میری سوچوں سے آشانہیں تھے؟ آپ نے بہت ظلم کیا ہے خود پر بھی اور بھے پر بھی، آپ نے بھے سے پوچھا تو ہوتا، مجھے آزمایا تو ہوتا، خود ہی اتنابرا فیصلہ کرلیا۔"

"مالا تمهارى سوية سے واقف تھا كيم بھى میرا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ تہیں ہوؤں کی اس لتے میں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا میں جہیں خالى كودنبين ويكفنا جابتنا نفااور ديلهوميرا فيصله لاكه اذيت ناك اور تكليف ده عي مرآج تمهاري كرد مرى موچكى بيتم ايك خواصورت بينے كى مال بن چی ہواور ماماء جن سے بیار کیا جاتا ہے تا آئیس آزمایا ہیں کرتے،ان کی خوش کے لئے قربانی دیا كرتے ہيں، محبت قربانی سے ہى معتر تخبرتی ے-" عثان حيرر نے سجيره ليج ميس كما تو وه انبین ای کے ایوانوں میں بہت بلندمقام مربيضا مواد يكيف لكي واست الني عبت برندامت اور ان کی محبت پر فخر محسوس ہونے لگاء انہوں نے اس كى خوشى كے لئے اسے چيور ديا تھا وہ اسينے دل یں ان کے لئے بہت عقیدت اور احر ام محسوں کررہی تھی۔

''اب آپ کیا کریں ھے؟''اس نے چند لمحوں بعد بھیکتی آ داز میں پوچھا۔ ''تمہ ماری اس معہ ہو''

"م بناؤ کیا کروں میں؟" وہ بمیشہ کی طرح اس سے پوچھدے تھے۔

''ہر ہات' مجھ سے 'پوچھتے تھے بس وہی ہات نہیں پوچھی جس پر ساری زندگی کا دارو مدار تھا۔'' اس کے لبوں سے بے اختیار شکوہ پیسل گیا۔ '' تقدیر کو یہی منظور تھا، تم کبوتو میں شنراد

سے بات کروں۔' عثمان حیدر نے بمشکل اپنے ول کوسنجالتے ہوئے در دبھری آ ہجر کر کہا۔ " ہاں ماہا! میراشدید ایکیڈنٹ ہو گیا تھا، حاردن ہو پہل کے انتائی گلبداشت کے وارڈ میں زندگی اور موت کی کھٹش میں جتلا رہنے کے بعد میں زندگی کی ظرف تو لوث آیا تھا لیکن کسی نئ زندگی کو دنیا میں لانے کے قابل نہیں رہا تھا، میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔" وہ دکھی لیجے میں بولے۔

"بہآپ کیا کہدے ہیں؟" ماہا پر جراوں کے پہاڑ توٹ پڑے۔

'' وہی سلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں ماہا! جس نے مجھے مجبور اور بے بس بنا دیا تھا،جس نے جھے تم سے الگ ہوئے پر مجبور کیا تھا ماہا! میں جات تفا كمميس بول سے بہت محبت ب يل نے تعمان اور اشعر بھائی کے بچوں سے رمیٹا کے بچول سے تہاری دوئ اور محبت و کھور کی اور اولاد کے بغیر عورت کی زندگی صحرا کی مانند ہوتی ے جہال دور دور تک کسی عل برے آ فارمیس و کھائی ویتے ، میں کیے مہیں ساری زندگی بے اولاد ہونے کا دکھ دے سکتا تھا، اپنی کی اپنی خرالی اورائي تقص كي وجدي حبيس كيول اولا دكي نعت ے محروم کرتاء لہذا میں نے بہت عرصے تک سویے بچھنے کے بعدول پر پھر رکھ کر مہیں طلاق لكي جيجي، اي ابو كوجهي اب ساري حقيقت بتائي ب يهال سب لوگ مجه تصور وار سجهة رب مجه سے نفرت کرتے رے، اب توبات کلیٹر ہوگئ ہے اور چیا جان اور ابو جان کی ملح بھی ہوگئی ہے ماہا، مس تم سے بہت شرمندہ ہوں کہ تمباری اذبت کا باعث بنا، بوسكة وتم بحى مجصمعاف كر\_" "بليزعثان!" وه روت موع تؤي كر بولی۔ "بس سیجے، مجھ میں مزید دردسینے کا حوصلہ

نہیں ہے،آپ نے بیر کیا کیا عثان کاش آپ نے دل کوسنجا لتے ہو۔ 2017ء کی 230 میں 2017ء کی 230 والى شريك حيات ل جائے كى اور شايداس طرح فنمراد كاشك اور بركماني بھي دور موجائے۔" " كتني عيب بات ب-" وه دهرك س

بس کریو ہے۔

"آپ کويري بات بري کي کيا؟" د منیس ماما ا قطعی نمیس ، تمهاری ا در میری موج کل بھی ایک تھی اور آج بھی ہم ایک بی انداز سے سوچے ہیں، تم میری بات کا لفین کرو كى كەش نے جى اين اى ابدے كى بات كى تھی یہاں آ کر کہ اگرانے لوگ مناسب مجیس اور چیااور چی جان مان جا سی تو می رمشاء سے شادی کرنے کے لئے تیار موں اس طرح الما کے ساتھ بجورا کے گئے معل کی علائی بھی ہو سکے گ اور فیصاور رمشاء کوجی ایک دوسرے کا ساتھ میسر آجائے گا کیونکہ نہ تو یس ساری زندگی اسلے کرار سكتا مول اور نه اى رمشاء بجوب كوسارى زندكى ماں اور باب دونوں بن کر بال عتی ہے سمارے ك ضرورت اس بحى باور فقي مى اى الواق مان کے بیں، اب جبرتم نے بھی اس خواہش کا اظہار کردیا ہے تو میں آج بی ای ابوے ہوں گا كدوه چااور چى سےاس سلسلے بيں بات كري، شادی کے بعد میں رمشاء اور بچوں کو لے کر کینیڈا چلاجاؤں گاندزیادہ یہاں رہوں گاندہی تمہارے مياب صاحب اورتمهارے لئے مشكلات كا باعث بن سکوں گا۔"عثان حدر نے نہایت سجیدگ سے مرهم آواز بس كها\_

" تھینک یو وری کے عثان ایس امانے متفکر تظرول سے البیل و سمعتے ہوئے کہا۔

''شکریے کی ضرورت نہیں ہے۔'' وہ محراع تواس في محرا كركها-

"رمشاء باجيء بهت محبت كرف والى ين

و والساكو بهت توش رهيل كالما

وملیں آپ ان سے مجد مت کہنے گا نجانے وہ کیا مجھیں۔ "اس نے فورا کہا۔

"مری وعاہے کے شغراد تمہارے ساتھ محبت آمیزسلوک کریں، شک اور بد گمانی ان کے دل و دماخ سے مث جائے ،اتنے یو ھے لکھے ہو کر بھی وہتم سے اس سم کا روبیروار کھتے ہیں ، یقین جانو ماما مجھے بہت دکھ ہوا ہے کاش على تمہارے لئے می کھے کرسکتا، میں نے او تمہاری خوشیوں کے لئے ا تنا تکلیف دہ قدم اٹھایا تھا، بھے کیا معلوم تھا کہ مراب اقدام تمارے لئے اس قدر اذبت كا باعث بن جائے گاءتم بناؤ ماما میں کیا کروں

"آب ميري بات مان ليس عي؟" اس نے بھیکتی آ کھول سے آئیں دیکھا۔

"الى شايداس طرح تمبارے ساتھ كى كئ اس زیادتی کا کھازالہ کرسکوں تمہاری کوئی بات میں نے پہلے بھی رونہیں کی تھی آج بھی تم جو کھو گ یں دل سے مانوں کا کہو کیا بات منوانا جا ہی

ہو؟ "و ورزی سے بولے۔ "آپ شادی کرلیں۔" "اچھا،سے؟"

"رمشاباجی سے۔"اس فے جھکتے ہوئے

کہا۔ ''دیکھتے نا آپ ایسے ساری زندگی تھا کیے جیں ہے، آپ میری طرح کی اور لاک سے اولاد کی وجہ سے شادی میں کر سکتے تو رمشاء یا جی سے شادی کر کے بیمئلم الل موسکتا ہے،ان کے دو مے اور ایک بنی ہے، وہ بھی تمام عمر بوہ میں رہیں گی البیں بھی سہارائل جائے گاان کے بچوں كوباب كامحبت اور شفقت في جائ كي اورآب كااكيلاين اورادهوراين بحى حتم موجائے گا،آپ كالجى كمريس جائے كارآب لود كا سكتي تركي

مسمد في الكام فرورى 2017 مسمد في الكام فرورى 2017

کر کے دکھی لیجے میں ہوئے۔ "ماہا! میں بہت شرمندہ ہوں تم سے میری وجہ سے۔" دونوں سات میں میں کہ تا

میں ہے۔ اس عثمان، اس على آپ كا كوئى قصور نہيں ہے۔ "اس نے فورأ ان كى بات كاث كر كما۔

" آپ نے تو میرا بھلا چاہا تھا، ہرانسان ایے فعل کا پی سوچ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، آپ نے بچے کہا ہے قسمت میں یہی کچھ کھا تھا۔"

''نتم پریشان مت ہو ماہا! انشاء اللہ اب سبٹھیک ہوجائے گا، میں اٹی میڈیکل رپورش کی ایک ایک کافی تہمیں دے دوں گا تا کہ بونت ضرورت وہ تہمارے گام آ سکیں، میں اس جمع رمشاء سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔'' عثمان حیدر نے شجیدہ اور زم لہج میں کہا اور پھر اپنے والٹ میں ہزار ہزار کے دونوٹ نکال کر نضے عثمان کی نشمی کی تھی میں بند کردیے۔

"يآپ كيا كردئي بين؟" مالانے جرا كلى

''' ''آہے بیٹے کو منہ دکھائی دے رہا ہوں۔'' انہوں نے مشکراتے ہوئے کہا تو اس کے دل میں ایک ٹیس ی آخی۔

''اور بہتمہارے لئے ہیں تمہاری شادی کا اوراس خوشی کا تخد مجھ پرادھار تھا۔'' عثان حیدر نے ہزار ہزار کے نتین نوٹ اس کی جھیلی پر رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔

"اس کی ضرورت نہیں ہے۔" اس نے بھیکتی آواز میں کہا۔

''تم کل بھی میری لاڈلی کزن اور پیاری دوست تھیں اور اس رشتے کے ختم ہونے کے باوجود ہمارا کزن والا رشتہ آج بھی قائم ہے اس کے علاوہ تم بہت جلد میری سالی بننے والی ہو،گھر ''رمشاء تمہاری جہن ہے اس میں بیرخیاں نہیں ہو ہوں گی؟'' عثمان جیرر سے موں گی؟'' عثمان حیدر نے مسکراتے ہوئے اسے چاہت بحری نظروں ہے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نروس می ہوکر نظرین چرا گئی، عثمان حیدر نے چند سکینڈ اس کے چرے کو فور سے دیکھا اور پھر سوئے ہوئے ننھے عثمان احمد پر نگاہ پڑی تو اس کے پاس چلے آئے اور اس کی پیشانی چوم کر ہولے۔

"ماشآء الله بهت خوبصورت ہے تمہارا بیٹا، ہو بہوتم پر گیا ہے، نام کیار کھا ہے اس کا؟" "معثان!" ماہانے برنم آواز میں بتایا تو وہ

بری طرح چو کئے اور بے چین ہو کر اس کے پر الال چرے کودیکھا اور پوچھا۔

" كياتم نے ركھا ہے اس كانام مير عام

پر دہبیں، میں بھلا کیوں رکھتی؟" اس کے لیجے میں آنسوؤں کی جھٹکار بول رہی تھی۔ لیجے میں آنسوؤں کی جھٹکار بول رہی تھی۔ ''شنمراد نے رکھا ہے۔" عثان حیدر نے اس کے پاس آکراس کے چیرے کود پکھا۔ ''جی۔'' اس کے آنسو رخساروں پر پھسل

سسما عدد مروري 2017

کے رہتے کی بات اس کے والدین سے کرلی، انہوں نے خوشی خوشی ہاں کر دی ،ان کی بیوہ بینی کا محربس رہا تھا اور عثان حیدر نے انہیں اصل صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، تو انہیں عثان حیدر بہت عظیم دکھائی دینے لگے تھے، انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد سادگی سے عثان حیدر کا تکاح رمشاء سے پر معوا دیا اور ای جمعے رحقتی کی تاریخ ویدی، مام بے حد فوش می عثان حیدر رمشاء کے بچوں کو پیار کر رہے تھے، رمشاء کی شادی ایف اے کارزات آتے بی کردی کئی تھی وہ کم عرفتی اس لئے اب تک حسین تھی تین بچوں کی ذمہ داری نے بھی اے سلم اوراسارٹ بنار کھا تھا اور عثمان حیدر کے ساتھ وہ بہت نے رہی تھی، ماہا سمیت سب کھر والوں نے ان کی خوشیوں کی دعا على ما على-

والينبين بن عيس به تقذير كالهيل تفاظر سالي آدهي کھروالی تو ہولی ہے تا تو اس ناطے سے بھی تمہارا مجھ برحق ہے، اوشاباش رکھاو، ورند میں ناراض ہو چاؤں گا۔'' اورعثان حيدر كووہ ناراض كر بى نہيں على محرسواس كى محبت اورخلوص يريكهل كى اوررقم قبول كرتے ہوتے بولى۔

"جیتی ر موخوش ر مو-"عثان حیدر نے اس كرير باته ركاكم معفق ليج مين كها اوراس حیران چیور کر کرے سے باہر چلے گئے۔

اوروہ جرت اورد کھ سے سوچ ربی می کدکیا اب وه شغرادا حركى محبت يريفين كرسكے كى ،عثان حير جواس كے لئے آج بھى عظم اور خر خواہ تضان کی محبت اورعزت اس کے دل ہے کم ہو سکے کی ، اس کے دل نے میں میں کی گردان شروع کر دی، شبرا داحمہ جو محبت کے ساتھ ساتھ اس يرشك بمي كرتے تھے، عثان حيدر كے اس انکشاف کے بعدان کی کیا جگہ ہوگی اس کے دل میں، وہ جے اتنے عرصے تک قصور دار جھتی رہی اس سےنفرت کرتی رہی وہی تو تھا اس کی محبت کا حقدار، وہ جے وہ تمام عربیں بھلائتی تھی، اسے رنج تھا کہ وہ عثان حیدر کی ہمسفر نہ بن سکی مگریہ خوشی بھی اس کوروح تک سے سرشار کردہی تھی کہ اے ایک مخلص اور جا نار مخص نے عثان حیدر نے عام تھا،شنراد احمد کے سوالوں کی اب اسے کوئی برواہ نہیں تھی، اب وہ فخر کے ساتھ انہیں اپنی ياكيزكي اورعثمان حيدركي عظمت كاثبوت بيش كمر

عثمان حيدرسرايا وفااور بياركا پيكر تصاس ان کی ہے ہی ہران کی محبت ہر ٹوٹ کررونا آیا، اور شام تک عنان حيدر کے والدين في رمشاء

# الجمي كمامين يزهن كي عادت ر ڈاکیئے

این انشاء

اردوکی آخری کتاب ..... 🖈 خارگندم ..... 🖈 دنیا گول بے ...... نیا آواره گردکی ڈائری ..... نیک ابن بطوط كے تعاقب ميں ..... 🖈 علتے ہوتو چین کو صلتے .... محری مری مجرا سافر ..... 🖈 لا موراكيدى، چوك اردو بازار، لا مور نون نبرز 7321690-7310797

---- فرورى2017

خفت اور نجائے کیا گیاان کے چرے پر تم ہو گیا خوش تھی اور وہ یہ اندازہ لگا تھتے تھے کہ وہ آپ خوش تھی اور وہ یہ اندازہ لگا تھتے تھے کہ وہ آپ کردار کی پاکیزگی کی گوائی پر شاداں ہے، اس کے دل میں عثان حیدر کے لئے آپ نفرت نہیں رہی ، کیا اب وہ ان سے مجت کرنے گی ہو؟ وہ یہ سوال پو چھ کر مزید شرمسار نہیں ہونا چاہجے تھے، وہ خود کو ماہا کے دل سے باہر کھڑا محسوس کر دہ ہے تھے اور سوچ رہے تھے انہوں نے تو ماہا سے محبت کی تھی۔

محرمیت میں شک کہاں ہے آگیا جس نے البين خودا في بي نظرون جي نبين بلكه اي محبت كي نظرون ش بھی شرمندہ کر دیا تھا، کیا آب وہ ماہا كيرما من اس غرور كے ساتھ تظرين افحا كربات كرعيس مح جواس بات كے جانے سے ملے ان كى نظرول ميس تفاء كيااب ماياان كى محبت كايقين كرے كى؟ كيا وہ ان كے فك اور بد كما توں كو فراموش كردے كى؟ يہت سے سواليد نشان ان کے ذہمن میں امجر رہے تھے اور وہ عثمان حیدر کی فخصیت کی عظمت کے پیچیے جہپ رہے تھے، فک اور بدر ممانی رشتون، جذبون ادر محبول بر ے احماد حم کردیت ہے، اعظم اور پیارے او کول ے ہمیں دور کردی ہے شرمندی اور چھتاوے کے سوا چھ میں دین، کاش مخبت کرنے والے فک کرنا اورائے بیاروں سے بدگمان ہونا چھوڑ دیں تو کسی کوان کی طرح پچھتانا ندیزے، شغراد احمدن مالا كے خوشی سے مسكراتے جرے كود مكھتے ہوئے سوچا اور اس کے قریب حلے آئے۔ شِاید بھی وہ اس کے دل میں اپنا اعتبار اپنا پیارجگاسیس کی بد کمانیوں کا از الد کرسیس

\*\*\*\*\*\*

"کیا بات ہے آج تم بہت خوش دکھائی دے رہی ہو؟" رات کوشنراداسے لینے کے لئے آئے تو اس کے چرے پر تھلے خوشی اورسکون کے رنگ دیکھ کر پوچھے بنا ندرہ تکے۔ "بات ہی خوشی کی ہے۔" وہ نضے عثمان کو چوم کر مسکراتے ہوئے بولی۔ "دعثمان حیدر کے آنے کی خوشی ہے

"مهلی حیدر کے آنے کی خوشی ہے مہلی مہلی در طفر کر آیا۔
مہلی "شمراد کے لیج میں شک اور طفر محرآیا۔
"الله اور آپ کومعلوم ہے آج کچودر پہلے
رمشاء باجی کا تکار ہو گیا ہے۔" وہ ان کے طفر کی
پرداہ کیے بغیر شخصے شان سے کھیلتے ہوئے بولی۔
پرداہ کیے بغیر شخصے شان سے کھیلتے ہوئے بولی۔
"درمشاء کا تکار بوں اچا تک کس سے؟"

وہ شدید چرت سے بولے۔ "معثان حبیدر سے۔"

" كيا؟" ان پرتيرت كادوره پر گيا۔ " ريكيے بوگيا؟"

دو كتيس تو ان دونول كا تكاح ناسه دكها دول

آپو؟" وہ سراتے ہوئے ہوئے۔

د نہیں گر تمہارے گھر والوں نے یہ کھے

گوارہ کرلیا کہ جس مخص نے ان کی ایک بینی کو

طلاق دی تھی اس سے دوسری بینی کیا تکاری کر

دیا۔" انہیں یہ بات بہتم نہیں ہورہی تھی، انجھن

آمیز نہج میں ہوئے۔

الميز عبدين بوئے۔ "خلاق كى اصل دجہ تو گھر دالوں كومعلوم تھى ادراس دجہ ہے عثمان حيدر بے تصور تھے۔" ""تو گويا تصور تمہارا تھا؟" وہ طنز ريمسرائے

وهسلك أهي\_

"جی تبیل قصور نہ میرا تھا نہ عثان حیدر کا تھا بلکہ قصور ہماری قسمت کا تھا اور وہ یہ کہ.....، ماہا نے عثان حیدر کے اسے طلاق دینے کا سبب ان کی میڈیکل راورٹس سمیت ان کے دوبرد پیش کر دیا تو ان کی صورت رید ل تھی، تدامت، جیرت

ماصاحدنا 234 فرورى2017



محبوب عمل

جرب می ملیدالسلام، کلیم اللہ تھے، آئیں اس دنیا میں اللہ تعالی ہے شرف ہم کلامی حاصل تھا، ایک دفعہ آپ نے اللہ تعالی ہے عرض کیا۔ ''اے میرے رب! تھے میر اکون سامل زیادہ پہند ہے تا کہ وہ کام زیادہ کیا کروں۔'' اللہ کا ارشادہ وا۔

" مجھے تیرا وہ عمل تمام کاموں سے زیادہ پندا آیا کہ جب بچپن میں تمہاری مال تمہیں مار تی تو تم مار کھا کر پھر اس طرف دوڑتے تھے۔" (تذکرہ فوشہ)

ساجده احمده ملتان

كعانے كے متعلق بعض سنن طيب

صفرت اساء رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ
جب حضور نبی اکرم مسلی الله علیہ وآلہ وسلم کے
باس گرم کھانا لایا جاتا تو آپ مسلی الله علیہ
والہ وسلم اس کو اس وقت تک ڈھانپ کر
رکھتے جب تک اس کا جوش ختم نہ ہو جاتا اور
فریلا

میں نے حضورا کرم صلی اللہ طلیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ'' سرد کھانے میں عظیم برکت ہے۔'' (دارمی، مدارج اللہوت)

رواری براری کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد پانی نوش نہ فرماتے ، کیونکہ معزمضم ہے، جب تک کھانا ہضم کے قریب نہ ہو پانی نہیں غيبت كاكناه

حضرت ابراہیم بن ادئم فیبت کرنے والوں کی بخت سرزش کرتے تے فیبت اسے کہتے ہیں کرکوئی کسی کا اس کی فیر موجودگی ہیں اس طرح تذکرہ کرکے جو کہ اسے ناپند ہو، ایک حدیث میں وضاحت اس طرح ہے۔

میں وضاحت اس طرح ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیبت کی حقیقت دریافت فرمائی تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ "تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جواسے نا پہند ہو۔ "صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے

کنی نے بوجھا۔ "آر مخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ بات اس میں موجود ہولؤ کیا پھر بھی غیبت ہوگ۔" انخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ "مخضرت میں تو غیبت ہے اور اگر وہ بات اس میں

نہ پائی جائے تو پھر یہ بہتان ہوگا۔'' چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم کو ایک وفعہ ایک ضیافت میں مرعو کیا گیا آپ نے لوگوں سے کسی کی غیبت می تو فر مایا۔

" بجیب بات ہے کہ پہلے لوگ گوشت سے
پہلے روٹی کھاتے تھے، گریہاں دیکھتے ہیں کہ
لوگ اپنے بھائی کی غیبت کرکے روٹی سے پہلے
اس کا گوشت کھارہے ہیں۔" پھرآپ وہاں سے
اٹھ گئے اور کھانا نہ کھایا۔

WWW.AKSOCIETY.COM

ماست حيا 235 فروري 2017

تجیر سیدالوں کے آھے سرخروہوں

سیدانوں کے آگے مرخروہوں چا ندھے آنگھیں ملاکر بات کرتی ہوں کہیں نے عمر میں دیکھا ہے پہلی باریہ منظر میری نیندیں میرےخوابوں کے آگے مراٹھا کر چل رہی ہیں!

آصفاهيم انورث عباس

مرکوشیاں O سفر کا آغاز تیز رفتاری سے کیا ہے تو دیکھور کنا نہیں درنہ تمہارا اپنا ہی غبار راہ تمہیں د بوج

یے گا۔ O زندگی نجائے کس کس کا انتظار کرتی ہے اور مویت بن بلائے مہمان کی طرح اچا تک آ جاتی ہے۔

بیں ہے۔ O در جیشہ وار کھنے چاہیں کہ کچھ لوگ دستکوں کے عادی جیل ہوتے اور صداد یے بغیر لوٹ جاتے ہیں۔

ہے۔ یہ اس ایس ایس کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کررہا ہوتا ہے۔

O محبت میں بیر قباحت ہے کہ جس سے محبت ہو چائے ، اس کو آسانی سے آزاد نہیں کیا جا سکتا ، اسے آزاد کرنے سے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔

O خصرایک چور ہے جوانسان کے اچھے کھات چوری کر لیتا ہے۔

، فرینداسلم،میاں چنوں جنشلمین

مسٹر برائن امریکیوں کا سامان لادنے میں معروف رہا، درمیان میں کیپٹن غلام حسین نے کھجور یا رونی کا کوئی گلزا کی پاک جگہ پڑا
ہوتا تو اس کوصاف کر کے کھا لیتے۔ (مسلم)
 آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے ہی سو
جانے کومنع فرماتے (بیددل میں ثقالت پیدا
کرتا ہے)۔ (زادالمعاد)

 کی دوسرے کو کھانا دینا یا کی سے کھانا لینا ہوتو داہنا ہاتھ استعال کرنا چاہیے۔ (ابن ماحہ)

صفه خورشيد، لا بود

بهلی کرن

جس نے مخلوق سے پچھ مانگا وہ خالق کے درواز پر سے اندھا ہے۔

دروازے سے اندھا ہے۔ جات کا دروازہ جب تک کھلا ہے غنیمت جانو، وہ جلد ہی تم پر بند کر دیا جائے گا اور نیکی کے کاموں کو جب تک تمہیں قدرت ہے، غنیمت مجھو۔

ک موت سے پہلے یا دخدا میں عزت ہے کیونکہ کا شنے کے دفت ال جلانا اور چے ہونا حمافت

ارے ملک کا بگاڑان تین گروہوں کے مگر نے پر ہے مکران جب بے علم ہوں، عالم جب بے علم ہوں، عالم جب بے علم ہوں اور فقیر جب بے تو کل ہوں۔

الم محبت کامل نہیں ہوسکتی، جب تک قربانی نہ دی جائے۔

مادق وہ ہے کہ جب دیکھوتو ویا ہی پاؤ کہ جیسے سناتھا۔

ہے ہر بیجے کی پیدائش اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ عابدہ حیدر، بہاول مگر

ماماس حينا 236 فرورى2017

فلائٹ ہے جائیں گے۔'' مسٹر برائن کی ساری لایروائی کافور ہوگئی، اورے واقع میں چندسکینٹر کے ہوں گے، کی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ دواہم ملکوں کی خارجہ یالیسی كن فثيب وفراز يركني" مهين آفريدي، ايبث آباد اقوال اخرى المعمن سود کی طرح ہوتی ہے، اوا لیکی نہ ہوتو بے حساب بر حتی اور جمع ہولی رہتی ہے جب تک کوئی بھلا آدمی تھلے طریقے سے ب ہاتی نہ کروا دے۔ نیملہ جھوٹا ہو یا پڑااس کے اندر غلطی کا امکان کھاس کی اس فرم کوئیل کی طرح ضرور ہوتا ہے جوکسی بھی جگیر کسی بھی کمجے سراٹھائے چپ چاپ اہرائے لگتی ہے۔ است بھی عجیب پھولے ہوئے غبارے جیسی ہوتی ہے ذرا تا موافق یات کی سوئی مجھبی، شکل بی نبیس حالات و حالت تک بدل دین ے۔ جعلی عکس ڈالنے والاعلم ہویا اعدا دو شار، ہیشہ نتیجہ تو تعات کے برعکس ہی لاتے ہیں۔ انتصان وہ نہیں جوآپ کو ذاتی دکھ ہے بٹھا دے نقصان تو وہ ہے جو کسی کوآپ کی نظروں 🖈 رویوں میں اندھرا آئے تو صرف الہیں کو سے مت بیٹ جائے مملن ہے آپ کے ایک چراع جلانے سے کی کے اندر کی کھے تاريكي كم موجائے۔ راحيله فيصل بسركودها

ایک دو بار اسے توجہ دلائی کہ" یا کتانیوں کا سامان بھی لوڈ کرا دے۔ "کیکن اس نے تی ان ی کردی، جب فارغ ہوا تو اس نے سامان کے وزن کی جمع تفریق کے بعد بے پروائی سے لینین غلام حسین سے کہا۔ ''یا کستانی تو اس پر داز سے نہیں جا سکتے۔'' " حميون مبين جا عليس مح؟" كينين غلام حین نےمٹر برائن کی ناک سے ناک ملاکر وانت مینے ہوئے پوچھا۔ ایک تحرڈ ورلڈ ملک کے ایک جونیر فوجی ہے مسٹر برائن کو قطعاً اس اشتعال انگیز روبیے کی تو تع نہیں تھی، اس کا خیال تھا کہ" تر لے مثین كرنے كے بعد وہ ماكتانيوں كو التده كى يرواز ہے ججوا دے گالین غلام حسین ساستدان تو تھا مہیں اس نے اک یا کتائی کوآ واز دی۔ "بنمراد! ذرابهاشن كن دينا مجهے" بدذات شریف جس کا نام بنمراد تعابزے مستعد ثابت ہوئے ،انہوں نے اسٹین کن کارخ آسان کی طرف کیا ،اسے کاک کیا ، معنی سے اعارا اور کیپٹن غلام حسین کی طرف برهاتے ہوئے Gun Loada, cocked safty "catch Removed غلام حسین نے اشین کن پکڑتے ہوئے

مسٹر برائن سے بوچھا۔ '' ہاں مسٹر برائن! ما کنتانی کیوں نہیں جا سكتة اس فلاميك سے؟"مسٹر برائن فے دورايك نظر کوروں کی طرف دیکھا جو کتوں اوراثر کیوں کی جا بلوى مين مصروف تصاور ياكتاني فوج ير نكاه كى جو ياس بى اللم وضبط سے است افسرول كے ا گلے احکامات کے منظر کھڑے تھے۔

'' تقبر و ، تقبر و جائنس کے جائیں کے ، ای سسسدا 237 فرورى2017

公公公

ساراحیرر --- ساہوال چلو کہ آج کوئی بھین کا تھیل تھیلیں ہم بدی مدت ہوئی بے ساختہ بس کرنہیں دیکھا

مرے احبال کے زخوں نے جگا جھ کو نیند تو ٹوئی مری خواب تہمارے ٹوٹے

یجے سیٹ کو لا میجرہ ہو گا بھر گیا ہوں خلا میں وسعتوں کی طرح ساجده احد --- ملتان کوئی کرتا ہی تہیں ذکر وفا داری کا ان دنوں عثق عل آسانی ہی آسانی ہے

باہر تو کوئی دشمن جاں اپتا تہیں تھا یارد بھلا ہمیں اندر کے خدوخال نے مارا آئے جو نظر چرے بظاہر سے فروزاں افسوس انمی چیروں کے افعال لے مارا

مرتے رہے ہم لوگ سیدا وقت کے ہاتھوں ماضی نے ہمیں مارا مجی حال نے مارا م کھ تقش سلامت ہیں جو دیتے ہیں کوائی کزری ہوتی صدیوں کو مہ و سال نے مارا صفه خورشيد ---- لا مور ہم فقیروں کو برائی سے سروکار نہیں ہم زمانے میں فرشتوں کی طرح رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ما ہم کو تو جرت کیا ہے کے والے او خدا کو جی کا کہتے ہیں

---- فيصلآباد یک جمیکتے ہی دنیا اجاڑ دیتی ہے وہ بنتیاں جنہیں سے زمنانے لکتے ہیں فراز طح بین عم بھی نصیب والوں کو ہر اگ کے ہاتھ کہاں یہ فزانے لگتے ہیں

خزال میں جاک گریباں تھا میں بہار میں تو گر یہ فصل ستم آشا کسی کی نہیں یں آج زر یہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو چراغ سب کے بچیں کے ہوا کس کی نہیں

کوچہ یار سے ہر تھل میں گزرے ہیں گر شاید اب جال سے گزر جانے کا موسم آیا فارید سلیم ---- شرقپور تھا جنہیں زعم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر لکلا شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی تحجر تکالا

تھکا گیا ہے سفر ادای کا اور اب بھی ہے مرے شانے پر سر ادای کا میں تھے سے کیے کیوں یار مہریاں میرے کہ و طلاح کمیں میری ہر ادای کا

فراز اس شہر میں کس کو دکھاؤں زخم ایخ يہاں تو ہر كوئى جھ سابدن سے ہوئے ہے

ماسامه حدا 288 مرور 2017

لگتا ہے ہر نسانے کی ہے جان محبت

رشتوں کو توڑنے ہیں ذرا احتیاط کرنا رخ اپنا موڑنے ہیں ذرا احتیاط کرنا ایبا نہ ہو کہ ایک دن پچھتاؤ ہر کھڑی تم مجھ کو چھوڑنے ہیں ذرا احتیاط کرنا

اپنا انجل سنجال کر چلنا چیئر خانی ہوا کی عادت ہے مہین آفریدی --- ایبٹ آباد دل کو تمہاری یاد کے آنسو عزیز شخص دنیا کا کوئی درد سموئے نہیں دیا ناصر یوں اس کی یاد چلی ہاتھ تھام کر مہیلے ہیں اس جہاں کو کھونے نہیں دیا مہیلے ہیں اس جہاں کو کھونے نہیں دیا مہیلے ہیں اس جہاں کو کھونے نہیں دیا

جو لگ چکی ہے گرہ دل میں کھل نہیں سکی تو لاکھ ملتا رہے ہم سے دوستوں کی طرح

المنظول میں ہے اب یہ مزان زندگی رابطہ تہیں ہے اب یہ مزان زندگی رابطہ تہیں راحلہ تہیں راحلہ تہیں راحلہ تھا ہم جارہ کری سے کریز تھا ورنہ جمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے

وہ ریت کرکے میرے خواب کی زمینوں کو میں میں دریا تلاش کرتا ہے میں دریا تلاش کرتا ہے گنوا کے مجھ کو کسی عد خوش گمانی میں وہ شاید اب کوئی مجھ سا تلاش کرتا ہے

تم نے کم کر دیا تھا دانستہ اب بھرے شہر ہیں مجھے ڈھونڈو آمنہ خان ---- راولپنڈی ی در ی سلید دل کے مجھے تیری تجھے کس ک علاش

سکون ملتا ہے رونے سے دل کو بھی آذر شدید ہو مبھی موسم تو بارشیں مانگوں عابدہ حبدر --- بہادل مگر منظم کرنے کا کچھ اس میں ہنر ابیا تھا وہ میری بات کا مفہوم بدل دیتا تھا

جنون میں ہوش کے سب سلسلے بھی ساتھ رکھتا ہے دفا کرتا ہے لیکن فاصلے بھی ساتھ رکھتا ہے کوئی آب و ہوا تو راس آئے گی بھی اس کو محبت کی ساری منطقیں بھی ساتھ رکھتا ہے

دھیان رکھنا ہر اک آہٹ ہے محبوں میں میری بد حواسیاں نہ کئیں آصفہ --- فورٹ عباس اسے کہو بہت نامراد شے ہے جنوں اسے کہو کہ مجھے ہے بہت جنوں اس کا

خواہشوں کی محردمیاں مت بوچدمیرے ہم نفس کہ میری نس نس میں خوابوں کا زہر اترا ہے

ہم ہی کریں کوئی صورت انہیں بلانے کی

سنا ہے ان کو تو عادت ہے بھول جانے کی

جفا کے ذکر پہتم کیوں سنجل کے بیٹے گئے

تہاری بات نہیں بات ہے زمانے کی

فرینداسلم ---- میاں چنوں

بانی پہ بہی ریت پہ تروبی چنی گئی

بنتی رہی ہے دکھ کا تبھی عنوان محبت

ہم نے بڑھے ہیں استے نسانے کہ بس

ہم تیری یاد سے کھڑا کے گزر جاتے گر راہ بیں پھولوں کے لب سالوں کے گیسوآئے آزمائش کی گھڑی سے گزر آئے توضیا چشم نم جاری ہوا آگھ بیں آنسو آئے سدرہ خانم --- ملتان کیوں طبیعت کہیں تھیرتی نہیں روتی تو اداس کرتی نہیں جس طرح تم گزارتے ہو فراز زندگی اس طرح تو گزرتی نہیں زندگی اس طرح تو گزرتی نہیں

اس کو کیے بھول جاؤں ناصر کیسی باتیں کرتے ہو صورت تو صورت ہے وہ نام بھی اچھا لگا ہے

زمین کا سہارا تو اگ دکھاوا ہے محسن حقیقت میں میرا خدا جھے گرنے نہیں دیتا آسید فرید سے ترین دیتا آسید فرید ہیں ہم محبت نفرتوں کے درمیاں آنے والوں کو ہمارے سے ہنر یاد آئیں محے رفتہ محول جائیں تھے سفر کی داستاں مرتوں لیکن ہمیں کچھ رہ گزر یاد آئیں محے مرتوں لیکن ہمیں کچھ رہ گزر یاد آئیں مح

محبت کا دھواں آنکھوں میں پانی جھوڑ جاتا ہے کی رہتے سے م گزرے نشانی جھوڑ جاتا ہے موت بھی کم خوبصورت تو نہیں ہو گ جو اس کو دیکھا ہے زندگانی جھوڑ جاتا ہے

این مزاج سے میں خوب واقف ہوں فراز تھوڑے لوگوں سے ملتا ہوں مگر مخلص ہو کر مریم انصاری ----فنکوے بھی ہزاروں ہیں شکا تیں بھی بہت ہیں اس دل کو مگر اس سے محبت بھی بہت ہیں یہ ورق ورق تیری واستال یہ سبق سبق تیرے تذکرے میں کروں تو کیے کروں الگ مجھے زندگی کی کتاب سے

جب سے چھوڑا ہے تو نے ساتھ میرا میں کی کو بھی چھوڑ سکتا ہوں ہو گیا ہوں میں سنگدل اتنا ول کی کا بھی توڑ سکتا ہوں

مسافتوں میں مجھی ہوں بھی معتبر تھمروں کہ دو قدم ہی سبی اس کا ہم سفر تھمروں شہی بتاؤ بھلا کس طرح ہید ممکن ہے دہ تیرے شہر میں آئے اور میں بے خبر تھمروں صابرہ سلطانہ ۔۔۔ کماری میں اسلانہ خبر ہوں کے میرے خط تم جلا دینا گئٹ تحریروں کے میرے خط تم جلا دینا جو ہو سکے زندگ میری جھے تم بھلا دینا تعنیاں پی پی کر زہر آلودہ نہ ہو جا کس کہیں سکون دل کی خاطر میری جان تم ذرا سامسکرا دینا

اچا تک شاخ دل تیری کہیں ویران ندہو جائے پندے میری یادوں کے اڑا آستہ آستہ

میں تم کو چاہ کر پچھتا رہا ہوں کوئی اس درد کا مرہم نہیں ہے حناشاہیں ---- حیدرآباد لڑکیاں ہوتی ہیں پرایا دھن یہ کہاں سب کے پاس رہتی ہیں

کی ساز باز وقت نے الی میرے خلاف جدائیوں کا موسم میرے نام کر عمیا

10 2017 Sys 240 C 17 COM

## یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کے ہجوم بیں ناصر اندر کا مخص تنہا ہے

ان سہم ہوئے شہروں کی فضا کچھ کہتی ہے مجھی تم بھی سنو یہ دھرتی کیا کچھ کہتی ہے مجھی بھور بھٹے بھی شام فرے بھی رات گئے سن ہر آن برلٹی رت کی ہوا کچھ کہتی ہے فارید سلیم ---- شرقبور اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا چھوڑا وقا کو اس نے مروت کو کیا ہوا امید وار وعدہ دیدار مر چلے آتے ہی آتے یارہ قیامت کو کیا ہوا

کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر بھر بھی یہ حسن و عشق تو دھوکا ہے سب مگر بھر بھی ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے نئ نئ می ہے بچھ تیری رہگور بھر بھی

سارا حصول عشق کی ناکامیوں میں ہے جو عمر رانیگاں ہے وہی رانیگاں مہیں ہوتا ہے راز عشق و محبت البیں سے فاش آتھیں زبا ں مہیں ہیں مر بے زبال مبیل ساراحیدر \_\_\_\_ ساہوال مقام عاشق ربیا نے سمجھا ہی جبیں وریہ جہاں تک تیراعم ہوتا وہیں تک زندگی ہوتی

کوئی صورت نہیں ہے زندگی کے فی تکلنے کی عم و آلام کے ماروں کو بھی مرنے مہیں دیتی مجھے معلوم ہے وعدہ نبھانا تخت مشکل ہے مری کم ہمتی انکار بھی کرنے نہیں دینی

روش کر چراغ دیر و کعه ر شمع خرابات جلے نہ طے مریم انساری ---میں نے جھیلا سے مگلے ل کے بچھڑنے کا عذاب میں سے معبود کسی کو بیا سزا مت دینا

وہ بوں ملا ہے کہ جیسے بھی ملایا بی نہ تھا ماری ذات یہ جس کی عنایتی تھیں بہت ہمیں خود اینے ہی یاروں نے کر دیا رسوا کہ بات کچھ بھی نہ تھی اور وضاحتیں تھیں بہت

ایک پیشحا درد مجمی دل میں مجمی پیدا ہوا كيا الكي ميس كى دن آپ نے سوچا جميس؟ و سندر ہے ماری پاس کی کھ لاج رکھ ایں نداک دو تھونٹ یائی کے لئے تراسا ہمیں عزہ بھل وہ جوانی جاں ہے گزر کئے آئیس کیا خبر ہے کہ شہر میں كى جان خاركا ذكركيا كونى سوكوار بھى استبين

نیاک اواتی بیخی اس طرح تو بوااس کو کیا ہو گیا ریھو آواز دیتا ہے اگ سانحہ شہر والو سنو عمر بھر کا سفر جس کا حاصل ہے اک لمحہ مختصر كس نے كيا كھودياكس نے كيا ياليا شمر والوسنو

میری آتھوں میں آنسو بھلتا رہا جاند جاتا رہا تیری یادول کا سورج لکا رہا جاند جیل رہا یہ دعمبر کہ جس میں کڑی وهوپ بھی معیقی لگنے لگی تم نبين تو رمبر ملكنا ربا چاند جلنا ربا ے خواب میں از جائے آدی خامش سے مر جائے اک طرف آگ اک طرف پانی آدي جائے تو كدھر جائے

المالية المنا المالية فروري 2017



س: آپ کو پہ ہے کہ آپ کے اللے جوابات بوھ كر اب حنا كے قارعين كيا سوچے پر مجور ہو گئے ہیں؟ ج: كيافضب كے جواب ديتا ہے يہ بنده-س: چلیں آج جلدی سے اپنی فیورٹ وش اور مشروب كانام بنادي؟ ج: نی بی ایام کی می کوائس کے ناصر۔ س: آپس کی بات ہے، آپ وہی میں میں ای ناں جوتین سال پہلے....؟ ج: ہاں ہاں وہی ہوں جس نے متہیں قرض خواہوں سے بحایا تھا۔ س: ميرا ول آج كل ب عد اداس ب، اگر میرے سوالوں کے سیدھے منہ جواب نہ رہے تو میں ....؟ آگے آپ خود مجھدار ج: ملے ميہ بتاؤ دل اداس كيوں ہے اور وہ بھى 1221 صفه خورشید ----س: وقت طوفان كب الماتاب ج: جبتم سی گراز کائے کے باہر کھڑے ہواور "كرل"كا بعاني آجائے س: کیاوقت کے ساتھ چلنا ضروری ہے؟ ج: بہت ضروری ہودنہ۔ س: سكون كى تلاش؟ ج: ايناندرتلاش كرو-س: كيادنيا بس صرف عم بي عم بين؟ 

ساهيوال ماراحيد س: ع في في كياكرد بي إلى؟ ج: تم كياكرويى مو-ى: لويدكيابات بوئى الثابم يوال؟ ج: چوبتائى دية بن كياياد كروكى-س: اب يتا بھي دين؟ ج: مجم يصر علوك يستدنيس بي مير کام لو۔ س: آپ عیدالانٹی پر کیا پیند کرتے ہیں؟ ج: سب کھے پندے آب مرضی جو سے دیں۔ س: ہم تو حلوہ بوریاں بنائیں کے کیے بھیجوں مشكل موجائے كى-ج: ویسے ای خمہاری سیت مبیں ہے بہانے ن س: ار فيس ايي كوئي بات نبيس؟ ج: مين خود آجاؤن كها بهي لون كااور ل بحي لون ملتان س: ہوں دیکھیں ع ع جی آپ تو حد سے برھ مين آپ كوانقى بكرائى آپ باتھ كرنے ج: توبرتوبه موش كے ناخن لويس بھلاتمبارا ہاتھ كوں بكرنے لكاميرے لئے كوئى كى ہے۔ س: ول میں اسے والوں سے ماہانہ کرایہ وصول كرنا بوتو كياكرنا جا بيي؟

علما حال <u>2017</u> فرودى 2017

ج: اے دل کے ساتھ اپنی آ تھوں میں بھی با

س: زندگی میں سکون کپ ماتا ہے؟ ج: جباس كي عقل كام ندكر ي ج: جب يوى ميكهو س: عورت زندگی میں سب سے زیادہ کس بات س: آپ اتن زياده ذهين كيول بين؟ کی تمناکرتی ہے؟ ج: يمي بات كل امان الله سے بھى كهدرب ج: نے ماڈل کی کار، وسیع و عریض بنگلہ اور دولت مندشو ہر۔ س: اگر میں تمہاری بندآ تکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ تھے۔ عابدہ حیدر ----بہاول تکر س: اب كيا موكا؟ كر يوچيول كه بوجهوتو؟ ج: وبي جوبم جائي يي-ج: بوجھ لیں گے۔ س: جدائی کی رات بہت طویل اور کربناک کوں ہوتی ہے؟ س: ہم حمہیں ڈھونٹر ہے ہیں کئی دنوں ہے؟ ج: اللي ين درجولاتا ب ج: اند مے کوند میرے میں بڑی دور کی سو بھی۔ س: وفا كاراه يسآج بين اليلي مون؟ ى: ايك ژال پرطوطا بيشا،ايك ژال پرييناع غ ج: ميس ي لاني بي قدرال بال ياري جي كيا كينا؟ س: كيا كئ بوئ لحات واليس آسكة بين؟ ج: دونوں کو عج جگہوں پر رہنا جا ہے۔ ج: رحميا وقت پركب باتھ آتا ہے۔ س: اگرخواب مرف خواب بی رہیں تو؟ س: بھی بھی دل حامتاہے کہ مارے آس پاس ج: خواب تو خواب بى موتے ہيں۔ کوئی نہ ہو؟ ج: تا کہ گزرِی ہوئی باتوں پر بھی خوش بھی س: كوارے شادى كرنا جات بيس اور شادى شدہ این جان کورد تے ہیں؟ رنجيده بوسليل\_ ج: شادى بور كے لدو ہيں جس فے كھائے وہ س: کچھلوگ روٹھ کر بھی لگتے ہیں گتے پیارے؟ بھی پچھتائے جس نے نہیں کھائے وہ بھی ج: دل آنے کے دھنگ ہیں۔ -2 12 آصفه تعیم ---- فورث س: آپ کو پھول اچھے لگتے ہیں یا کلیاں؟ فورث عباس س: عورت این عمر اور مرد این آمدنی کیوں چھاتے ہیں؟ ج: كليان كيون كهامبين الجفي كفلنا موتا ب\_ ج: میں چیز تو فساد کی جڑ ہے۔ س: آپ کو بھینس کے آگے بین بجانا کیا لگنا س: لوگ كہتے ہي عشق طل بدماغ كا؟ ہے؟ ج: مجھے قوچین کی صرف بنسری بجانی آتی ہے۔ ج: مجمى تو عاشقول كى تعداد مين روز بروز اضافه بوريا ہے۔ س: سلجمي هو كي حسينول اور الجھي هو تي حسينوں مہین آفریدی ۔۔۔۔ س: بیزندگی تیرے بغیر کیے کئے گئی؟ مي كيافرق ع؟ ج: جوایک مجھدار انسان اور ایک نامجھ انسان ح: جیےاب تک کی ہے۔ 公公公

توبيس لتے؟ بيجواضطراب رجا بواب وجوديس توبير كيول بعلا؟ يه جوسك ساكوني آكراب جمود مي بيجودل مين دردج حابوا بالطيف سا جو پتایوں میں ہے عس کوئی خفیف تو پیک ہے ہے؟ پہ جوآ کھ میں کوئی برف سی ہے جی ہوئی يہ جودوستوں ميں نئ نئ ہوكى یہ جولوگ ہیجھے پڑے ہوئے میں فضول میر البيس كيا با والبيس كياخر؟ كى راه كے كى موزىر جوانيىل درا بهمي عشق هواتو پتا ھلے فرینداسکم: کی ڈائری سے خوبصورت غزل وحشت محمى ممر حاك لباده بهى تبين تفا یوں زخم نمائی کا ارادہ بھی نہیں تھا خلعت کے لئے قیت جاں یوں بھی بہت تھی پر اتا دلآویز لباده مجی نہیں تھا ہم مرحا کہتے ترے ہر تیر ستم پر کا میں ہیں تھا کے دل اتنا کشادہ بھی نہیں تھا ہم خون میں نہلائے گئے تیری مگی میں

عابده حيدر: كى دائرى سےايك خوبصورت غزل جو غم ملا جبیں کے حکن میں چھپا لیا سی گداز چز کو پھر بنا کیا او تھی شکتہ تھی ساتھ لے گئ افتک تھا ہوائے سحر نے اڑا کیا کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات یرون شر تو بارش نے آ لیا اک میں ای طہ ہمہ نہیں تو بھی قریب ہے ائی ای ذات سے از مجی یا کیا اگ عمر جس کی مار پ رہ کر نیچے رہے پہنچے تھے اوٹ میں کہ وہی تیر کھا لیا مجى كلت شوق يه نالال رب دل نے آسان ہی سر پیر اٹھا کیا ہم نے کہ بخت خفتہ نہ جاگ اٹھے اے ظفر مغورة ازل ہے دل بے صدا لیا آصفه معيم: كى ۋائرى سے ايك خوبصورت تقم باط جال بعذاب ازت بي كس طرح شب وروز دل برعماب اترتے ہیں س طرح بهي عشق مولة بتا چلے يہ جولوگ سے ہيں چھے ہوئے ليس دوستال توسيكون بن؟ يہ جولوگ سے بيں چھے ہوئے ليں جسم وجال بہ جو کان ہیں میرے آ ہوں پہ لگے ہوئے توبير كيول بملا؟ به جو بون بی صف دوستال میر

مامنام حنا 244 فرورى2017

ادو تو که جریام ستاره مجی نہیں تھا

آمنه خان: کی ڈائری سے ایک غزل ہوتے رہیں کہو سائے کی جبتو ایک اللہ کا جائے گا عمر بے اس کو رہنا ہے کو بہ کو کب یاد میں تیری بھیگ جاتی آگھ رہتی ہے ہے وضو کب درد کب تک سنجال کر درد کب تک د ریل و زندگانی صابره سلطانه: کی وائری سے ایک غزل وفاؤل بإنيون مزاج بہنا کی کے جو کہنا آج که دو حمین پتوں کے بھاگ میں عذاب ہی سہنا ہے نا حناشاين: ك دارى اللهم "سلیاہم نے" سلیہم نے فیصلہ تیرا

یارو کوئی تدبیر کرو تم کہ وہ ہم سے ناخوش تھا گر اتا زیادہ بھی نہیں تھا آخر کو تو گل ہو گئے سورج سے سافر اور میں تو چراغ سر جادہ بھی تبیں تھا پاگل ہو فراز آج جو رہ دیکھ رہے ہو جب اس سے ملاقات کا وعدہ جھی نہیں تھا مہین آفریدی: ک ڈائری سے ایک غزل عذاب در بدری سے لکنا جاہے ہیں اماس کے خیمہ خوشبو میں رہنا جا ہے ہیں ئے گل کی طرح موجہ صبا کی طرح ے کی دن گزرنا چاہتے ہیں میں بھی ہوئی ٹکان کے بعد كو يلتنا جات بي دعمے زمانے کی کرد آتھوں سے خر مبیں ہم جھ کو کتا جاہتے ہیں شرط تو پر ایے درمیان اب جی مس کئے دیوار رکھنا جاہتے ہیں ملامت مصاحبان سميت ہم اہل مبر اب ان سے مرنا جائے ہیں راحله فيصل: ك دائرى سايدغزل کلتے ہیں دل دکھانے ہیں لگتا ہے پھر منانے ہیں منانے میں 2 1: نخطر دی

245 ---

FOR PAKISTAN

ین کے ناسور جور بتاہے درود يواردل يريون كهندجومندل مويائ نثال جس كاره جائے كاسدا عزت فس كى جا در ير مراوه جيتي رئتي ہے يوں كم بل بلمرتى جاتى ہ آسيفريد: كا دارى سائك غزل فضاؤں میں عجب اک ادای ہے آج کل دریاؤں کے کنارے روح بیای ہے آج کل عوام الناس كي بات كهيل يا بهو الوان خاص فطرت یہاں سبی کی سای ہے آج کل دھوکے باز ہے عاقل حساس ہوا جو احتق زالے ڈھنگ کی مردم شای ہے آج کل مريم انصاري: كى دُارُي عايك تقم اسے بیشوق محبت کی بھیک میں مالکو ميرى بيضد كه تقاضا مير اصول نبيس اے بیشوق کیاس کی ساری ضدیں ہول پوری مجص بيضدرسواني مجصة تولنبيس اسے میشوق کرساری جاہمیں اسے دوں وہ لوٹا ميرى بيضد ميرى جابتيس اتنى فضول نهيس اسے میشوق کا فٹے ند کھے ہاتھوں یہ ميرى بيضد كقسمت بين صرف بحول نبي اسے بیشوق کہ ہس کہ مہوں ساری تعلیفیں میری پیضد که میرا پیار کوئی ارتی ہوئی دھول نہیں عز وقيصل: كى دُائرى سے عمار خالد كى تقم تیری ذات ہے ہٹ کر جو کچھ لکھنا جا ہا ترى دات عيث كرجو كح كمناعاما

دھند لے دھند لے سےمظروں میں مگر چھیڑتی ہیں تجلیاں تیری بھولی بسری ہوئی رتوں سے ادھر يادآ نيس تليال تيري دل پہ کہتا ہے ضبط لازم ہے اجر کے دن کی دھوپ ڈ ھلنے تک اعتراف فكست كياكرنا نفلے کی گھڑی پر لنے تک دل بيكبتا بحوصله ركهنا سک رہے ہے ہے ہی اس سے ملے کہ تھ جھ جائے جانے والے لیك بھی سکتے ہیں اب چراغال کریں ہم افکوں سے يا مناظر بجم بجع ديكمين ایک طرف تو ہے ایک طرف دل ہے دل کی مانیں کہ اب تجھے دیکھیں خود سے بھی کھکش می جاری ہے راہ میں تیراغم بھی حال ہے عاك درعاك بي قباع حواس بےرنوسوچ،روح کھائل ہے تجھ کو مایا تو جا کسی کیں گے عم بھی امرت مجھ کے بی لیں گے ورند بول ہے كددامن دل مى چدساسیں بی کن کے جی لیں گے سدره خانم: ک ڈائری سے ایک تھم سربازار بيتاب اینآدم بنت آ دم کو بھی غیرت کے نام پر بھی جاہت کے نام پر زخم وه دے کے جاتا ہے

\*\*\*

# www.palksoeleiyecom

アラターリング لو كتي كريمين بحصنه كهو ہم بہت دورے کر آئے ہیں اس قدردورے آئے ہیں كمثايدى كوئى آيات ہم تھے بھلوان مجھتے تھے مرکفرے ڈرجاتے تھے تیرے محمن جانے کا ڈر ٹھیک سے رکھتا تھا آ کی شام کی یاد کی دہلیز پہآ تیرے بھولے ہوئے رستوں یہ ليے چرتا ہان ہمیں اور کہناہے کہ بیجیان ہمیں فوزیہ بٹ: کی ڈائزی ہے میرتق میر کی غزل اس عہد میں البی محبت کو کیا ہوا چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا وعده ديدار مرط آتے ہی آتے یاروں قیامت کو کیا ہوا کب تک تظلم آہ بھلا مرگ کے سین مجھ پیش آیا واقعہ رحمت کو کیا ہوا اس کے گئے پر ایس می دل سے ہم تھیں معلوم بھی ہوا نہ کہ طاقت کو کیا ہوا بخش نے جھ کو اہر کرم ای کیا جل اے چھ جوش اخک ندامت کو کیا ہوا جاتا ہے یار تیج کف غیر کی طرف که تیری غیرت کو کیا ہوا تھی صعب عاتقی کی ہدایت ہی میر کو کیا جانیے کہ حال نہاے۔ کو کیا ہوا

ياد بيدي الم مح دل مائے تھے اے سے میں محلما ہواضدی بح تیرے ہرناز کوانگی سے پکڑ کرا کش نت نے خواب کے بازار میں لے آتے تھے ترے برائے کو مائٹ پر ایکے جیون کی تمناؤں کی بینائی ہے ہم دیکھے تھکتے ہی نہ تھے،سوچے تھے ایک جھوٹا سانیا گھر نياماحول محست كى فضا يم دولول اور کسی بات پرتکیوں سے از الی این پر ال من بھی بنتے ہوئے رویٹ نا ادر بھی روتے روتے ہی پڑنا اور تھک ہار کے کریٹے کا معصوم خوش بخش خیا رات بس برقی تھی ہے ساختہ درش سے تیرے دن تیری دوری سےرویر تا تھا ام مجے جاں کہتے تھے تیری خاموتی سے ہم مرجاتے تیری آواز ہے جی اٹھتے تھے جھ کوچھو لینے ہے اک زندگی آ جانی تھی شریانوں میں تقام لینے سے کوئی شہرسا بس جاتا تھا ورانوں ياد ب....؟ وقت سے مملے ایکا جا۔ اور ملاقات کے بعد

\*\*

## www.goodkangean



دروازے تک آیا، جب وہ صاحب الر کھڑاتے موے دروازے سے تکلنے لگے تو میزیان نے

ہا۔ ''جبتم نٹ پاتھ پر پہنچو کے تو تہمیں دو ٹیکسیاں نظر آئیں گی ..... جو تمہارے بالکل تریب ہو، اس میں بیٹے جانا ..... اس کے برابر والی میں بیٹھنے کی کوشش نہ کرن کیونکہ وہ دہاں موجو دنہیں ہو تلی ''

سدره خانم، ملتان

ایک سے بڑھ کرایک ایک نوجوان کی چند دنوں کے بعد شادی ہونے والی تھی،اس کے قریبی دوست اسے مشورہ دےرہے تھے کہ پہلے دن سے ہی بیوی پر رعب ڈالنا اگر بیوی سے ڈر گئے تو تمام عمر زن مریدی شری گزرے کی وایک دوست نے ایک ترکیب جاتی کے کر مے میں ایک عرو بلی چوڑ دینا، نئ نو بلی رہن سے خوفز دہ ہوگی اور تم بلی کو مارکر دلہن 0 169

میں ستارے توڑ کر لاؤں گا تیرے واسطے
اس کا وعدہ میرے جان و دل پہ ایسا چھا گیا
میں بہت خوش تھی مجھے اک چاہنے والا ملا
وہ جارے کھر ''ستارہ لان' کے کر آ گیا
وہ جارے کھر ''ستارہ لان' کے کر آ گیا
آمنہ خان مراولپنڈی

چل رہا ہے ادھر ناکے پہ ناکہ چل رہا ہے ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے ادھر منصوبہ بندی کے ہیں جہ چ ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے صابرہ سلطانہ کراچی

مقام شکر

"کیا بھی کی نے تہیں اپنے ہاں کام کاج

یا کوئی ملازمت وغیرہ کرنے کی پیشکش کی۔" آیک
صاحب نے آیک پیشہور بھکاری سے پوچھا۔
"بی ہاں .....صرف آیک مرتبہ ایما اتفاق
ہوا تھا۔" بھکاری نے شنڈی سانس لے کرجواب
دیا۔
دیا۔
"دورنہ لوگوں نے میرے ساتھ بمیشہ
ہدردی اور محبت کابی سلوک کیا ہے۔"
حناشا ہیں ،حیدر آباد

رہسنائی خمار زدگان کی ایک محفل ہے ایک صلحبہ جانے کے لئے اٹھےتو میز بان انہیں چھوڑنے

عزه فيعل بتصور

كهاوت)

بيويات

امریکن بیوی۔ برلحداس سوج ميس رجتى ب كدكب موجوده شوہرے طلاق لوں تا کہاس طلاق کے نتیج میں الچھی خاصی رقم اینشے سکوں، نیز وہ اس مسئلے پر بھی غور وفكر كرتى ب كدا كلے شو برك لئے كوئى سرى آسامی ڈھونڈوں تا کہ اس سے طلاق لے کر

مزيدرم حاصل كرسكول-برطانيوي بيوي-

پیشو مرکوز یا ده ایمیت جیس دیتی ، ایمیت دیتی ب تواینے نے نے بوائے فرینڈزکو، بلکہائے شوہر کو بھی مشورہ دی ہے کہ وہ دو جارئ کرل فرینڈ زینا لے، آخر کار پیشو ہر سے علیحد کی اختیار

برازیکین بوی۔

شوہر کے آرام وسکون کا بہت خیال رکھتی ہے، ای لئے وہ سرشام کھوشنے پھرنے باہر لکل جاتی ہے، تا کہاس کا شوہرآ رام سے مریس بیٹے كرنت بالكافئ وكيه سكير

جاياتى بيوى-

ایے شوہر کا اتناہی زیادہ خیال رکھتی ہے، جتنا زیادہ خیال وہ اپنے ڈیجیٹل کیمرے، ٹی کار اورموبائل نون كار محى ہے۔

جائنيز بيوي-اسے شوہر کوطرح طرح کے جائیز کھانے یکا کر کھلاتی ہے حالا تکہ اس کا شوہراس سے بہتر

عائيز كمانے يكاسكتا ب-

افريقن يوى-اہے شوہر پر ہروفت اپنے قبلے کی دھاک

بررعب جمانا ،بس مجھو کہ پھر جیت تمہاری ہوگی۔ شادی والی رات نو جوان نے ایسا بی کیا کہ كى طرح ايك عدد بلى بيروم تك كابنيا دى، جب وہ خود اندر جانے لگا تو پتا چلا كددروازہ بند ہے اور اندر سے دھم دھا دھم کی آوازیں آ رہی

ہیں، کچھ در کے بعد درواز ہ کھلاتو دلہن صاحبہ ایک ہاتھ میں ڈیڈاسنجالے اور دوسرے ہاتھ میں ملی

كودم سا الفائے فرمانے لكيس-"ارے آپ! دیکھیں اس کم بخت نے

بھے بہت تک کیا، میں نے سوچا کہ آپ کے آئے سے سلےاس کا کام تمام کرلوں۔

مريم انسارى بحمر

بين الاقوامي كهاوتيس

O جهال دو آدی اکشے ہول وہان مت رکوء (یا کتانی کہاوت)

O سوے ہوئے کتے کوسویا رہے دو، بیدار ہو كروه يقيباً آب ير بموتح كا، (تركش

کیاوت)

O اگرم خودر ق نیس کر عظة تو دوسرول كور ق كرت ديكه كر آكليس بند مت كرو-(جرمن كباوت)

O کلوار اور عورت کی چکتی ہوئی زبان کو رو کنا ہی اصل بہادری ہے۔ (روی کہاوت)

O رونی عورت اور بیمدایجن کی باتول بیر بھی اعتبارمت كرو\_ (جاياني كهاوت)

O آپ کا دماغ برصرتو سکتا ہے لیکن عورت کی عرساری زندی مبیس برهتی \_(فاری کهاوت)

O ساری ساس تیرا کون سا دانت سیدها، ( نگله دلتی کهاوت)

O اگرکونی کا آب ر بعوفک رہا ہے تو آب اس ير بھونكنا شروع مت ہو جاشيں۔ (يوناني

### www.enikanelelyeann

آفس پہنیا، تا کہ بوی کو ٹیلی گرام بھیج، اس نے ٹیلی گرام کی عبارت لکھی۔ '' کیہوں خاصے منافع پر فروخت کر دیا ہے، كل آربابول بتهارے لئے تخد لے كر" مكريد عبارت بوسك آفس والي مخص كودي وقت اسے کچھ خیال آیا اور وہ خود سے مخاطب ہوا۔ "منافع کے بارے میں کھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود جانتی ہے کہ میں نقصان میں تو ييوں گالبيں۔" لبذا اس في بدالفاظ كاك ویے،اس نے دوبارہ تیلی کرام پڑھا۔ " کیبوں فروخت کر دیا ہے، بیہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے،اہمعلوم ہے کہ میں اس کام کے لئے شہرآیا ہوں۔ 'اس جملے کو بھی قطع کرنے کے بعداس نے چرسوجا اور خودے بولا۔ "تمهارے لئے تحقہ لے كر آ رہا ہول، كيون؟ يدكونى عيديا سالكره كاموقع تونبيس ب اے جی کاٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے ٹیلی گرام کے سے جیب میں ڈالے اور خوشی خوشی پوسٹ آفس سے بابراكيا-

ساجده اتدءملتان

حفظ ما تفقرم

ایک عورت یونان کے ایک قدیم کل کے

کھنڈرات کے سامنے تصویر اتراو رہی تھی، کہ
اچا تک ہی اس نے اپنی جگہ تبدیل کی اور فوٹو

گرافر سے بولی۔

"مجئی بیٹوٹی ہوئی دیوار اس تصویر بیس نہ
آئے، ورنہ میرا شوہر خیال کرے گا کہ بیس نے

ای دیوار سے اپنی گاڑی تکرادی ہے۔"

بھانے کے لئے بہادری کے قصے سناتی ہے، نا صرف یہ بلکہ اپنے شوہر پر ان کاعملی مظاہرہ بھی کرتی ہے۔

پاکستانی بیوی۔

اٹی عدد شوہر کے ال جانے پراس سوچ میں غرق ہو جاتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے شوہر نما نوکر ، کی کے جانے نہ پائے کہیں۔ نور انور ، فیصل آیا د

ہے چارگی ''مائی ڈئیر! جمہیں خط لکھنا کتنا مشکل ہے جب میں پہلی بار تھلنے بیشی تو ایک سیجے نے چاکلیٹ گرا دی، جب دوسری مرتبہ لکھنے بیشی تو میرے بین کی ایک ختم ہوگئی، اب تیسری بارتمام نفتر اور ادھار دے کر بیشی ہوں تو وماغ سے مضمون ہی غائب ہوگیا ہے۔''

قوت برداشت

ایک شخص نے اپنے دوست سے پوچھا۔
"انور بھائی سے تباری اڑائی سیات پر ہوئی۔"
"برداشت کی بھی کوئی حد ہوئی ہے۔"
دوست نے شکو و کیا۔
دوست نے شکو و کیا۔
دوست نے شکو و کیا۔
"میں نے بھی بھی انہیں اپنی شرف ،سوف

یں ہے ہی ہیں ہیں ہرت ہوت اور جوتے پہننے سے نہیں روکا، مگر جب پرسوں ڈاکننگ ٹیبل پرمیرے ہی دانت لگا کرانہوں نے مجھ پر ہنسا شروع کیاتو مجھسے برداشت نہیں ہوسکا۔'' ساراحیدر،ساہیوال

بچیت اسکاٹ لینڈ کے باشندوں کو تنجوی ضرب الفل ہے، ایک کاشتکار گیبوں فروخت کرنے شہر گیا، گیبوں کی فروخت کرنے کے بعدوہ پوسٹ



دوکپ تین کھانے کے تیجے رائی پین میں آئل گرم کریں، میجی کی بوٹیوں کواس میں ہلکا بھوٹیں ،اس میں پیاز شامل کر دیں اور دومنٹ بعد کارن فلور ،تمک ،چینی اور سویا سایس ایس میں ڈال دیں، اب مشرومز اور بالس کوکوپلیس ملادیں، دومنٹ فرائی کریں، ایک چچہ یانی طاکرآگ سے اتارلیں۔ اس کے بعد آئے کو تھوڑے سے یانی سے گوندھ لیں اور پھر بہلنے ہے بہل کر ا تنابار یک کر لیں کہ سموے کی شکل کی کون بن سکے، جس قدر کوش بنالیں ان میں کی ہوئی تیجی بحردیں جسے سموے میں آلو بھرتے ہیں ، فرائی پین کو پھرآگ مِررهیں، بقایا آئل اس میں ڈال کر گرم کریں اور میلی بحری کونوں کو اس میں فرائی کر لیس بہاں تك كه بادا ي رنگ كى موجا كين، إب يليث مين ر کان کے مکوے کر دیں اور گرم گرم پیش بھنی ہوئی کلجی اشياء دوکھانے کے چھیے سوياساس آ دھا کپ آدهاجي بيكنك ماؤذر

کوئیک فرائد کوشت اور ہری پیاز چهعرد ( کتر ابوا) تین کھانے کے چھیے آدهاجإئ كالججير ويره ماؤعر دنے کی ران کا کوشت آدها کھانے کا چحہ تین کھانے کے تیجے (بيابوا)ايك تصي لوشت کو باریک مکڑوں میں کاٹ لیس ان ير كارن فكور، سويا سوس، چلى سوس چيزك كر گوشت میں ڈال دیں ، بڑے فرائی پین میں تیل

بگھاریں،ای میں گوشت،کہن ڈال کرتیز آگ پردومنٹ فرائی کریں، ہری پیاز ڈال دیں، مزید ایک منٹ فرائی کریں، اب اے گرم کرم پیش كلجي كون اشاء

يلى سوس

كارن فكور

سوياسوس

چينې

آ دھا کپ ( کتری ہوئی) مانس كى كوليليس كتراهوا بياز ایک عدد الك كانحائي تین کھانے کے چھیے سوياساس حسب ذا كقه یمی کی بوٹیاں پنجی کی بوٹیاں آدهالوغر رهاكب (كترى يوني آدهاك

آدهاكك

U

بحرے کی ران ایکعدد 1,691 پاز ایک جائے کا جمحیہ ابت ساهمريج یار سکے لود ينه جاركهانے كے يح 0 چوتفائی کپ ميده دو جائے کے بیچے مشروبي الك كهانے كا جي 2 دو کھانے کے ساتھ נפנם حسب ذا كقته تمك حبضرورت ساهمرج بإؤور 28

فارن فلور، ماني اور بيكنك ماؤور كا آميزه بنائیں اور میجی کی بوٹیاں آمیزے میں ملادیں فرائی پین میں تیل گرم کریں، اس میں ججی کی بوٹیاں چھوڑ دیں ،انہیں فرائی کریں یہاں تک کہ بادامی رنگ کی ہو جائیں ان کو پلیٹ میں ڈال دیں اور ان برگرم مصالحہ چیزک دیں اور مزے ے پیش کریں، مزے دار بھنی ہوئی جی تیار

متن و دثما ثو اشاء برے کا گوشت دوسو بحاس كرام تين ، جا رعد د تمافر دوجائے کے چکے كارن فلور ايك كمانے كا چى لاتث سوياساس آدها عات كالجح تمك آدهاا کے کاملوا ادرک سزپياز

ایک جائے کا چی كرى ياؤار جاركمانے كے بيجے جاركهانے كے بيني

ایک عدد

کارن فلور ، نمک ، سویا ساس ، یانی اور ایک حجوثا حجيره آئل اكثها ملاكرتمس كرين اور ايك طرف رکھ دیں، باقی آئل گرم کریں اور گوشت اور ادرک ڈال کر پکا تیں کہ گوشت گل جائے، اب بیاز، شمله مرج اور کری یا وُ ڈر ڈال کر مزید تين چارمنٺ تک پکائيں پھر ٹماٹر ڈال ديں اور ا تاليا سي كروى كارى موجائ بالروي بوائلة من ليك

آج پرتین سے جار کھنٹوں کے لئے یکا کیں، كوشت كل جانے كے بعد چولها بندكردي اور دو كي يحنى تكال نيس-ایک نان اسک سوس پین کیس مکھن گرم كريكاس مين مسٹرڈ پييٹ اور ميدہ ڈال كر چچيہ چلائیں، دو کپ الگ کی ہوئی بینی ڈال کرمکن كرين، ابالآنے كے بعداس يس سرك، دودھ اور ساه مرج یا و ژرشام کریں ، ران کوسرونگ وش میں رھیں اور اس کے اور تیار کی ہوئی سوس

والس مرے دار اوائلد متن لیگ تار ہے سلاد

کے ساتھ گرم کرم سروکریں۔ ہری چکنی والی جانپ

يك بوے يتلے ميں ران رهيں اور اس

یں یانی وال کراسے یانی سے کور کردیں، بیاز،

لہن، گاجر، لونگ، ثابتِ ساہ مرچ، پارسلے،

يودينه اورنمك والركر وحكن وهك كرورماني

اشاء

شملەرى

أيك ياؤ پاز اشياء ي عدد كالىرى آ دھاکلو ME لوتك ایک جائے کا جمحیہ رم مصالح (باموا) حسب ذا كقنه ايك جائے كا چچي سفيدزيره (بيابوا) ایک چائے کا چچ رىمرچ (يادور) وروعات كالجح سرخ مرج (نیسی موئی) م وشت کو دھو کر حسب پیند مکڑے کر لیں ، ى ياتى (تلنے كے لئے) حسب ضرورت ایک دیلی میں تیل گرم کرے اس میں تمام ایک جائے کا چچیہ سوكهادهنيا (بيابوا) مصالون سميت اورايك بياز باريك كاث كرجار حب ذا كفه گاس انی کے ساتھ ڈال دیں۔ ہراد صلا (باریک کٹاہوا) ایک کھانے کا چجے ريجي كو دُهان كرسالن درمياني آهج بر ہری سرچ (باریک کی ہوئی) تین عدد يكني وين، تقريباً آد هے كھنتے بعد جب كوشت كا پالی خنگ ہو جانے اور خیل ظاہر ہونے کے تو برا دهنیا، بودید، بری مرج ممک اورسرخ الچھی طرح بھون کرایک گلاس یانی ڈال کردم پر مرج كو لما كرچتى كى طرح چي ليس، اب اس چھوڑ دیں، اتار نے سے پہلے کی ہوتی ہری مرج چھٹی کو جانب میں ڈالیس اور اتنا پانی ڈالیس کہ ڈ ال دیں اس سے خوشبوا بھی ہوجائے گا۔ ممکین رکنی کوشت عان سے محلے تک پانی خکک ہو جائے، جب عان کل جائے تو اتارلیں، ایک پیالے میں اشاء انڈے توڑ کر خوب چینٹ لیں، مھینے ہوئے كوشت (بغير ماؤى كا، بكر كا) ايك البت عكرا اغرول مين بها مواكرم مصالحه، دهنيا اورسفيدزيره سفید دکنی مرچ یاؤڈر ایک کھانے کا چجیہ لائيں،ايك كڙابي ميں تھي يا تيل گرم كريں،اب کے ٹماٹرسفید (گرائنڈ کرلیں) دوعدد الله والے آميزے ميں جانب وبوكر تلين، ایک چنگی اجوائن تمام جانبوں کوسرخ کر کے تکا گتے جا میں۔ حبضرورت ادرک ایک ملی وش میں سلاد سجا میں اور اس کے حبضرورت تمك اور جانبیں رکھ کر کھانے کے لئے پیش کریں۔ ایک کھانے کا چجیہ لہن (بیاہوا) كور مصالح كادكى سالن كمانے كاۋيره چي تيل اشاء سونف تىن ياد كوشت حسب ضرورت مرىم ج، مرادها آ گھعدد نايت لال مرج أيك نكزا دارجيني كوشت دهوكر يسلي اس يركث لكائيس، مجر سزالا بجى اس رنک اس اور سفیدسرے لگا کرچو لیے پر スシスの(もかん) ركه دين، تعورُ اسا بإني واليس جس من كوشت خبضرورت يلياطي

ہو جائے ،اس میں مہن اور ادرک کا پیٹ شامل آسانی سے کل جائے، جب ایک پیالی یانی رہ چائے تو سونف، اجوائن اور ٹماٹر کا پبیٹ ڈال کر كركے يا يج منت تك يكا تيں۔ اس کے بعد کوشت شامل کرکے درمیانی بھون لیں ،مگر خیال رہے گوشت ٹو شنے نہ یائے ، جب خوشبوآنے لگے اور گوشت تیل چھوڑ دے تو آ کے یر دس سے بدرہ منت تک یکا تیں یہاں تك كم كوشت سے خوشبوآنے لكے،اس كے بعد ا تار کر دھینے، اورک، ہری مربح وغیرہ سے گارکش كرككمانے كے لئے چي كريں۔ وای شامل کر کے یا کچ منت تک یکا تیں اس کے بعداے اتنا یکا تیں کہ کوشت کل جائے ،اس کے کھڑے مصالے کا گوشت بعد اس ميل كرم مصالحه ياؤور، زيره ياؤور، موشت (چوکورفکڑوں میں کٹا ہوا) ایک کلو جاوترى ياؤ ژر، نمك، جاتفل ياؤ ژراور كى مولى دوكپ کال مرج چیزک لیں ،اس کے بعد ہری مرج کو کے ہوئے گوشت ہر پھیلا دیں اور دو سے تین عنعرد منت تک یکا تیں، تازہ پودیندگی پتیوں سے بجا کر دكعرد پیش کریں۔ سری ملی کوشت ياريخ عدد آتھعرد اشاء دك عرد چھوٹ الا بحی منن كوشت آدهاکلو آدها وائككا يجي كرممعالحه یماز (حچھوٹے مکڑوں میں کئی ہوئی) ایک کپ مثن تكي يا يج عدد ایک پکٹ كوكونث كريم ياؤژ حسب ضرورت جارکھانے کے چیجے ایک پکٹ منن يحى كيوبر ادرک پیپٹ جارکھانے کے چھیے لہن پیٹ م وشت اور ملی میں ہری مرج پیٹ، دوچائے کے یچے دهنيا ياؤڈر ا درک بہن کا پیپٹ، نمک اور دوگاس پانی ڈال زيره ياؤؤر تين كرام كراتى ديريكاس كم كوشت كل جائے ، جب يانى جاوترى ياؤور خنگ ہوجائے تو چو لیے پر سے اتاریس ،اس کے آدهاجائ كالجح جانفل ياؤور كى بونى كالىمرى بعد دو گلاس ياني ميس كوكونث يا وُ دُر ، كارن فلور اور دوجائے کے تیجے سیخی کیوبر ڈال کر اچھی طرح حل کرکے تقریبا بارهعرد 3750 آ تھ گرام يدره من كے لئے يكاسى-تازه يودينه كثابوا تیل گرم کر کے اس میں کیے ہوئے مثن کو دى كھينٹي ہوئي ايك فرائی کریں، گولڈن براؤن ہوئے پر اس میں فیل کو پین میں گرم کریں اس میں ثابت كارن فلور كا آميزه، كالى مرج يا وَدِّر اور جائز

نك ذال كرياع مند كے لئے يكاس تار مو

جائے او فریش کرم ڈال کرمرد کریں۔

تيل

تيزيات

لونك

وارجيى

ひりしり

\*\*

لال مرجيس ڈال کر انہيں کؤ کڑا تيں پھرای میں

بیاز ڈال کر یکا تھیں پہال تک کہ دہ زم اور کولٹرن

## wwweretherefelyeerm



خیال رکھنے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی خوشیوں کے لئے وعا کرتے ہیں۔

ہیں۔ آیئے آپ کے خطوط کی محفل ہیں چلتے ہیں، درود پاک، کلمہ طیبہاوراستغفار کا ورد کرتے ہوں ہو

یہ پہلا خط ہمیں ہا نوید کا میاں چنوں سے موصول ہوا ہے ہما نوید گھتی ہیں۔ جنوری کا شارہ سالگرہ نمبر خوبصورت سر

ورق کے ساتھ موصول ہوا " کچھ باتیں ہاریاں من طاہر بھائی کے ساتھ بھائی ہیلو ہائے گ، سردار محمود صاحب اور انشاء جی کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہوئے حدونعت اور بیارے نی کی پياري باتول كويزه كردل و د ماغ كوروحاني خوشي ملی، انشاء نامہ پڑھ کر سرد راتوں کومحسوں کرتے موے، " کھ لمح گلاب سے" میں پہنچ اور مصنفین کی باتوں سے لطف اندوز ہوئے، قرة العین رائے ، در حمن ، ام ایمان ، سیاس کل ، سعد بید عابد، تمینه بث، عماره ایدا داورمبشره انصاری نے بوے خوبصورت احساسات شیئر کے بلاشہ اس سلسلے تے سالگرہ کا لطف دوبالا کر دیا، ام مریم کا ناول" دل كريده" كى بياقسط انتائي اضرده مى يوري قسط ميس كهين بهي كوئى اميدكي رمق نظرتبين آ ربی می، ام مریم مارا تو خیال تھا کہ شادی کے بعدآب ناول کی طرز تحریر میں شوخی اور زندگی کے رنگ نظر آئے کے مراس کی جائے تریہ میں مایوی اور دل کرفکی چھک رہی تھی ،اس پر قسط کے

السلام علیم! آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہیں،آپ سب کی صحت وسلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔

كزرت وقت كى تيزر فآرى من حالات كا منظرنام بھی تیزی سے تبدیل مور ہاہے اور ایے ساتھ ہرشے کو بہائے لئے جارہا ہے،میڈیا کی ترقی اور آزادی سے جہاں ابلاغ کے ذریعے برھے ہیں، وہاں جو نیا رجیان سامنے آیا ہے، وہ بہت عجیب وغریب ہے، فکر وشعور کی ترتی کے بجائے زہنوں کو الجھایا جارہا ہے، تفری کے نام پر جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، وہ ند صرف مارے معاشرے اور مذہب ہے کوئی مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ تہذیب وشائنگی ہے بھی کوسوں دور ہے اور ذہن اور ذوق کی سطح کو بھی پست کررہاہے، ایسے من خواتین کا کردار بہت اہمیت اختیار کر جاتا ے، انسانی تہذیب نے آج تک جنی رقی کی ہے اس میں عورت کا برا حصہ ہے، وہ اپنا تہذیبی ور شاعلی انسانی اقد ارآنے والی تسلوں کو منتقل كرتى راى ب، ايك ورت ايك مال موتى ب اور ایک مال خاندان کی بنیاد ہوتی ہے اور اچھے فاندانوں سے ہی اجھے معاشرے تقلیل یاتے ين ، اگر بم انے اندر شبت سوج صالع طرز فكر، رواداری اور اعلی اخلاقیات پیدا کریں کے تو آنے والی سلوں کو بیرور شمط کر عیس سے جو يقيمنا ایک نم مادروش منفل کی بنیاد ہوگا۔ ا ٹی دعاؤل میں یا در کھنے اور اینابہت سا

مفات بھی بہت کم تھے،ابیا کیوں؟امریم کے رطس اس ماہ نایاب جیلانی کے ناول" پربت كاس باركبين كي قط ب عدا چي كلى كماني نے تیزی سے نیارخ اختیار کیا ہے نشرہ کو میام کی زندگی کا ساتھی بنا کر ، اگر چدا ہے جروں کے چھتے مي (مطلب ميام كي فيلي) مين وال ديا عمر یقین ہے میام اب نشرہ پر کوئی آ چے مبیل آنے دے گا، جہاندار بھی بقینا ہیام کی فیملی کا حصہ ہے بياتو آ محادل يره كري يا جلے كا شكرية اياب جیلانی جی ماری تو تعات پر پورا اتر نے کا اس ماہ ی جس ترر نے ہمیں سب سے زیادہ متاثر کیادہ فرزانه حبیب کا افسانه'' خوشیوں کے سنگ' تھا، بہت خوب بردھ كرمزہ آگيا، براستے وفت ہم بھي حنا كى سجائى اس خيالى محفل كاحصه بي رب، شانزے کے روپ میں یقینا فرزانہ نے خود کو پی کیا بے حد اچھا لکھا، فرزانہ آپ کومبارک

عائشہ اعوان کا افسانہ''مما اور می'' بورپ کے بے راہ روی کا شکار معاشرہ کا ایک گلخ تھ تھا، جے عائشہ نے بوی خوبصورتی سے قلم بند کیا۔

کے صفحات کی زینت بنایا شکرید، شانہ شوکت کا ناول ''جو بیج ہیں سک سمیٹ لو' تحریر کا آغاز لو انہائی متاثر کن اور جائدار تھا گر دانیال کا زینیا کو اپنی زندگی ہیں شامل کرنے کے لئے جو طریقہ کار تھا وہ انہائی غلا تھا، جس نے کہائی کے مزے کو خراب کر دیا، شانہ ہی ایبانہیں ہوتا وہ بھی اس صورت جب دانیال کی برورش ہی زینیا کی والدہ ٹانیہ نے کہ ہو، وہ اس گھر شی نقب کیے لگا ملک ہے، بات سمجھ سے باہر ہے، در جمن کا ناولٹ ملک ہے، بات سمجھ سے باہر ہے، در جمن کا ناولٹ اپنی کی طرف گامزان ہے، اس مرتبہ کی انہا کی خراب کی خواہور تی ہے تھا ہے دیا ہے انہا می طرف گامزان ہے، اس مرتبہ کی قبلے موضوع تب باہر ہے، اس مرتبہ کی آصف کا ناولٹ آئی، ویل ڈان جمن کی ''صدف آخر ہیں تی تی تا خریمی تی تی ماہیا کی آصف کا ناولٹ ' ماہیا'' اپنے ملکے تھا کے موضوع کے ساتھ پیند آیا، جیت آخر ہیں تی تینی ماہیا کی اسے کے ساتھ پیند آیا، جیت آخر ہیں تی تینی ماہیا کی ایسا کی کیسا کی کیسا کی کیسا کی ایسا کی کی کا کی کیسا کی کی کیسا کی کیسا

ر است السلال میں حنا کا دستر خوان سب ہے زیاد تھ پہند آیا سردی کے موسم میں استے سوپ کے ذاکتے مزہ دے گے، حاصل مطالعہ میں جرایک نے بڑااور متاثر کن انتخاب جوایا، حنا کی محفل، رنگ حنا کا چیل بن اپنے عروج پررہا، بیاض اور حنا کی ڈائری نے پڑھنے والوں کے بیاض اور حنا کی ڈائری نے پڑھنے والوں کے ذوق کو جلا بخشی ۔

روی رہیں ہیں آپ؟ آپ کا حنا کی تحرروں پرتبرہ جمیں ہیشہ ایک سال بعد لمناہے سالکرہ نمبر کے حوالے سے باقی سارا سال کہاں فائیں رہتی ہیں آپ؟ سالکرہ نمبر کو پہند کرنے کا شکر یہ آپ کی پند بدگی اور تقید مصفین کو پہنچائی جارہی ہے، ہم آئندہ بھی آپ کی قبیتی دائے کے جارہی ہے، ہم آئندہ بھی سال میں ایک بارآنے کے مشکر ہیں۔

منظر رہیں گے آپ بھی سال میں ایک بارآنے کے مشار میں جاتم یہ مواتی کھٹر ہیں۔

مناز میں جاتم : مواتی کھٹریاں قصور سے مستی

مامنامدينا 256 فروري 2017

جنوری کاشارہ تو تاریخ کو ملاء تمد و نعت سے
دل کو جلا دیتے ہوئے پیارے نمی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی پیاری باتی پردھیں، بیتمام احادیث
میں تر ندی ٹائی میں الواب الاشرب میں پردھائی
ہیں گر پھر بھی میں نے پردھی، الحمد للہ میں محال
ستہ میں سے تین کتب پردھائی ہوں، اس دفعہ تو
ایک ہی نشست میں پورا رسالہ ختم کر لیا کیونکہ
میں فری تھی۔

سے پہلے میں نے سلسلے وار ناول "دل گزیدہ" اور "مربت کے اس بار اسل يرهي ادل كزيده " يزه كر دل موسم كى طرح پھل کر آ نسوؤں کی صورت میں آ تھوں سے بهد نکلا که کیا حیثیت ہے عورت کی ، جبکہ اسلام عورت کو بہت زیادہ حقوق سے توازتا ہے، ' پربت کے اِس پارلہیں' پڑھاتو وہاں نیل برگی وليرى ير جرائلي مولى، درحن بلال "محى يريول کی کیوٹ می مما جانی" ویلڈن آپ نے بہت اچھا لکھا دل جاہا کہ آپ کے پاس ہوئی تا کیہ آپ كومنفرد انداز من خراج محسين پيش كركي كيونكرآپ نے اپن محريك ذريع مغربيت كى پیروی کرنے والی کؤکی کو بتلا دیا کہ دین اسلام کے زریں اصولوں برچل کر بی عورت اسے وقار نسوانیت کی حفاظت كرستي ب،صدف آصف كا '' ماہیا'' بہت پیاری تحریر تھی، عجیب می دلکشی کئے ہوئے تھی،"یارمن" عریشہ راجیوت آپ نے بہت حساس مکت پر نظر ڈالی ، کاش کہ عورت کو جوتی کی نوک پر رکھنے والے مجھ جائیں کہ عورت دل میں رکھتی ہے، جو خواہشات، احساسات اور جذبات كالجمعر عدب، "جونع بن سنك سميث لو' میں جہاں دانیال کی محبت اچھی لکی وہاں عمر لاله کی دانیال ہے محبت کا جذبہ بے پناہ اچھالگا، مر بعد جن بر كماني كى كيب ين آجائے كى وجه

سے کچھ چیقائل کی ہوگی چلوخیر،افسانے سادے ہی اچھے تھے گر جھے سب سے اچھا ثناء کول کا استاروں سے بھی راہ گزر کا کیونکہ بید میرے دل کی خواہش کے عین مطابق تھا کیونکہ بیل دل کی خواہش کے عین مطابق تھا کیونکہ بیل شہادت جیسا مقام بانا چاہتی ہوں، مجھے ایمان اور عبد الرحمان کی با تیس بے حد الیسی لگیں، ثناء دیر اللہ آپ کے قلم میں مزید تکھار عطا رمائے دیر اللہ آپ کو فضولیات آمین، سروے بھی اچھا رہا،اللہ اس کو فضولیات تین، سروے بھی اچھا رہا،اللہ اس کو فضولیات سے بچا کر اخلاقیات کا بی منبع بنائے رکھے اور ترقی سے بہتکنار فرمائے آمین۔

شازیاس محفل میں خوش آمدید حناکے لئے
آپ کی پہندیدگی کا شکریہ ثناء کنول کی تریہ کے
متعلق آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں اور
دعا کو ہیں اللہ تعالی آپ کو ایمان کی دولت سے
یونمی سرفراز رکھے آمین، اپنی رائے سے آگاہ
کرتی رہے گاہم مختظر رہیں شکریہ۔
رابعہ تنویم : کی ای میل شخویورہ سے موصول

ر البعد وحرب من من مان من مو پررہ سے و وی ہوئی ہے وہ گھتی ہیں۔ سالگرہ نمبر سر درتی سے لے کرآ خرتک ہے

سالکرہ مجر سرور آ سے کے کرا حریک ہے مد شاندار تھا پند آیا، لیکن میں نے جس تحریر کی جد سے اس محفل میں آنے کی جدارت کی ہے وہ شاء کنول کا افسانہ 'ستاروں سے بھی راہ گزر' تھا شاء آپ کی تحریر کا ایک ایک لفظ دل و دماغ میں اثر رہا تھا، پڑھتے وقت آپ نے ایمان کے جذبات کو کتی خوبصورتی سے قلم بند کیا یقین کریں میں ابھی تک آپ کی تحریر کے سحر سے نہیں نگلی، میں ابھی تک آپ کی تحریر کے سحر سے نہیں نگلی، اپنے آپ حنا کے صفحات پر نظر آئی رہے گا فوزید آپ حنا کے صفحات پر نظر آئی رہے گا فوزید آپ آپ آپ حیا اضافہ تحریر میں کھوا نمیں، یقیناً یہ حنا کے لئے اچھا اضافہ تحریر میں گلی انشاء اللہ۔

ام مریم کے ناول" دل گزیدہ" اور نایاب جیدانی کا" پر مت کے اس بار کین "کی اقساط

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

جائيس آفس اور مل ليس يشخو يوره كون سا لا مور ے دور ہے؟ پرآپ بتائے گاکہ ہم کیے ہیں؟ آپ ایل رائے ہے آگاہ کرتی رہے گاشکرید مسرت حبیب: \_ نے او کا ڑوٹی ہے ای میل ک ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کھے یوں کر رہی

ہیں۔ سالگرہ نمبر کا شارہ پیشہ کی طرح اے ون رہا، حمد و نعت، پیاری نی کی پیاری باتوں سے استفادہ حاصل کرتے انشاء جی کی شاعری ہے لطف اندوز ہوئے، آگے پر مے تو فوزیہ جی مصنفین کی محفل سجائے بیٹھی تھیں، بہت خوب سے ملسلہ نے حد پند آیا، ممل ناول میں عرشیہ راجیوت کی تحریر" یارمن "این فائنل سمیت بے حد پندآیا، جبكه" دل كريده" كى قبط مي اس مرتبدام مريم في ايك بى جست ملى بحول كوبرا کردیا ہے، نایاب جیلائی بھی ایے مخصوص انداز میں کہائی کو آ کے بوسا رہی ہیں، افسانوں میں سب سے بہترین افسانہ آء کول، عاکشہ اعوان اور حیاء بخاری کا تھا، جبکه فرزانه حبیب نے بھی سالكره كے حوالے سے دلچسے تحريرالهي، ناولت میں موسٹ فیورٹ در حمن جھائی رہی، شانہ شوکت نے اپن تحریر کے ذریعے کوئی خاص تاثر تہیں چھوڑا، صدف آصف نے بھی اچھی کوشش کی مستقل سلسلے تمام ہی بہترین تھے۔

مرت حبيب المعفل مين خوش آمديد، جنوری کے شارے کو پسند کرنے کاشکر بہتریف و تقیدآپکائل ہے،ہم آئندہ بھی آپ کی رائے ك منظرة بن ع شكريد

\*\*

اس ماہ حصر سیس لیوں؟ دوتوں مصفقین نے این این تحریروں کو بہت خوب لکھا، عریشہ راجیوت کا ململ ناول" یارمن" موضوع کے اعتبار سے تو يرانا عى تقا وى دقيانوى سوچ ركنے والى فيوول فیلی جہاں عورت کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا ہے اور ان میں بی سے ایک باغی لاکی بھر کہائی کا تانایانا بوی خوبصورتی سے بنا گیا تھا جس سے خریر کوایک نیا کی دیا، شانہ شوکت نے بھی اچھی کوشش کی بس دانیال کی بے وقونی مجھ پیندنہیں آئی، در حمن کا ناوات بھی دلچیں کے موثر پر ہے جبکہ صدف آصف نے ''ماہیا'' لکھ کر بتایا کہ اگر تھوڑ اسا دل وسيع كركيس توساس مبوكي نوك جمونك كي نوبت بی ندآئے ،حیاء بخاری اور عاکشہ اعوان نے اپنی تحريرول كاموضوع سمندر بارك باسيول كوبنايا اور دونول بی نے موضوع سے انساف کیا، فرزانه حبیب نے حنا سے اپنی محبت کا ثبوت اپنی تحریر کے ذریعے دیا، فرزانہ جی اللہ یاک آپ کے اس خواب کو بچ کر دے اور حنا والے اس خواب کوحقیقت کا روپ وی اور ایسی بی ایک تحفل سجائیں ، نوزیہ آبی آپ ایس ہی ہیں ناجیسی

فرزانہ جی نے آپ کا آنٹی لکھا ہے۔ منتقل سلسلے بھی خوب تنے پہند آئے جبکہ " کھے کھے گاب میں 'فوزیہ آئی نے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قار کین کی دلچیں کے لئے مصنفین کو ایک بار پھر سب کے درمیان لے آئیں جس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ رابعہ تنویر کیسی ہو؟ جنوری کے شارے کے لے تمہاری پندیدگی کاشکریہ، ثناء کنول تک آپ کے جذبات اور فر ماکش پہنچائی جار ہی ہے، آپ کی رکچیں کے لئے بنا دیں کہ ثناء کی چند اور ور المار عال وجود تل بطرشال مول گی، میں کیسی ہوں؟ تو ڈئیراس کے گئے آ۔ آ

258 فرورى2017